

بنابيد نظام الربي الا

الإلى المالية

بهارديم



حضوری باغ رودٌ ا ملتان - فون : 4514122



## عرض مرتب

نحمده ونصلى على رسوله الكريم • امابعد!

محض الله رب العزت کے فعنل وکرم' احسان وتوفیق وعنایت سے''احتساب قادیا نیت'' کی چودھویں جلد پیش خدمت ہے۔ پیجلد حضرت علامہ ابوعبیدہ نظام الدینؓ بی اے سائنس ماسر گورنمنٹ ہائی سکول کوہاٹ کے مجموعہ کتب پر مشتل ہے۔

حصرت موصوف فاضل اجل عالم دین اور دنیاوی تعلیم کے ماہر تھے۔فن مناظرہ پر آ ب کو بدطونی حاصل تھا۔روقادیا نیت میں عظیم ماہرفن کے طور پراینے زماند میں جانے بیجانے جاتے تھے۔قدرت نے آپ سے خدمت ختم نبوت کاعظیم کام لیا۔ان کے بیرسائل ۱۹۳۳ء کے لگ بھگ کے ہیں۔ اس زمانہ میں وہ تمام مناظرین اسلام جوردقادیا نیت کے لئے گرانفذر خدمات انجام وےرہے تھے ان ت آپ کے مٹالی برادراند تعلقات تھے۔ حضرت امیر شریعت حضرت سیدعطاء الله شاو بخاری بانی مالی مجلس تحفظ ختم نبوت پرول وجان سے فدا تھے۔حضرت مولانا ثناء الله امرتسريٌ حضرت مولانا لال حسين اخترٌ فاتح قاديان حضرت مولانا محمد حياتٌ حفرت مولانا حبیب الله امرتسری ایسے مناظرین کے گروہ کے سرخیل تھے۔ آپ کا اتمیازی وصف ا درخولی بیہ ہے کہ آ پ قادیا نیوں کو قادیا نیوں کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں۔ قادیا نیوں کے ہر اعتراض کے سامنے قادیانی کتابوں کے حوالہ جات کی سد سکندری کھڑی کردیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج كى طرح قاديانى ان حواله جات كى ديواركو حاث جاث كريم جان بوكراول فول بجند لك جاتے ہیں۔موصوف کی بیا متیازی شان ان کی کتابوں میں واضح طور پر **یائی جاتی ہے۔تقریباً** سو سال گزرنے کے باوجودان کی کتابوں کی ضرورت اور آ ب دتاب جوں کی توں ہاتی ہے۔کوئی مناظران کی کتب ہے بے نیازی نہیں برت سکتا۔ آج بھی قادیانیوں کے خلاف مناظرہ کا ہر صاحب ذوق مناظران کی کتب کاز مردست دممنون نظرآ تا ہے۔ان کی عظیم خدمات کو جنتا خراج تحسین پیش کیاجائے کم ہے۔

ان كى چاركت بميس ميسرآئى بين \_نمبرا.....توضيح الكلام فى حيات عيسى عليه السلام \_

نمبرا ..... كذبات مرزا \_نمبرا ..... برق آساني برفرق قادياني \_نمبرا ..... منكوحه آساني \_جواس جلد کی زینت بنی ہیں ۔مزیدان کے رشحات قلم شائع نہ ہوسکے ۔ان کی کتب ومسودہ جات بیس سال کا عرصه ہواان کے ایک عزیز جونو جی آفیسر تھے اور لا ہور میں مقیم تھے۔ انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی لائبر رہی کو وقف کئے تھے۔ان کی نوٹ بکوں کو آج کوئی اللہ کا بندہ ترتیب دے۔حوالہ جات برمحنت كرے تو ردقاد يانيت كا خوبصورت ائدكس تيار ہوسكتا ہے۔ليكن اس كام كے لئے صلاحیت وتو فیق اور فرصت در کار ہے۔ کے اللہ تعالی تو فیق دیتے ہیں بیا یک سوالیہ ہے؟ فیقیر حقیر راقم الحروف ہے جوہوسکاوہ عنایت الٰہی ہےاور آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔اپنی ڈائزیوں میں وہ اپنے صاحبز ادہ جناب عبدالقیوم کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ عزیز کہاں ہیں؟ نہیں معلوم ہوسکا۔ خدا کرے وہ زندہ ہوں۔ان تک اپنے والد مرحوم کی کتب کا پیمجموعہ پہنچ پائے۔وہ رابطہ کریں تو مرحوم کے مزید حالات جمع ہو سکتے ہیں۔قارئین! قدرت کے کرم کودیکھیں کس طرح ہردوریس الله تعالی نے ایسے افراد کارامت کونصیب کئے ۔جنہوں نے قادیا نیت کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو وقف کئے رکھا۔ آج ان حضرات کی محنت کوخل تعالیٰ کس طرح اجا گرفر مارہے ہیں۔ یہان کے مخلصا نہ کام اور جدو جہد کی عنداللہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ہم ان کے صحیح وارث ہیں؟۔ یہ ہمارے پر مخصر ہے کہ ہم اپنے آپ کواس کا اہل ثابت کر سکتے ہیں یانہیں \_ یہی قارئین' مبلغین اور رفقاء ہے میری درخواست ہے۔ حق تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کیں۔ عالم آخرت میں ان مرحوم صنفین سے ملاقات یقیناتمام تھا دلوں کودور کردے گی۔اے مولائے کریم! توا ہے ہی فرما۔ ان کے علوم کا سیح وارث بناد ہے اور قیامت کے دن تمام رسوائیوں سے محفوظ فرما کر ان حضرات کی صحبتوں کے مزی لوشنے کی توفیق عنایت کردے۔ ہماری مشکلات کو آسان اور پریشانیوں کو دور فرما اور زیادہ سے زیادہ جگر سوزی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فراء آمين! ثم آمين! بحرمة النبي الكريم وخاتم النبيين!

#### والسلام!

(مولانا) الله وسایا یکے از خدام عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت ملتان پاکستان ۱/شوال المکرّم ۱۳۲۵ه ۳/نومبر۲۰۰۴ء



بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست كتب مشموله جلد مذا

نمبرا..... توضیح الکلام فی حیات عیسی الطبیعی صفحه ۵ تا ۲۵۳ ۲ ۲۹۳ نمبرا..... کذبات مرزا صفحه ۲۵۵ تا ۲۹۳ تا ۲۹۲ تا ۲۹۲

#### بسرالة الرحس الرحيم!

# فهرست مضامین توضیح الکلام فی حیات عیسی علیه السلام

| rı | ا بہلے جھے پڑھئے                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| rı | ۲وجة تصنيف رساله                                                          |
| rı | ۳اعلان انعام                                                              |
| ۲۲ | ۴رساله کے متعلق پیشگوئی                                                   |
| 77 | ۵اسلامی دلائل کی فولا دی طافت کاراز                                       |
| 78 | ۲قادیا فی اصول وعقائد                                                     |
| ra | ۷مجددین مسلمه قادیانی                                                     |
| rs | ٨ چود ہویں صدی کے مجددین میں ہے بعض کے نام                                |
|    | حيات عيسىٰ عليه السلام!                                                   |
|    | باب اوّل!                                                                 |
| ۲۸ | 9. انجیل ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے زندہ آسان پر اٹھائے جانیکا ثبوت      |
|    | باب دوم!                                                                  |
| 77 | <ul> <li>اقرآ في دليل نمبرا: مكروا ومكرالله والله خيرالملكرين!</li> </ul> |
| ۵  | اا مكروا ومكرالله كى اسلامى تغيير                                         |
| ** | ١٢ ، مكرواومكرالله كى قاديانى تفسيرادراس كاتجزيه                          |
| ٧, | سور قرم في ليل تميزين وازة لان داء بيسر إنه متدونيك ورافعك المرز          |

| ۳۳         | توفی کی پرلطف بحث بسوال وجواب کی صورت میں                       |                                    | 1         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| ~~         | توفى كااستعال كلام الله ميس                                     | •                                  | 10        |
| ۲۷         | تونی کے حقیقی معنی از آئم لغت                                   | •                                  | ۱۲        |
| ٥٠         | عیسیٰ علیہالسلام کی توفی کی بحث                                 |                                    | 1∠        |
| ۵۱         | تونی عیسی کے معنی مارنانہیں ہو سکتے (ماولائل)                   | •                                  | IA        |
| 45         | وماقتلوه وماصلبوه!                                              | نی دلیل نمبر۳:                     | 19قرآ     |
| ٣          | قل وصلب کی بحث                                                  |                                    | <b>r•</b> |
| Y۵         | مصلوب مقتول كامترادف نهين                                       | •                                  | rı        |
| 44         | بل کی بحث                                                       |                                    | rr        |
| <u>۷</u> ۲ | کلام الله میں المی یا الی اللہ سے کیامراد ہوتی ہے               | •                                  | ۲۳        |
| ۲۳         | آیت کی تغییر کے تعلق ایک چیلنج                                  |                                    | F/Y       |
| ۷۳         | <ul> <li>ا: وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته!</li> </ul> | آ نی ولیل نمبر <del>ه</del>        | r۵قر      |
| ۸۲         | اس آیت کی اسلامی تفسیر پر قادیانی اعتراضات کاتجزیه              | •                                  | ·۲4       |
| ۸۸         | قبل موته مين خميره كامرجع حضرت عيسى عليه السلام بي              | •                                  | ۲۷        |
| ۸۹         | ليؤمنن كى بحث                                                   | ,                                  | ۲۸        |
| 91         | اس آیت کے متعلق ایک چیلنج                                       | . •                                | ۲9        |
| 91         | ٥: وانه لعلم للساعة فلاتمترن بها!                               | به نی ولیل نمبر<br>را نی ولیل نمبر | ۳۰ قر     |
| 44         | اسلامى تفسير برقادياني اعتراضات كاتجزبيه                        |                                    |           |
| j••        | آیت کریمه کی قادیانی تغییر کی حقیقت                             |                                    |           |
| ئ          | <ul> <li>اذقال الله ياعيسي ابن مريم اذكرنعمتي عليا</li> </ul>   |                                    |           |
| ۰۱۰        | تكلم الناس في المهد وكهلا!                                      |                                    |           |
| 111        | رع واذكففت بني اسرائيل عنك !                                    | فرآنی دلیل نمه                     |           |
|            | · ·                                                             |                                    |           |

| 114          | قادياني اعتراضات كاتجزييه                            |                   | ۳۵              |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|              | /: ادقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة        | رآنی دلیل نمبر۹   | ۳۱تر            |
|              | منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها                  | •                 |                 |
| 114          | في الدنيا والاخرة!                                   | •                 | •               |
| 111          | اسلامي تغبير كى تائيداز مرزا قاديانى                 | •                 | ٣2              |
|              | وادقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس           | رآنی دلیل نمبره   | ۳۸تر            |
|              | اتخذوني وامي الهين فلماتوفيتني كنت                   | •                 |                 |
| IFO          | انت الرقيب عليهم!                                    |                   |                 |
| ۱۲۵          | ادقال الله! من قال كي ماضويت اوراستقبال يربحث        | •                 | <b>r</b> q      |
| 1 <b>m</b> m | اسلامى تفسير برقادياني كايبلااعتراض مع جواب          | •                 | •ما             |
| 122          | دوسرااعتراض مع جواب                                  |                   | ام              |
| IMA          | قادیانی اینے دلائل کے چکرمیں                         | •                 | rr              |
| 11-9         | قادياني اعتراض نمبره اوراس كاجواب                    | •                 | ۳۳              |
| im           | قادياني اعتراض نمبرهم اوراس كاجواب                   | •                 | ساماس           |
|              | انماالمسيح ابن مريم الارسول قدخلت                    | رًآ نی دلیل نمبر• | ۵۳ق             |
| ١٣٦          | من قبله الرسل!                                       |                   |                 |
|              | باب سوم!                                             |                   |                 |
| 1009         | لسلام كاثبوت ازاحاديث نبوى على صاحيها الصلوة والسلام | نيات عيسىٰ عليه ا | <sup>ار</sup> ۲ |
| 10.4         | عظمت شان اورا بميت از كلام الله دا قوال مرزا         | حادیث نبوی کی     | 112             |
| ,            | والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم                  | مديث نمبرا:       | o۴A             |
| 10+          | ابن مريم حكماعدلا الحديث رواه البخارى!               |                   |                 |
| 14.          | . نمه ري صح سر عظ س                                  |                   | ~^              |

|     | قال رسول الله عليه الانبياء اخوة لعلات     | ۵۰حديث نمبر۲:   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
|     | ولاني اولى الناس بعيسيٰ ابن مريم لانه      | •               |
|     | لم یکن بینی وبینه نبی وانه نازل ۰          |                 |
| اها | الحديثرواه ابوداؤد واحمد!                  | . •             |
| ۱۵۱ | عظمت شان وصحت حديث بالا!                   | اه              |
|     | قال عليه السلام ينزل عيسى ابن مريم الى     | ۵۲ حدیث نمبر۳:  |
|     | الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا            | •               |
|     | واربعین سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى      |                 |
| IDM | الحديث رواه ابن جوزى!                      | •               |
| ۱۵۵ | عظمت وصحت حديث ازمرزا قاديانى              | ·ar             |
|     | قال عليه السلام أن روح الله عيسى نازل فيكم | ۵۴حدیث نمبریم:  |
| 104 | الى آخره الحديث رواه الحاكم!               | •               |
| ۱۵۸ | عظمت وصحت حديث                             | ده ۲            |
|     | كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم   | ۵۲حدیث نمبر۵:   |
| ۱۵۸ | وامامكم منكم ورواه البيهقي أ               | •               |
|     | ينزل اخي عيسي ابن مريم من السماء على جبل   | ۵۷حدیث نمبر۲:   |
| 109 | افيق الى آخر الحديث!                       |                 |
| 14+ | قال عليه السلام عرض على الانبياء • الحديث! | ۵۸حدیث نمبر ۷:  |
| 14. | قال عليه السلام فيبعث الله عيسى ابن مريم!  | ۵۹حدیث نمبر۸:   |
|     | عن عائشه قالت قلت يارسول الله اني اري      | ۲۰ حدیث نمبر ۹: |
| 14• | اني اعيش بعدك فتأذني أن ادفن الي جنبك!     | •               |
|     | عن جابرٌ قال ان عمرٌقال أذن لى يارسول الله | الاحديث نمبروا: |

فاقتله فقال رسول الله أن يكن هو فلست صاحبه أنما صاحبه عيسي أبن مريم ، رواه أحمد! ۲۲ ... حدیث تمبراا: قال (عيسي) قد عهدالي فيما دون وجبتها ···· ···· فانزل فاقتله · رواه ابن ماجه! 141 ۲۳...حدیث تمبر۱۴۰ كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم! ٣٣٣ ۲۴ ... حديث تمبر ۱۳ فينزل عيسي ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لناء الحديث! **IYY** ۲۵ ... حذیث تمبر۱۲: عن نواس بن سمعانٌ ..... فبينما هوذالك ادابعث الله المسيح ابن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء 14. شرقي دمشق • الحديث! ۲۲ .. حدیث تمبر۱۵: قال عليه السلام لليهود أن عيسى لم يمت وأنه راجع اليكم قبل يوم القيامة • درمنثور! 140 قال عليه السلام الستم تعلمون أن ربنا حي ۲۷... حدیث نمبر ۱۷: لايموت وان عيسي يأتي عليه الفناء قالو بلي! ١٤٩ ۸۸ ... مدنیث تمبر که از والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم يقح الروحاء حاجاً اومعتمراً اوليثنينهما • رواه مسلم! ۲۹ .. مدیث تمبر ۱۸: ينزل عيسى ابن مريم عندصلوة الفجر فيقول انه اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض · الحديث! ٠٤...خديث تمبر١٩: امامهم رجل صالح قدتقدم بهم الصبح اذا نزل عيسي ابن مريم • الحديث! 111 ا کی حدیث تمبر ۲۰: · صيثعليُّ بصورت خطبه! 111

|     | 47حدیث نمبرا۲: (ترجمه) فرمایار سول الله تک نے اول دجال ہوگا پھر عیسیٰ   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳ | ابن مريم                                                                |
|     | 42 مديث تمبر ٢٢: كيف يهلك أمة انااولها واثنا عشر خليفة من               |
| ۵۸۱ | بعدى والمسيح ابن مريم آخرها!                                            |
|     | ٣٤ مديث تمر ٢٣: لن تهلك امة إنا أولها وعيسى أبن مريم آخرها              |
| ۵۸۱ | والمهدى اوسطها ٠ رواه احمد!                                             |
| -   | ۵۵مديث تمرمم: ليهبطن ابن مريم حكما عدلا واماماً مقسطاً                  |
| ۲۸۱ | وليأتين قبرى حتى يسلم علّى ولاردَن عليه!                                |
|     | ٢٦مدعث أمر ٢٥: ينزل عيسى عليه السلام فيقتله (الدجال)                    |
|     | ثم يمكث عيسى في الارض اربعين سنة اماما                                  |
| ۲۸۱ | عدلا وحكما مقسطا!                                                       |
|     | 22 مديث نم ٢٦٪ لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع                     |
|     | الشمس من مغربها ياجوج وماجوج ونزول                                      |
| ١٨٧ | عيسى ابن مريم • الحديث!                                                 |
|     | ۸۷ حدیث نمبر ۱۲۷: در باره برتملا و صی حضرت عیسیٰ علیه السلام جن کو حضرت |
|     | معدین و قاص کی ماتحت اسلامی فوج کے ہزار ہا صحابہ                        |
| ۱۸۸ | کرامؓ نے عراق کے پہاڑوں میں دیکھا                                       |
|     | باب چهارم!                                                              |
| 191 | 49 حيات عيسى عليه السلام از اقو ال صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين     |
| 191 | ٨٠ صحابه كرامٌ كے اقوال كى عظمت از اقوال مرز اقاديانى                   |
| 191 | ۸۱ اجماع صحابہ کرام کی شرعی حجت ہے                                      |
| 197 | ۸۲ سکوتی اجماع                                                          |

| 191          | ۸۳ اجماع کے ثبوت کے عجیب وغریب قادیانی معیار                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              | ٨٨ يعفرت عيسى عليه السلام كي حيات جسماني اور رفع جسماني پراجماع صحابه كرام |
| 191"         | کے ثبوت میں اسلامی ولائل                                                   |
| 194          | ۸۵ پیلنج ازمولف                                                            |
|              | اقوال صحابه كرامٌ!                                                         |
| APi          | ۸۲ حضرت عمر گاعقیده در باره حیات عیسیٰ علیه السلام                         |
| 19A          | ٨٨ حضرت عبدالله بن عمر كاعقيده                                             |
| 194          | ٨٨ حضرت ابوعبيده بن الجراح "امين الامت                                     |
| 199.         | ٨٩جفرت ابن عباس حمر الامتداستاذ المفسرين                                   |
| 199          | ٩٠ آپ کی عظمت شان از اقوال مرزا قادیانی                                    |
| <b>r•</b> 1  | ٩١ حضرت ابو هريره كاعقيده حيات مسيح عليه السلام                            |
| <b>r</b> •1  | ٩٢. جفرت عبدالله بن مسعودٌ كاعقيده                                         |
| <b>**</b> *  | ٩٣ حضرت على اسدالله الغالب كاعقيده                                         |
| 1.1          | ۹۴۰ حضرت ابوالعاليه كاعقيده                                                |
| <b>r•r</b>   | 90 جفرت ابو ما لک کاعقیده                                                  |
| <b>r•r</b>   | 94 <i>حفرت عکر مدّسیه س</i> الا راسلامی کاعقیده                            |
| <b>r•r</b>   | ٩٤حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص كاعقيده                                    |
| <b>*•*</b>   | ٩٨. حفرت عمر دبن العاصُّ فإنتج مصر كاعقيده                                 |
| r• r         | ٩٩ <i>حضرت عث</i> ان بن العاص كما عقيده                                    |
| <b>r• r</b>  | • • ا حضرت ابوالا مامته البابل كاعقيده در باره حيات ميح عليه السلام        |
| <b>r</b> •(* | ١٠١ام المومنين حضرت عائشه صديقة كاعقيده                                    |
| Y. (Y        | عوه المراكم منين حطيبة ها في كاعق .                                        |

|             | 11                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| r• (*       | ١٠١٠ حفرت حذيفه بن اسية كاعقيده                                          |
| r+0         | ۱۰۴۰ حضرت ام شريك صحابية كاعقيده                                         |
| ۲۰۵         | ١٠٥حضرت انسٌ كاعقيده                                                     |
| r•0         | ١٠٦. حضرت عبدالله بن سلامٌ كاعقبيه ه                                     |
| r•0         | ۷-۱. جفزت مغیره ابن شعبهٔ کاعقبیه ه                                      |
| r•0         | ۱۰۸. حضرت سعد بن وقاصّ سپه سالا راسلامی                                  |
| <b>r•</b> 4 | ١٠٩حضرت نصله انصاري گاعقيده                                              |
| <b>r•</b> 4 | ١١٠. اجماع صحابة كي آخري ضرب                                             |
|             | باب پنجم!                                                                |
| r•4         | اااحیات عیسیٰ علیهالسلام از اقوال مجددین امت ومفسرین اسلام سلمه قادیانی  |
| <b>r</b> •∠ | ۱۱۲ مجددین کی عظمت اوران کی بعثت کاراز از اقوال مرزامجد دین کی فهرست     |
| r• 4        | ۱۱۳۰۰ مام احمد بن حنبل مجد دوامام الزيان صدى دوم كاعقبيه ه               |
| <b>*1</b> • | ۳ ال. امام أعظم ابوحنیفهٌ                                                |
| ri•         | ١١٥ إمام اعظمٌ كي عظمت شان بالفاظ قاديا ني                               |
| rii         | ١١١ امام ما لکٌ كاعقيده                                                  |
| rir         | ۱۲آپ کی عظمت شان                                                         |
| 111         | ۱۱۸ات اورامات کی بحث                                                     |
| rim         | ۱۱۹امام محمر بن ادریس شافعی گاعقیده در باره حیات سی علیه السلام          |
| ria.        | ۱۴۰رئیس المجد دین وسرتاج الاولیاء حضرت امام حسن بصری کاعقیده             |
| riy         | ا ١٢ إمام نسائي محمد دصدي سوم مسلم قادياني كاعقيده حيات مسيح عليه السلام |
| rit         | ۱۲۲ امام محمد بن اساعيل بخاري كاعقيده در ماره حيات عيسى عليه السلام      |
| rit         | ۱۲۳آپ کی عظمت شان از اقوال مرزا قادیانی                                  |
|             |                                                                          |

| 114         | ١٢٣چيلنج ازمولف                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| riA         | ١٢٥. امام سلمٌ كاعقيده حيات مسيح عليه السلام                                           |
| riA         | ١٢١آپ کی عظمت                                                                          |
| <b>119</b>  | ١٢٤حافظ ابولعيمٌ مجد دصدي جهارم كاعقيده حيات مسيح عليه السلام                          |
| 119         | ۱۲۸امام بیمجی" مجد دصدی چهارم کاعقیده                                                  |
| <b>**</b> * | ۱۲۹امام حاکم نیشا پوری مجد دصدی چهارم کاعقیده                                          |
| rrì         | ١٣٠امام غزالي مجد دصدي پنجم كاعقيده                                                    |
| 271         | ا ۱۳۰۱ امام فخر الدین رازیٌ مجد دصدی ششم کاعقیده                                       |
| rrr         | ۱۳۲امام ابن کثیر کماعقیده                                                              |
| ۲۲۳         | ۱۳۳۳ امام این جوزی کاعقیده                                                             |
| ۲۲۵         | ١٣٧بيران پيرحفرت شخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده حيات مسيح عليه السلام                     |
| ۲۲۵         | ١٣٥. عظمت شان بالفاظ قادياني                                                           |
| 774         | ٢ ١٣٠. امام ابن جرميمًا عقيده عظمت شان بالفاظ قادياني                                  |
| 224         | ۱۳۵امام ابن تیمیه مبلی مجد دصدی <sup>هفتم</sup> کاعقیده در باره حیات عیسیٰ علیه السلام |
| rta         | ١٣٨آپ کي عظمت شان بالفاظ قادياني                                                       |
| ۲۳۴         | ١٣٩. جموت بولنے والے پرمرزا قادیانی کافتویٰ                                            |
| 200         | ١٨٥! مام ابن قيمُ مجد دصدي بفتم كاعقيده                                                |
| 220         | ا ۱۹۰ آپ کی عظمت شان بالفاظ قادیانی                                                    |
|             | ۱۳۲ دارج الرالكين كى عبارت لوكان موسى وعيسى حييّن ١٠ الى                               |
| rr <u>z</u> | آحدہ! ہے قادیا نیوں کا ستدلال وفات سیح اوراس کا عجیب وغریب رو                          |
| 739         | ١٣٣٤امام ابن حزم ( فنا في الرسول ) كاعقيده                                             |
| r=9         | ۱۹۷۷ امام ابن حزیث کی عظمت شان بحواله قادیانی                                          |
|             |                                                                                        |

| . ~~. | معرباه عبدال شعر الأسماد                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| MM    | ١٨٥١٥١م عبدالوماب شعراني كاعقيده                                          |
| 201   | ٢ ١٨ امام موصوف كي عظمت شان بالفاظ قاديا ني                               |
| ***   | ١٩٧٤رئيس المعصو فين حضرت فيخ محى الدين ابن عر بي " كاعقيده حيات سيح       |
| ۳۳۳   | ۱۳۸٪ پ کی عظمت شان بحواله قادیانی                                         |
| ۲۳۵   | ١٣٩ حافظا بن حجرعسقلاني مجد دصدي بشتم كاعقيده                             |
| ۲۳۲   | • ١٥ا مام جلال المدين سيوطئ مجد دصدى نهم كاعقبيره                         |
| try   | ا ۱۵آپ کی عظمت شان                                                        |
| MA    | ١٥٢امام الزمان مجد دصدي دبهم المقلب بدملًا على قارئ كاعقبيده              |
| TM    | ١٥٣ حضرت مجد دصدي د بم شيخ محمه طاهر كمي السنة تحجراتي ٌ كاعقيده حيات سيح |
| 4179  | ٣ ١٥مجد داعظم مجد دالف ثاني " كاعقبيده                                    |
| 114   | ١٥٥ آپ کی عظمت ثنان بالفاظ مرزا قادیانی                                   |
| 10+   | ۲ ۱۵مجد دوفت امام الزمان حفزت شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوگ کا عقیدہ      |
| 10+   | ١٥٤ آپ کي عظمت شان بالفاظ قاد يا ني                                       |
| ror   | ۱۵۸امام شو کانی محمد دصدی دواز دہم کاعقبیرہ                               |
| 101   | ١٥٩. مجد دوقت حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث د ملويٌ كاعقيده                |
| 101   | ١٦٠. بمجد دونت حضرت شادر فيع الدين صاحبٌ محدث د ملوى كاعقيده              |
| 101   | ۱۶۱. مجد دوقت حضرت ثاه عبدالقا درصاحبٌ محدث د ملوی کاعقیده                |
| ram   | ١٦٢. حفرت شيخ محمدا كرم صاحب صابر ك كاعقيده                               |
| ram   | ١٢٣آ پ کی عظمت ثنان                                                       |
| 100   | ۱۷۴قادیا نیوں کے اکا برصوفیاء کی فہرست                                    |
| rat   | ۱۲۵ تمام بزرگان دین کے اقوال نقل نہ کر کننے پرمؤلف کی عذرخواہی            |

# ا ا باب ششم!

| <b>10</b> 4  | ١٦٦حيات عيسى عليه السلام كافبوت از اقوال مرزا قادياني وا كابر جماعت قاديانيه |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 104          | ١٦٧مرزا قادياني كے اقوال كاعظمت                                              |
| TOA          | ١٧٨ بول مرزا قادياني ا                                                       |
| TOA          | ١٦٩ ټول مرزا قادياني ٢                                                       |
| 109          | ٠٤٤ قول مرزا قادياني ٣                                                       |
| 109          | ا ١٤ ان تينوں اقوال كى عظمت شان                                              |
| ***          | ٢ ١٤ مرزا قادياني كاعذرانگ اوراس كانجزييه                                    |
| rir          | ٣١٤ . قول مرزا قادياني ٣                                                     |
| ۳۲۳          | ١٤٨ قول مرزا قادياني ٥                                                       |
| ۳۲۳          | ۵ عا قول مرزا قادیانی ۲                                                      |
| ۵۲۲          | ٢ ١٤ قول مرزا قادياني ٢                                                      |
| rry          | ٤١٤ قول مرزا قادياني ٨                                                       |
| ייי          | ۸۷۱قول مرزا قادیانی ۹                                                        |
| 777          | 44 <u>ا. ټول مرزا</u> قاد يانی ۱۰                                            |
| ۲۲∠          | ١٨٠. يول مرزا قاديا في ١١                                                    |
| <b>177</b> 2 | ١٨١. بول مرزا قادياني ١٣                                                     |
| *YZ          | ۱۸۲. بول مرزا قادیانی ۱۳                                                     |
| 774          | ۱۸۳ قول مرزا قاد یا نی ۱۳                                                    |
| PYA          | ١٨٨. قول مرز اقادياني ١٥                                                     |
| PYA          | ۱۸۵ ټول مرزا قادیانی ۱۲                                                      |
| AFT          | ١٨٧ قول مرزا قاد يا في ١٤                                                    |

۱۸۷. بول مرزا قادیانی ۱۸ rya ۸۸ يول مرزا قادياني ١٩ rya ١٨٩. ټول مرزا قادياني ٢٠ MYA ١٩٠. ټول مرزا قادياني ٢١ 749 اوا يول مرزا قادياني ٢٢ 749 ۱۹۲ قول مرزا قادیانی ۲۳ 749 ۱۹۳ قول مرزا قادیانی ۲۴ 749 ۱۹۴. ټول مرزا قادیانی ۲۵ 14. <u> ۱۹۵ بول مرزا قادیانی ۲۲</u> 141 ١٩٢. بول مرزا قادياني ١٤ <u> ۱۹۷ قول مرزا قادیانی ۲۸:</u> 121 ۱۹۸. ټول مرزا قادياني ۲۹ 141 199 قول مرزا قادياني ٣٠٠ ٢٠٠ ..مرزابشيرالدين محمودا حمه خليفه قادياني كاتوال 121 ٢٠١ . بورالدين خليفه قادياني كاتول 121 ۲۰۲ .. سيدسر درشاه قادياني كاقول 125 121 ۲۰۱۳ .. سيدمحمراحس امروبي قادياني كيشهادت ۴۰ .. اظهارتشكر دانتيان ُ 121 120 ۲۰۵ معذرت



# توضیح الکلام نی اثبات حیات عیسلی الطبیعی عقیده حیات عیسلی الطبیعی کی اہمیت

قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت علاء اسلام کے لیے صدق و کذب مرزا کی بحث سے زیادہ عام فہم اور فیصلہ کن اور کوئی محث نہیں۔ باوجود اس کے میں نے حیات عینی النظام کے جوت میں کیوں قلم اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کلام اللہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم عظام کی سینکڑوں احادیث صححہ سے ثابت ہے۔ ہرار با صحابہ کرام ای عقیدہ پر فوت ہوئے۔ بے شار اولیاء وصلی الحضوص مجددین امت ای عقیدہ پر قائم رہے۔ لیس اگر اب اس کی صداقت سے انکار کیا جائے تو اس سے ایک فساوعظیم بریا ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا مطلب حیات عیسی الفاق کے افکار کے بعد مانا پڑے گا کہ قرآن شریف کا مطلب ساڑھے تیرہ سوسال تک نہ تو رسول کریم سات کو مجھ میں آیا۔ نہ صحابہ کرام نے ہی سمجھا اور نہ کسی مجدد امت یا مفسر قرآن کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور یہ امر محال عقلی ہے۔

است قادیا نیوں نے جس قدر تاویلات رکیکہ کر کے حیات مسیح الفیلا کے عقیدہ کو غلط کے مقیدہ کو غلط کے مقیدہ کو خلط مطلب بگاڑنے کا مطلب بگاڑنے کا محتمد مان جاتا ہے۔ اس کے شلیم کر لینے سے ہرایک ملحد اور محرف کو کلام اللہ کا مطلب بگاڑنے کا موقد مل جاتا ہے۔ مثلاً گندم جمعن گڑ، پانی جمعنی دودھ و بالعکس کرنے والا ایسا ہی سچا ہو سکتا ہے جبیا کہ مرزا قادیانی۔

سسست جب قرآن شریف کی تفییر رسول تالیہ تفییر صحابہ تفییر مجددین قابل اعتبار نہ مجھی جائے تو اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جس ند بہب میں بقول مرزا ایک مشرکانہ عقیدہ

سینکروں سال تک اجماعی صورت میں قائم چلا آیا ہے۔ اس سے اور کون سی امید صداقت کی ہوسکتی ہے؟

المسلم الركوئي فخص ملى ني مثلا يوس الملك كى نبوت سے انكار كرے يا جنگ بدر يا جنگ احد كى واقعت سے انكار كرے يا حضرت نوح الملك كى طوالت عمرى كا انكار كرے يا مثلاً يوں كم كم كم بارون الملك حضرت موى الملك كى بھائى نہ تھے يا حضرت الملعل الملك حضرت ابراہيم الملك كے بيٹے نہ تھے يا مثلاً حضرت يوسف الملك كى بيل كم الله الله على المائيوں نے كوئى بدسلوكى نہيں كى تھى تو بظاہر بياسارے اقوال ايسے بيل كم الله طاہر بين انسان ان كى ترويد كرنے كوايك لا يعنى فعل اور نضول كام قرار دے كاكين حقيقت بيا ہے كہ ان اقوال كى روے كانديب كلام الله لازم آتى ہے۔ مثلاً كلام الله ميں حضرت يونس الملك كى نبوت كا اقرار ہے اور قائل اس سے انكار كرتا ہے ۔ ليس اس سے تكذيب بارى تعلق لازم آتى ہے۔ اس طرح حيات سے الكار كرتا ہے ۔ ليس اس سے تكذيب بارى تعلق لازم آتى ہے ۔ اس طرح حيات سے الكار كرتا ہے ۔ ليس اس سے تكذيب مجمد دين امت بلكہ تكذيب جميع اولياء امت كار اركرتا ہے ۔ اس كے قول كر لينے كے بعد اسلام ميں چم كوئى عقيدہ كوئى عقيدہ كوئى است بك المتار تربیل رہتی ۔ اس كے قول كر لينے كے بعد اسلام ميں چم كوئى عقيدہ كوئى است بك اللہ بالخصوص سائنس زوہ بات بھى قابل اعتبار تربیل رہتی۔ اس واسط ميں نے عوام الناس بالخصوص سائنس زوہ بات بھى قابل اعتبار تربیل رہتی۔ اس واسط ميں نے عوام الناس بالخصوص سائنس زوہ اگر بن تعليم يافت حضرات گے سالم ميں خورت المن من خورت کرنی ضروری تمجی ۔

العارض بندہ ابوعبیدہ۔ بی۔اے

## بہلے مجھے پڑھیے

محرم ناظرین! قادیانی جماعت کی ہر دوصنف اہلی استت والجماعت کے علاء کرام سے مناظرہ کی شرائط طے کرتے ہوئے ہمیشہ حیات دممات سے الظافلا کو محث قرار دینے پر سب سے زیادہ زور دیا کرتے ہیں اور دلیل یہ دیا کرتے ہیں کہ مرزائی جماعت اور سلمانوں کے درمیان صرف یمی ایک فیصلہ کن مبحث ہوسکتا ہے کیونکہ اگر ثابت ہو جائے کہ حضرت عیلی الظافل زندہ بجسد عضری آسان پر موجود ہیں تو مرزائیت کی عمارت فود بخود دھرام سے گر پڑے گی۔ ہمارے علاء قصداً اس مورچہ (مبحث) پر لانا پندنہیں خود بخود دھرام سے گر پڑے گی۔ ہمارے علاء قصداً اس مورچہ (مبحث) پر لانا پندنہیں کہ علاء اسلام کے پاس حیات عیلی الظافلا کے جوت میں نصوص اور دلائل نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ

ا ..... حیات و وفات عیسی الطبیع کی بحث میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کے پر کھنے کا موقعہ نہیں ملتا۔

اسس عام طور پر مناظروں میں عوام الناس کا مجمع ہوتا ہے۔ وہ علوم عربیہ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس محث میں قادیانی مناظر آیات قرآنی اور احادیث نبوی بڑھ کر ان کے غلط سلط معنی کرتے ہیں۔ علاء اسلام ان کو دقیق علمی گرفت میں گھیر لیتے ہیں۔ عوام الناس الی علمی المجھنوں کو سجھتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس سے الحقتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سے ہوئے سے جاتے ہیں کہ ''بھائی قرآن اور حدیث تو قادیاتی بھی خوب پڑھتے ہیں۔'' حالانکہ دہ بالکل بے کل پڑھتے ہیں اور محض افتراء اور تلبیس سے حق کو چھپاتے ہیں۔ طالانکہ دہ بالکل بے کل پڑھتے ہیں اور محض افتراء اور تلبیس سے حق کو چھپاتے ہیں۔ عرضیکہ علاء اسلام اس مسئلہ کو صرف آھیں ود وجبوں سے محث بنانا نہیں چاہتے۔ ورنہ حیات سے کہ اس سے زیادہ صاف شاید ہی کوئی اور حیات ہی سکتہ ہو۔ جی اس مختصر رسالے میں اسلامی دلائل کو مختمر طور پر بیان کروں گا لیکن افشاء مسئلہ ہو۔ جی اس محق نہی مربی کے کہ اردہ دان طبقہ بھی سمجھنے میں دفت محسوں نہیں کرے گا۔ و ما اللہ الله .

اعلان انعام اگر کوئی قادیانی میرے دلائل حیات عینی النا کو غلط تابت کر دیے تو

بشرائط ذیل ایک ہزار روپیہ نفتر لینے کا مستحق ہوگا اور قانونی طور پر مجھ ہے اس رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر میں انکار کروں تو میری یہ تحریر بطور دلیل کے عدالت میں پیش کر

کے ایک ہزار روپیہ مجھ سے وصول کرسکتا ہے۔

شرائط .....ا قادیانی میرے اس رسالہ کا جواب لکھ کر ایک کا لی جھے دے دیں۔

٢..... پھر ميں جواب الجواب تکھول گا۔ ..... تعمل اللہ ميں الجواب تکھول گا۔

سسستینوں مضامین تین مسلمہ غیر جانب دار ٹالثوں کو دے دیے جا کیں گے۔

سى تنول ثالثول كالمتفقه فيصله فريقين كوقبول ہوگا۔

۵..... اگر ٹالثوں کا فیصلہ میرے خلاف ہوتو میں فوراً ایک ہزار روپیہ بطور انعام قادیانی مناظر کو اداکر دوں گا۔ بشرطیکہ

۲ سس اگر ٹالٹوں کا فیصلہ میرے دلائل کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دے تو اوّل تو ساری جماعت قادیانی ورنہ کم از کم ایک ہزار قادیانی یا صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد
 آف قادیان یا صرف محم علی امیر جماعت احمدیہ لاہور مرزائیت سے توبہ کر کے جمہور اہل اسلام کے ہم عقیدہ ہونے کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔

ناظرین! خوب جانتے ہیں کہ ان میں کوئی شرط غیر مناسب نہیں۔ اب کوئی وجہ نہیں آتی جس کی بنا پر قادیا نیت کے علمبردار اپنے ماید ناز مبحث پر میرے راں قدر انعام کو لینے کی سعی نہ کریں۔ صرف ایک ہی ممکن وجہ ہے اور وہ بیا کہ دہ اپنے دلائل کی بودہ نی اور اور پیدگی کو خوب سیجھتے ہیں۔

پیش گوئی میں تو کلا علی الله اپ نوراؤی دااک قرآنی و حدیثی کے بل بوتے پر اعلان کرتا ہوں کہ قادیانی اور لا ہوری دونوں سنفوں میں ہے کوئی بھی میرے اس چیلنے کو قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ ان کا جواب ان کے پاس سوائے دجل و فریب کے اور تو کچھ ہے ہی نہیں اور فالثوں کے سامنے دجل و فریب کی حقیقت الم نشرح کر دی جائے گی۔ ہمارے ولاکل کی فولا دی طافت کا راز

میں اس رسالے میں بحداللہ دائل وہی دوں گا جو علاء اسلام کا معمول بہاہیں کیونکہ میں افخر مید عرض کرتا ہوں کہ میں افھیں علمبرداران اسلام کا ریزہ چین ہوں گر میرے دلاک کا لباس ادر مزہ رنگ اور کشش بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی تمام کے تمام دلاک قادیانیوں کے مسلمہ عقائد و اصولوں پر پنی ہوں گے۔

### . قادیانی اصول و عقائد

ا ...... " قرآن شریف کے وہ معانی و مطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔ جن کی تائید قرآن شریف ہی میں دوسری آیات سے ہوتی ہو۔ یعنی شواہد قرآنی۔ " کی تائید قرآن شریف ہی میں دوسری آیات سے ہوتی ہو۔ ایکن شواہد قرآنی ج ۲ ص ۱۸)

ا ..... جہاں کلام اللہ کے معانی و مطالب میں اختلاف ہو جائے وہاں رسول کریم ﷺ کی تفسیر قابل قبول ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فلا وَرَبِّکَ لا یُوْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِی مَا شَجَرَبُینَهُمْ اُمُّ لا یَجِدُوا فِی اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَصَیْت یُحَکِّمُوکَ فِی مَا شَجَرَبُینَهُمْ اُمُّ لا یَجِدُوا فِی اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَصَیْت وَیُسَلِمُوا تَسُلِیمُا (ناء ۲۵) یعنی اے محمد ﷺ محصد این ذات کی قسم ہے کہ (یہ لوگ) مومن نہیں ہو جگتے جب تک کہ وہ این اختلافات اور جھڑوں میں آپ ﷺ کو اپنا ثالث نہ بنائیں۔ پھر آپ ﷺ کے فیلے کے بعد دہ این دلوں میں کوئی ہو جھ یا کدورت محسوس نہ بنائیں۔ پھر آپ ﷺ کے فیلے کے بعد دہ این دلوں میں کوئی ہو جھ یا کدورت محسوس

نہ بنا ایں۔ چرا پ میں کے بیلے کے بعد دہ آپ دنوں میں نون بوبھ یا لدورت نہ کریں اور آپ میں کے سامنے سرتسلیم خوثی کے ساتھ خم کر دیں۔'

چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں ''دوسرا معیار تفییر رسول کریم علی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے سیحف والے ہمارے بیارے اور بزرگ حضرت رسول اللہ علی تھے۔ پس اگر آنخضرت علیہ سے تفییر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کر لے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہے۔''

۳..... اگر قرآن اور حدیث کے بیھنے میں اختلاف ہو جائے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔

چنانچہ مرزا قادیائی کا ارشاد ملاحظہ ہو۔'' تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنهم آنحضرت علیہ کے نوروں کے حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر بروافضل تھا اور نصرتِ الہی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔''

(بركات الدعاص ١٨ خزائن ج ٢ ص اليناً)

٣ ..... پھر اگر کسی وقت کلام اللہ۔ حدیث رسول اللہ سلط اور صحابہ کرام ہے کلام سمجھنے میں اختلاف رونما ہو جائے اور خلقت گراہ ہونے گئے تو اللہ تعالی ہر صدی میں ایسے علائے رہائیوں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو اختلافی مسائل کو خدا اور اس کے رسول سلط کے حکم اور منشاء کے مطابق حل کر ویتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم سلط کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ مَیْنُعُنُ

لِهاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنُ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنُهَا.

(ابو داؤدج ٢ ص ١٣٢ باب مايذ كرنى قدر المائه)

''یعنی اللہ تعالی ہرصدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسے علاء مفسرین پیدا کرتا رہے گا۔ جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔'' اس کی تائید مرزا قادیانی اس طرح کرتے ہیں۔"جولوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوال فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر ٹائب رسول اللہ ﷺ اور روحانی طور پر آ نجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انھیں تمام نعتوں کا دارث بناتا ہے۔ جو نبیوں ادر رمولول كودى جاتى بين-" (فخ اسلام ص ٩ حزائن ج ٣ ص ٤) كر دوسرى جله لكهة بين-"مجدد كا علوم لدنیہ و آیات ساویہ کے ساتھ آتا ضروری ہے۔' (ازالد ادہام ص۱۵۳ فزائن ج ۳ ص ۱۷۹) تيسري جگه لکھتے ہيں۔ "بيد ياد رے كم مجدد لوگ دين ميں كوئى كى بيشى نبيل كرتے \_مم شده دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددول پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں۔ خدا تعالی کے تھم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتا ہے۔ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَالِکَ فَاوُلِیْکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (شهادة القرآن ص ٨٨ نزائن ج ١ ص ٣٨٨) چِوَ هِي جَلْد مرزا قادياني كلصة بير\_ ''مجددول کوفنم قرآن عطا ہوتا ہے۔'' (ایام السلح ص ۵۵ خزائن ج ۱۴ ص ۲۸۸) یانچویں جگہ ارشاد ملاحظه كرير - "مجدد مجملات كى تفصيل كرتا اور كتاب الله كے معارف بيان كرتا ہے۔' (حمامتہ البشری ص ۷۵ خزائن ج ۷ص ۲۹۰) چھٹی جگہ لکھا ہے۔''مجد و خدا کی تجلیات کا مظہر ہوتے ہیں۔'' (سراج الدین عیمائی ص ۱۵ فزائن ج ۱۲ ص ۳۳۱) اس سارے مضمون کا نتیجہ یہ ہے کہ کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ عظم کا جومفہوم مجددین امت بیان کریں وہی قابل قبول ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والا فاسق موتا ہے۔

۵.....ا۔ ''نصوص کو ظاہر پرحمل کرنے پر اجماع ہے۔'' (ازالہ خوردص ۹۰۹ نزائن ج ۳ ص ۳۱۲ وص ۵۴۹ نزائن ج سم ۳۹۰)

ب سست حدیث بالقسم میں تاویل اور استناء ناجارَز ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کھے ہیں۔
"والْقَسَمُ یَدُلُ عَلَی اَنَّ الْحَبُر مَحْمُولُ عَلَی الطَّاهِرِ لَا تَأْوِیلَ فِیهِ وَ لَا اِمْسَتُنَاءً وَالْا اِمْسَتُنَاءً وَالْا اِمْسَتُنَاءً وَالْا اِمْسَتُنَاءً وَالْا اِمْسَتُنَاءً وَالْا اَنْ فَالْدَةٍ فِي الْقَسِم." (حامت البشر فی سی اخزائن ج کس ۱۹۲ ما اور ایس مدیث کے ظاہری معنی بی قابل قبول ہوں۔
کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی بی قابل قبول ہوں۔
اس میں تاویل کرنا یا استناء جائز نہیں ورزقتم میں فائدہ کیا رہا۔"
اس میں تاویل کرنا یا استناء جائز نہیں ورزقتم میں فائدہ کیا رہا۔"

لوگوں کی لعنت ہے۔ یہی میرا اعتقاد ہے اور یہی میرا مقصود ہے اور یہی میرا مدعا ہے۔ مجھے اپنی قوم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلا ف نہیں۔''

(انجام آتھم ص۱۳۴ فزائن ج ۱۱ص الیناً)

..... حديث نبوى درباره تفسير بالرائ (۱) مَنُ تَكُلَّمَ فِي الْقُوْآنِ بَوَأَيْهِ فَاصَابَ فَقَدُ اَخُطُأَةَ (رداه النهائي القان ج٢ص ٣٠٥ ني شروط النفر وآداب) (٢) مَنُ قَالَ فِي الْقُوْآنِ بِعَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ. (ترندى ج٢ص ١٢٣ باب ماجاء في الذي بقسير القرآن بِفَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ. (ترندى ج٢ص ١٢٣ باب ماجاء في الذي بقسير القرآن برأيه القان ج٢ص ٣٠٥ في شروط النفر وآداب) الله كي تائيد مِن مرزاً قادياني كا قول فِيش كرتا بول - "مومن كا كام نبيس كة فير بالرائة كريه"

(ازاله اوبام ص ۳۲۸ فزائن ج ۳ ص ۲۲۷)

٨....عسل مصفى مصنفه مرزا خدا بخش قادياني، قادياني مذهب كي مسلمه كتاب ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا اور مصنف کی داد دی تھی۔ قادیانی اور لاہور بول کے سرکردہ ممبرول نے اس پر زبردست تقریظات لکھی ہوئی ہیں۔ بالخصوص محماعلی لاہوری اور مرزا بشیرالدین محمود احمد خلیفہ قادیانی نے۔ اس کے جلد اوّل ص ١٩٢١-١٩٢ ير گذشته تيره صديول كے مجددين كى فهرست درج ہے۔ ہم يهال مشهور مجددين مفسرین ومحدثین نے اسامے گرامی ذیل میں آئندہ حوالوں کے لیے درج کرتے ہیں۔ ا..... امام شافعی مجد د صدی دوم ۲..... امام احمد بن محمد بن حنبل مجد د صدى دوم سم ..... ابوعبدالرحمان نسائی مجد دصدی سوم m..... ابوجعفر طحاوی مجدو صدی سوم ۲..... امام حاکم نیشا پوری مجدد صدی جہارم ٥..... حافظ الوقعيم مجدد صدى جهارم ۷ .....امام بيهجتي " " " " " ۸....امام غزالی ۱۱ ۱۱ ۱۱ سینجم ٩..... امام نخرالدين رازي صاحب مجدد " ششم ١٠..... امام مفسر ابن كثير " " " " " " ششم اا ..... حضرت شهاب الدين سهرور دي ۱۱ ۱۱ ۱۲ ..... امام ابن جوزي ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ٣٠.....حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني ١٠ ١١ ١١ ١٠ ١٠.....امام ابن تيميه منبلي ١١ ١١ ١١ المفتم ١٥ ..... حضرت خواجه معين الدين چشتى ١١ بفتم ١١ ..... حافظ ابن قيم جوزى ١١ ١١ ١١ ٤ ا الله عن سيوطي " " " " " المشتم ١٨ الله المام جلال الدين سيوطي " " " " المنهم العلی قاری ۱۱ ۱۱ ۱۱ و بهم ۲۰..... محمد طاهر هجراتی ۱۱ ۱۱ ۱۱ و بهم ٢١ ..... عالمكير اورنگ زيب " " " " يازونهم ٢٣ ...... يشخ احمد فاروقي مجدد الف ثاني " يازونهم ۲۳ ..... مرزا بطهر جان جانان دیلوی او ۱۰ ۲۳ ۲۳ .... حضرت شاه ولی الله صاحب محدث را دوازد بم

۲۵ ..... امام شوکانی " " " " " ۲۲ ..... سید احمد بریلوی مجدد صدی سیزدیم

٢٤ .... شاه عبدالعزيز صاحب دولوي ١١٠١ ٢٨ .... مولانا محد اساعيل صاحب شهيد ال

٢٩ ..... شاه رفع الدين صاحب محدث وبلوى ٢٠ .... شاه عبدالقادر صاحب مجدد صدى سيزديم

یبال تک ہم نے تیرہ صدیوں کے مشہور مشہور مجددین کے اسائے گرای درج

کر دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کا رعوی ہے کہ وہ چودھویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ اس کے بالتقابل جمہور علماء اسلام کے نزدیک چودھویں صدی کے مجددین میں سے بزرگانِ ذیل

خاص طور پرمشہور ہیں۔ ا.... شخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی ۔

٢..... حفزت مولانا رحمته الله صاحب مهاجر مكيّ \_

إ ٣ ..... شيخ العرب والعجم المحدث الفقيه حفرت مولانا رشيد احمد صاحب كَنْكُوبِيُّ \_

م منه قاسم العلوم حفرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحبٌ بانی دارالعلوم دیوبند\_

۵..... حفرت مولاتا مولوی محمر علی صاحب موتگیری -

٢.....حشرت تحكيم الامت مولانا شاه اشرف على صاحب تفانوي مظلبمٌ \_

جنفوں نے کم دبیش ۱۵۰۰ کا بین تصنیف فرمائی ہیں جن میں موجودہ صدی کے پیدا کردہ الحاد کی تروید کر کے دین محمدی کو دوبارہ اصلی شکل میں دکھایا ہے آپ کی تغییر اور ترجمہ قرآن روئے زمین کے مسلمانوں میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اپنی کتابوں سے مرزا قادیانی کی طرح کوئی دنیوی نفع نہیں اٹھایا۔ ۱۵۰۰ کتابوں میں کی طرح کوئی دنیوی نفع نہیں اٹھایا۔ ۱۵۰۰ کتابوں میں کی طبحہ اپنی تقریف میں پہر پھرنہیں لکھا۔

(ازاله اوبامض ۱۱۲ فزائن ج سوص ۲۳۳)

دوسری جگه فرماتے ہیں۔''زبردتی سے مینہیں کہنا جاہیے کہ یہ ساری کتابیں (انجیل اور توریت) محرف و مبدل ہیں۔ بلاشبدان مقامات (رفع جسمانی اور پیشگوئیوں) ہے تحریف کا کچھ علاقہ نہیں ..... پھر ہمارے امام المحدثین حضرت اساعیل صاحب اپنی سیح

بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی گفظی تحریف تہیں۔''

(ازاله خوردص ۴۷۳ فزائن ج ۳ ص ۲۳۸\_ ۲۳۹)

" نجیل برنباس نهایت معتبر انجیل ہے۔"

( سرمه چشم آ ربیص ۲۸۷ تا ۲۹۲ حاشید محص خرائن ج ۲ص ۲۳۹ تا ۲۳۱ مخص )

١٠.....مرزا قادياتي نيه ١٨٨٥ء يا ١٠٠٠ ها على مجدد اور مامور من الله اور ملهم من الله هوني

کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔'' کتاب براہین احمد یہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف ہے مؤلف نے ملہم و مامور ہو کر بغرضِ اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے ..... اور مصنف کو

اس بات کا مجھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے۔''

(تبليغ رسالت جلد اوّل ص١٦-١٥ مجويد اشتبارات ج اص٢٣-٢٣)

(ویکموازالداومام خوروص ۱۸۱\_۱۸۵ خزائن ج ۳ص ۱۹۰\_۱۸۹)

اب ذراملہم کی شان بھی ملاحظہ کر لیں فرماتے ہیں۔''جو لوگ خدا تعالیٰ ہے

الهام یاتے ہیں وہ بغیر ملائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی

وموی نہیں کرتے اور اپن طرف ہے کسی قتم کی ولیری نہیں کر سکتے۔''

(ازالدادمام ص ۱۹۸ خزائن ج ۲ ص ۱۹۷)

### ميأت عيسلى التكيفلا

حضرت عیسلی التین کی حیات جسمانی و رفع جسمانی کا شوت از آنجیل اسس انجیل متی باب ۱۲۳- "اور جب وه زیون کے پہاڑ پر جیفا تھا۔ تو اس کے شاگرہ الگ اس کے پاس آ کر بولے ہمیں بتا کہ یہ سب با تیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یبوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار! کوئی شمصیں ممراہ نہ کر دے کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں سی موں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے ۔ ساس دفت اگر کوئی تم سے کہ کہ دیکھوسی میاں ہے یہ اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑیں گے اور کیوں اور بہت نے لوگوں کو گمراہ کریں گے ۔ ساس دفت اگر کوئی تم سے کہ کہ دیکھوسی میاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جھوٹے میے اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑیں گے اور کیس سے بیاں ہوتو برگزیدوں کو بھی ممراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہ ویا ہے ۔ سسکونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم کک دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہ ویا ہے ۔ سسکونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم کل دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہ ویا ہے ۔ سسکونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم کل دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہ ویا ہے ۔ سسکونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم کل دیکھو آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ "(آیے ۳ تا ۳۰ تدس میں)

 تم كول هجرات بواورك واسط تحمار عدل من شك بدا بوت بين مير عباته اور بذى المرس عباق بيدا بوت بين مير عباته اور بذى اور مير عباق اور مير عباق اور مير عباق اور مير بين بوق جيما بين بول عبين المحمل بين المحمل المين بوق جيما المحمل بين المحمل المين بالتي الاست المحمل المين بين بالمحمل المحمل ا

م ..... مرقس باب ١٦ آيت ١٩ ص ٥٠ "غرض خداوند يبوع ان سے كلام كرنے ك بعد

٥ ..... رسولوں كي اتحال باب اقل آيت ٩ تا ١١ ص ١١ " يہ كه كر وه ان كى ديكھتے ديكھتے اوپر اتھا ليا كيا اور اس كے جاتے و كھتے اوپر اتھا ليا كيا اور اس كے جاتے وقت جب وه آسان كى طرف خور سے ديكھ رہے تھے تو ديكھو دو مرد سفيد بوشاك بہنے ان كى باس آ كھڑے ہوئے اور كمنے لكے۔ اے كھيلى مردو! تم كيوں كھڑے آسان كى طرف ديكھتے ہو۔ يكى بيوع جوتمھارے ہاس سے آسان پر اٹھايا كيا ہے۔ اس طرح پھر تم كے اس طرف ديكھتے ہو۔ يكى بيوع جوتمھارے ہاس ہے آسان بر اٹھايا كيا ہے۔ اس طرح پھر آئے گا۔ جس طرح تم في اے ."

ا است الجیل برباس صل ۱۲۳ آیت ا ۳ م ص ۱۳۵ در اور یوع کمر سے نکل کر باغ کی طرف مرا تا کہ نماز ادا کرے است اور چونکہ یبودہ اس جگہ کو جانیا تھا جس بیر یوع اپنے کی طرف مرا تا کہ نماز ادا کرے الذا وہ کابنوں کے سرداد کے پاس کیا اور کہا اگر تو جھے وہ دے جس کا تو نے بھے سے وعدہ کیا ہے تو بیل آج کی رات یہوع کو تیرے سپرد کر دول گا۔ جس کو تم لوگ ڈھونڈھ رہے ہو۔ اس لیے کہ وہ گیاراں رفیقوں کے ساتھ اس جگہ الکیا ہے ۔ اس فیل جس بیری یبودا کے ساتھ اس جگہ الکیا ہے ۔ اس میں یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پنچ جس بیل یبوع تھا۔ یہوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آ نا بنا۔ کے نزدیک پنچ جس بیل یبوع تھا۔ یہوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آ نا بنا۔ سب اس لیے دہ و ڈرکر کمر بیل چھا کیا اور گیار ہوں شاگرد سور ہے تھے۔ پس جبکہ اللہ نے سب اس لیے یہ دہ ورک کو دنیا ہے لیل اور اور بل کو اس کی ایس میکائیل، رفائیل اور اور بل کو گھائی دیے دالی گھرئی سے لیا۔ پس دہ اس کو اٹھا لے گئے اور اے تیرے آ مان دکھائی دیے دالی گھرئی سے لیا۔ پس دہ اس کو اٹھا لے گئے اور اے تیرے آ مان

میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی شبیج کرتے رہیں گے۔' فصل بر ۲۱۲ آیت ۱ تا ۱۰ ص ۳۵۸ "اور بهودازور کے ساتھ اس کمرہ میں دافل ہوا۔ جس میں سے بیوع اٹھا لیا گیا تھا اور شاگروسب کے سب سور سے تھے۔ تب عجیب اللہ نے یک عجیب کام کیا۔ پس یہودا بولی اور چرے میں بدل کر یسوع کے مشامہ ہو گیا۔ یہال تك كه بم لوگوں نے اعتقاد كيا وہي يسوع ہے۔ليكن اس نے جم كو جگانے كے بعد تلاش كرنا شروع كيا تھا تاكه ويكھے كەمعلم (يوع) كبال بـــاس ليے بم نے تعجب كيا اور جواب میں کہا۔ اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے۔ پس تو اب ہم کو بھول گیا گر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیاتم احمق ہو کہ یہودا احر پوطی کونہیں پہچانتے اور ای اثناء میں کہ وہ یہ بات کہدر ما تھا۔ سابی داخل ہوئے اور انھوں نے اینے باتھ یہودا پر ڈال دیے۔ اس لیے کہ وہ ہر ایک وجہ سے بیوع کے مشابہ تھالیکن ہم لوگوں نے جب بہودا کی بات می اور سیایموں کا گروہ دیکھا تب ہم دیوانوں کی طرح بھاگ نگلے۔'' (شاگردوں کا یسوع کو ا کیلا خچوڑ کر بھاگ جانا دیکھومرٹس باب۴۴ آیت ۵۰) فصل نمبر ۲۱۷ آیت ۱ تا ۸۰ص ٣١٣ تا ٣٨٥ "ليس ساميول نے يبوداكو پكرا اور اس كواے نداق كرتے موس باندھ لیا۔ اس لیے کہ یہودا نے ان سے اپنے لیوع ہونے کا انکار کیا بحالیہ وہ سیا تھا ..... یہودا نے جواب میں کہا شایدتم دیوانے ہو گئے ہوتم تو ہتھیاروں اور چراغوں کو لے کر يوع ناصري كو كرنے آئے ہو۔ گويا كہ وہ چور ہے تو كياتم مجھى كو باندھ لو كے جس نے کہ شمصیں راہ دکھائی ہے تا کہ مجھے بادشاہ بناؤ۔''.....'' یہودا نے بہت ی دیوانگی کی باتیں کیں۔ یہاں تک کہ ہرایک آ دمی نے تمسخر میں انوکھا بن پیدا کیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ (یبودا) در حقیقت بیوع ہی ہے اور یہ کہ وہ موت کے ڈر سے بناوتی جنون کا اظہار کر رہا ہے .... اور میں یہ کیوں کہوں کہ کاہنوں کے سرداروں ہی نے یہ جانا کہ بہودا یوع ہے بلکہ تمام شاگردوں نے بھی معہ اس لکھنے والے (حواری برنباس) کے یہی اعتقاد کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بیوع کی بیچاری ماں کواری نے معداس کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے یہی اعتقاد کیا یہاں تک کہ ہر ایک کا رہج تصدیق ے بالاتر تھا۔ قتم ہے اللہ کی جان کی کہ یہ لکھنے والا (میں برنباس حواری) اس سب کو بھول گیا جو کہ یسوع نے اس ہے (مجھ ہے) کہا تھا۔ ازیں قبیل کہ وہ دنیا ہے اٹھا لیا بئے گا اور میں کہ ایک دوہرا محف اس کے نام سے عذاب دیا جائے گا اور میہ کہ وہ دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریب تک نہ مرے گا۔ ای لیے یہ لکھنے والا یبوع کی ماں اور پوحنا

ے ساتھ صلیب کے پاس گیا۔ تب کا ہول کے سردار نے تھم دیا کہ بیوع کو مشکیس بندھا ہوا اس کے رو برو لایا جائے اور اس سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی نسبت سوال کیا۔ پس یبودا نے اس بارہ میں کھے جواب بھی نہ دیا۔ گویا کہ وہ د بوانہ ہو گیا۔ اس وقت کاہنوں کے سردار نے اس کو اسرائیل کے جیتے جاگتے خدا کے نام کا حلف دیا کہ وہ اے سے کے سے بہودانے جواب دیا۔ میں تم سے کہد چکا کہ میں وہی یہودا اسر يوطئ ہول جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بیوع ناصری کوتمھارے ہاتھوں میں سپرد کر دے گا۔ مگر میں نہیں جانا کہتم کس تدہیر سے یاگل ہو گئے ہو۔ اس لیے کہتم ہرایک وسیلہ سے یہی چاہتے ہو کہ میں ہی لیوع ہو جاؤں ..... کاہنوں کے سردار نے جواب میں کہا (یہودا کو یوع سجھتے ہوئے)..... کیا اب تم کو یہ خیال سوجھتا ہے کہ اس سزا ہے جس کا تومشحّل ہے اور تو ای لائل ہے باگل بن کر نجات یا جائے گا۔ قتم ہے اللہ کی جان کی کہ تو ہرگز اس سے نجات نہ یائے گا ..... یبودا نے (حاکم سے) جواب میں کہا اے آ قا! تو مجھے سیا مان کہ اگر تو میرے قتل کا علم دے گا۔ تو بہت بڑے ظلم کا مرتکب ہو گا۔ اس لیے کہ تو ایک بے گناہ کوفٹل کرے گا کیونکہ میں خود بہودا اسر پیطی ہوں نہ کہ وہ بیوع جو کہ جادوگر ہے۔ پس اس نے اس طرح اپنے جادو سے مجھ کو بدل ویا ہے ..... گر اللہ نے جس نے انجاموں کی تقدیر کی ہے۔ یہودا کوصلیب کے واسطے باقی رکھا تاکہ وہ اس ڈراؤنی موت كى تكليف كو بھي جس كے ليے اس نے دوسرے كو سرد كيا تھا .... انھول منے اس ك ساتھ ہی دو چوروں پرصلیب دیے جانے کا تھم لگایا ..... یبودا کو نگا کر کے صلیب پر لكايا.... اور يبودا نے كھ نبيل كيا-سوا اس جيخ ك كداب الله! تونے جھ كو كول جھوڑ دیا اس لیے کہ مجرم تو نیج گیا اور میں ظلم سے مر رہا ہوں۔ میں سیج کہتا ہوں کہ یہودا کی آواز اور اس کا چرہ اور اس کی صورت بیوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنے محمی کھی کہ یسوع کے سب بی شاگردوں اور اس پر ایمان لانے والوں نے اس کو یسوع بی سمجھا'' فصل نمبر ۲۳۲ آیت ۱ تا ۴ ص ۳۱۹ ''لیوع کے چلے جانے کے بعد شاگرو اسرائیل اور دنیا کے مختلف گوشوں میں براگندہ ہو گئے۔ رہ گیا حق جو شیطان کو پسند نہ آیا۔ اس کو باطل نے دبالیا جیسا کہ یہ بمیشد کا حال ہے پس تحقیق شریروں کے ایک فرقہ نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے شاگرہ ہیں یہ بشارت دی کہ یسوع مرگیا اور وہ می نہیں اٹھا اور دوسروں نے بی تعلیم پھیلائی کہ وہ در حقیقت مر گیا۔ پھر جی اٹھا اور اوروں نے منادی کی اور برابر منادی کر رہے ہیں کہ بیوع ہی اللہ کا بیٹا ہے اور آھیں لوگوں کے

شار میں لوبھن نے بھی دھوکا کھایا۔ اب رہے ہم تو ہم محض اس کی منادی کرتے ہیں جو کد میں ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تاکداخیر دن میں جو اللہ کی عدالت کا دن ہوگارا یا کیں۔ آئین۔

#### حضرت عيسكي العَلَيْكُالاً كي دعا

(انجیل برنباس فصل نمبر۲۱۲ آیت ۱۴ ص۳۵۳)

"اے رب بخش والے اور رحت میں غنی تو اپنے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما۔"

#### التماس مؤلف

ناظرین میں نے طوالت کے خوف سے انجیل برنباس کی ساری کی ساری عبارت نقل نہیں کی۔ تاہم جتنی عبارت آپ کے سامنے ہے اس سے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں۔

ا ..... یبود بول اور یبودا حواری نے حضرت عینی النظا کے گرفتار اور قبل کرنے کا منصوبہ کیا۔ ۲ ..... خدا نے حضرت عینی النظام کو آسان پر اٹھا لیا۔

۳ ..... یہودا حواری کو اپنی خباشت اور منافقت کی سزا کے طور پر وہی سزا خدا نے دلوائی جو وہ حضرت مسیح کے لیے حابتا تھا۔

م ..... یبودا شکل وصورت اور آواز سب چیزوں میں حضرت عیسی القطاع سے مشابہ ہو گیا۔ ۵..... یبودا منافق حواری نے بہتیرا کہا کہ وہ یبودا اس یوطی ہے مگر یبودیوں نے اس کو

بالكل جفرت عيني الظنين على مجھ كراس كى ايك ندسنى اورائ چالى پر لئكا ديا۔ ٢ ..... يبودا احر يولى جس پر حفرت عيني الناه كى شبيه مبارك ڈال دى گئ تقى كو بہت

ذلت، تفحیک اور بے عزتی کے ساتھ بھائی دی گئی۔ ک..... حواری اور حضرت علینی الظفظہ کی والدہ حضرت مریم سب کے سب یہودا کی لاش کو

حفرت عیسی الطفیع کی لاش سجھتے رہے۔ تا آئکہ خود حفرت عیسی الطبیع نے دوبارہ نازل ہو کر برنباس حواری کو اطلاع دی۔ (دیکموانجیل برنباس فصل ۲۲۱،۲۲۹)

۸..... یبودی سب کے سب یبودا کے قتل کو قتل مسیح النظامی سیحصے رہے۔ ایبا ہی عیسائی بھی۔ صرف تھوڑے ہے آ دمی حقیقت حال سے واقف ہوئے گر باطل نے حق کو دبا لیا اور عیسائیوں میں ہے بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ النظامی قتل ہو گئے اور باقی کہنے لگے کہ

قمل کے تیسرے دن بعد زندہ ہو کرآسان پر اٹھا لیا گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اسس یہودا کی گرفتاری اور حضرت سے الظیما کے رفع جسمانی کے وقت سب حواری بھاگ کے تھے۔ اس واسطے وہ اصل حقیقت سے بخبر تھے۔ لہذا وہ بھی یہودیوں سے منفق ہو گئے۔

اسس حضرت مسی اللہ اللہ علی علم میں شامل ہونے کی دعا کی تھی۔ تلک عشرة کاملہ۔

نوٹ اگر اس بیان کو کوئی قادیانی غلط کہنے کی جرائت کرے تو رسالہ ہذا میں قادیانی اصول و عقاید نمبر کے پڑھ کر سنا دیں۔ اگر شرافت اور انساف کا نام بھی ہوگا تو تسلیم کر لے گا ورنہ محتم اللہ علی فلو بھی کا مظاہرہ تو ضرور ہی ہوگا۔



## قرآن شریف سے حضرت عیسیٰ الطیخان کے حیات و رفع جسمانی کا ثبوت

آيت ا ..... فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ..... وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ٥ (آلَّمُران٥٣٢٥٢)

اس کی تغییر میں ہم خود کھے بیان کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہم قادیا نیوں کے مسلمہ مجددین امت کی تغییر بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو ہماری دلیل کے رد کرنے کی جرائت نہ ہو سکے کیونکہ اپنے تشلیم کیے ہوئے مجددین کی تغییر کے انکار سے حسب قول مرزا انھیں فاسق بنا پڑے گا۔

(دیکھواصول مرزا نبرم)

 مرد دی۔ پس جب یہود نے قتل کا ارادہ کیا تو جرائیل نے حضرت عیلی الظیمی کو ایک مکان میں داخل ہو جانے کے لیے فرمایا۔ اس مکان میں کھڑی تھی۔ پس جب یہود اس مکان میں داخل ہوئے تو جرائیل الظیمی نے حضرت عیلی الظیمی کو اس کھڑی سے نکال لیا اور حضرت عیلی الظیمی کی شاہت ایک اور آدی کے اوپر ڈال دی۔ پس وہی پکڑا گیا اور بھانی پر لٹکایا گیا سے فرضیکہ یہود کے ساتھ اللہ کے مرک معنی سے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیلی الظیمی کو آسان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت میں الظیمی کے ساتھ شرارت کرنے سے روک لیا۔ "

تفیر ۱۲۰۰۰: اب ہم امام جلال الدین سیوطیؒ کی تفییر نقل کرتے ہیں۔ امام موصوف قادیانی عقیدہ کے مطابق نویں صدی ہجری میں مجدد مبعوث ہو کر آئے تھے اور ان کا مرتبہ ایسا بلند تھا کہ جب انھیں ضرورت پڑتی تھی۔ حضرت رسول کریم ﷺ کی بالمثافہ زیارت کر کے دریافت کر لیا کرتے تھے۔

(ديكمو ازاله اوبام ص ١٥١\_١٥٢ نزائن ج ٣ ص ١٤٤)

فَلَمَّا اَحَسَّ (عَلِمَ) عِيُسلى مِنْهُمُ الْكُفُرَوُ (اَرَادُوُا قَتْلَهُ)..... وَمَكُرُوا (اَیُ كُفَّارُ بَنِیُ اِسُوَائِیْلَ بِعِیْسلی اِذَا وَكُلُو بِهِ مَنْ یَقْتُلُهُ غیلَهٌ) وَمَكَرَ اللَّهُ (بِهِمْ بِآنُ اَلْقلی شِبُهَ عِیْسلی عَللی مَنُ قَصَدَ قَتْلَهُ فَقَتَلُوهُ وَرُفِعَ عِیْسلی) وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِیْن٥ (اَعْلَمُهُمْ بِهِ)

''پل جب عیسی اللی نے بہود کا کفر معلوم کر لیا اور بہود نے حضرت عیسیٰ اللی کے ساتھ کر کیا۔ جب انھوں نے مقرر کیا ارادہ کر لیا ۔۔۔۔ اور بہود نے حضرت عیسیٰ اللی کو دھوکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہود کے ساتھ کر کیا اس طرح کہ ڈال دی شبیہ حضرت عیسیٰ اللی کی اس محض نے جس نے بہود کے ساتھ کر کیا اس طرح کہ ڈال دی شبیہ حضرت عیسیٰ اللی کی اس محض نے جس نے ارادہ کیا تھا ان کے قل کا۔ پس بہود نے قال کیا اس شبیہ کو ادر اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ اللی اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والا ہے۔'' عیسیٰ اللی اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر میں کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔'' تغیر سے اب ہم اس بزرگ کی تغیر بیان کرتے ہیں جن کو قادیانی و امروی مجدد صدی دواز دہم مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کستے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ل ولی اور صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔ وہ اپنے زمانہ کے مجدد تھے اور عالم ربانی تھے۔ (حمامتہ البشری ص ۲ کے خوائن ج میں اور مالی اللہ صاحب محدث دالوی اپنی ربانی تھے۔ (حمامتہ البشری ص ۲ کے خوائن ج میں اور میں اور میں اللہ صاحب محدث دالوی اپنی تھے۔ (حمامتہ البشری ص ۲ کے خوائن ج میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اللہ صاحب محدث دالوی اپنی تھے۔ (حمامتہ البشری میں فرماتے ہیں۔

كَانَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَّهُ مَلَكٌ يَمُشِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضَ فَاتَّهَمَهُ

تفير .....م: امام وقت شخ الاسلام حافظ ابن كثير كى تغيير ( قادياني اور لا مورى

بہ یک زبان) چھٹی صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے ان کا مبعوث ہونا مانتے ہیں۔ (دیکھوٹسل مصفیٰ حصہ اوّل ص ١٩٦٥)

فَلَمَّا اَحَاطُوا بِمَنْزِلَةٍ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ ظَفَرُوا بِهِ نَجَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِهِمْ وَرَفَعَهُ مِنْ رَوْزَنَةِ ذَالِكَ الْبَيْتِ إلى السَّمَاءِ وَالْقَى شِبْهَهُ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ عِنْدَهُ فِى الْمَنْزِلِ فَلَمَّا وَحَلُوا أُولِئِكَ اِعْتَقَدُوهُ فِى ظُلْمَةِ اللَّيُلِ عِيْسَى فَاحَدُوهُ وَعِنْدَهُ فِى الْمَنْزِلِ فَلَمَّا وَحَلُوا أُولِئِكَ اِعْتَقَدُوهُ فِى طَلْمَةِ اللَّيْلِ عِيْسَى فَاحَدُوهُ وَصَلَّهُوهُ وَوَضَعُوا عَلَى رَأْسِهِ الشَّوْكَ وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكِو اللَّهِ بِهِمْ فَإِنَّهُ نَجْى نَبِيّهُ وَرَفَعَهُ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِهِمْ وَتَوَكَهُمْ فِي ضِلاَئِهِمْ يَعْمَهُونَ. (ابن كَثِر جلد اس ٣١٥) "جب يبود نے آپ کے مكان كو گھرليا اور گان كيا كرآپ پر غالب ہو گئے ہيں تو خدا تعالى نے ان كے درميان ہے آپ كو ثكال ليا اور اس مكان كى كورى ہے آسان پر اٹھا ليا اور آپ كى شاہم فران ميں آپ كے پاس تھا۔ سو جب وہ اندر كے تو اس كورات كے اندهرے ميں عيلى القيلِیٰ خيال كيا۔ پس اے پاؤا اور سول ديا اور اس ان كوريان ہے اور ان كے ساتھ خدا كا بي كر تھا كہ آپ ني كو بيا ليا اور اس ان كورات كے اندان كي كرائي ميں جران جو ورميان ہے اور اثل ايا اور اس ان كي گرائي ميں جران چور ديا۔ "

ناظرین جس قدر مجددین امت محمدید میں گزرے ہیں۔ اس آیت کی ای تفییر پر فوت ہوئے ہیں۔ انجیل برنباس کا بیان بھی ای تفییر کا مؤید ہے۔ پس مجددین کی تفییر بی قابل قبول ہے اور ان کا منکر فاس ہے۔ (دیکھوعقیدہ نبرم) اب ناظرین کی تفریح طبع کے لیے ہم مرزا قادیانی کی پرلطف اور پرنداق تفییر درج کرتے ہیں۔

# یہود کا مکر حضرت بیسلی الطیعلا کے ساتھ

ا..... " يهود كے علماء نے ان كے (عيلى الليلا كے) ليے ايك كفر كا فتوىٰ تيار كيا۔ اور ملک کے تمام علاء کرام وص فیائے عظام نے اس فتوی ار اتفاق کر لیا اور مہریں لگا ویں گر پھر بھی بعض عوام الناس میں سے تھوڑے ہی آ دمی تھے جو حضرت مسیح الظیلا کے ساتھ رہ گئے۔ ان میں نے بھی یہودیوں نے ایک کو رشوت وے کر اپنی طرف پھیر لیا اور دن رات سیمشورے ہونے لگے کہ توریت کی نصوص صریحہ سے اس مخص کو کافر مظمرانا جاہے۔ تاعوام بھی یک دفعہ بیزار ہو جا ئیں اور اس کے بعض نشانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا گیں۔ چنانچہ یہ بات قرار یائی کہ کسی طرح اس کوصلیب دی جائے پھر کام بن جائے گا کیونکہ توریت میں لکھا ہے جو ککڑی پر اٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے..... سو یہووی لوگ اس مذہبر (تخفه كولزويه ص ١٢ خزائن ج ١١ص ١٠٥\_١٠١) ب ..... " يبود يول نے نعوذ بالله حضرت مسيح الطيع كو رفع سے بے نصيب تهرانے كے ليے صلیب کا حیلہ سوچا تھا تا اس سے دلیل پکڑیں کہ عیسیٰ ابن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے۔ جن کا رفع الی اللہ ہوتا ہے گر خدا نے مسیح سے وعدہ دیا کہ میں تحقیے صلیب سے (ضمیمه تخذ گولژویه می ۵ خزائن ج ۱۷ص ۴۳) بچاؤل گا۔''

# حضرت عیسلی الطیعاز کا یہود کے مکر سے گھبرانا اور دعا مانگنا

ا ..... ' چونکہ سیح الظیمی ایک انسان تھا اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں۔ البذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا کہ شاید آج ہی میں مر جاؤں گا سو بباعث بيبت بخل جلالي حالت موجوده كو د مكه كرضعف بشريت اس پر غالب مو گيا تقارتب بی اس نے ول برواشتہ ہو کر کہا۔ "ایلی ایلی لما سبقتنی" یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کول چھوڑ دیا اور کول اس وعدہ کا ایفا نہ کیا جو تو نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گانہیں۔'' (ازاله اوبام ص ٣٩٣ فزائن ج ٣ ص٣٠٠، ٣٠٠) ب ...... " حضرت مسيح الطبيع ن تمام رابت رو كر اين بيجينه كي ليه وعا ما كل تيم اور بيه بالكل جيداز قاس هي كدايها مقول دركاه اللي مين تمام رات رو روكر دعا مائك اوروه وعا قبول نهنہوی'' (الم السلح صهاا فرائن جهاص ١٥٥) ج ..... 'نیه قاعده مسلم الثبوت ہے کہ سیج نبیوں کی سخت اضطرار کی ضرور دعا قبول ہو جاتی ہے۔''

(تبليغ رسالت جلد ٣ ص ٨٣ مجموعه اشتبارات ٢ ص ١٠ حاشيه)

### حضرت مسيح الطيعة كي وعا كي قبوليت كا مظاهره

لیعنی بہود کے مربعیلی النظافی اور خدا کے مربہ بہود کا عجیب وغریب نقشہ السبہ در پھر بعد اس کے میں النظافی ان کے (ببود کے) حوالہ کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سنا اور فقیہوں اور مولویوں کے اشارہ سے طمانچہ کھانا اور بنی اور فضیے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا اس نے دیکھا۔ آخر صلیب دیے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جعہ کا دن تھا اور عمر کا وقت سب ببودیوں نے جلدی سے سے التی کو دو چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا۔ تا شام سے پہلے ہی الشیں اتاری جا میں۔ گر اتفاق سے ای وقت ایک آندھی آئی۔ جس سے بخت اندھرا ہو گیا۔ بہودیوں کو یہ فکر پڑگئی کہ اب اگر اندھری میں ہی شام ہوگئی تو ہم اس جرم کے مرتکب بہودیوں کو یہ فکر پڑھی کہ اب اگر اندھری میں ہی شام ہوگئی تو ہم اس جرم کے مرتکب مصلوبوں کو صلیب پر سے اتار لیا۔ سب جب (سابی) چوروں کی ہمیاں توڑ کے اور سے میکوروں کی ہمیاں توڑ کے اور سے کی نوبت آئی تو ایک سیابی نے یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ پھوشرور کی نوبی اس طور سے سے ذندہ نے گیا۔'

(ازالدادبام ص ۲۸۰ تا ص ۳۸۲ فرائن ج ۳ ص ۲۹۵\_۲۹۲)

ب......''مسیح پر جو مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں ٹھوکی گئیں۔ جن سے وہ عثی کی حالت میں ہو گیا۔ بیہ مصیبت در حقیقت کچھ موت سے کم نہیں تھی۔''

ت ..... "مسلح نے تو ولی پر چڑھ کر یہی کہا۔ ایلی ایلی لما سبقتنی اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اور کیرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا۔ " رتبلغ رسالت جلد اس محمد اشتہارات تا من اا ماشیہ) د ..... " د مفرت می گئے ملک میں ہوتے ہوئے کو فیمان میں پنچ ..... وہ ایک مدت کو فیمان میں رہے۔ پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے آخر کشمیر میں گئے ..... آخر سری گر میں 110 برس کی عمر میں وقات یائی اور خانیار کے محلہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔ "

(تبليغ رِسالت جلد ٨ص ٢٠ مجوير اشتهارات ، ٣ ص ١٣٩

نیز دیکھو تھنہ گولڑو میص ۱۰۱ خزائن ج ۱۵ص ۲۹۳ عاشیہ)

ہ.....'' توریت میں لکھا سے کہ جو مخص صلیب دیا جائے۔ اس کو رفع روحانی نہیں ہوتا.....

الله تعالیٰ کو بیمنظور تھا کہ یہودیوں کے اس اعتراض کو دور کرے اور حضرت کی النظیلا کے رفع روحانی پر گواہی دے۔ سوای گواہی کی غرض سے الله تعالیٰ نے فرمایا۔ یا عیسلی اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیْ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لین اے عیسیٰ! میں بھے وفات دوں گا اور وفات کے بعد مجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے ان الزاموں سے پاک کروں گا۔ جو تیرے پر ان لوگوں نے لگائے۔ (ایام اصلح ص ۱۱۱ فرائن ج ۱۳ ص ۱۳ میں منتیجہ سے است کے ملعون ہونے کے قائل ہو گئے اور نصاری نے بھی لخت کو مان لیا۔ " دیہود بوجہ صلیب سے کے ملعون ہونے کے قائل ہو گئے اور نصاری نے بھی لخت کو مان لیا۔ "

#### سوال از روح مرزا

ا ..... مرزا! آپ کی ساری تحریر کا مطلب تو یہ ہے کہ یہود حضرت عینی القیالا کو بھائی دے کر تعنی ثابت کرنا چاہے تھے اور یہی ان کا کمر تھا۔ اس کے مقابلہ پر خدا نے بھائی پر جان نہ نگلنے دی اور کسی کو حضرت عینی القیالا کے زندہ نیج جانے کا سوائے آپ کے پتہ بھی نہ لگ سکا اس بناء پر تو یہودی اپنی تدبیر میں خوب کامیاب ہو گئے۔ یعنی نہ صرف حضرت عینی القیالا کو ملمون بی ثابت کر دیا بلکہ کروڑ ہا نصاریٰ سے عینی القیالا کے ملمون ہونے کے میان کے مطابق تو یہود کا کر بی عالب رہا۔ یہود یا خدا احکم الحاکمین؟ آپ کے بیان کے مطابق تو یہود کا کمر بی عالب رہا۔

سجان الله! یہ بھی کوئی کمال ہے کہ یہودیوں نے جو پکھے چاہا حفرت مسے النظیمان الله! یہ بھی کوئی کمال ہے کہ یہودیوں نے جو پکھے چاہا حفرت مسے النظیمان ہے کہ لیا تو یہ کہ عزرائیل کو حکم دے دیا کہ دیکھنا اس کی روح مت نکالنا چر ساتھ ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمام تدبیریں کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہوں۔

السسمرزا قادیانی! آپ نے لکھا ہے کہ توریت میں لکھا ہے۔ جو کا ٹھ پر الکایا جائے۔ وہ لفتی ہوتا ہے۔ ایمان سے کہے! کیا وہاں یہ لکھا ہے کہ ہر مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ کیوں توریت پر افتراء باندھتے ہو؟ بلکہ واجب افتال مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ دیکھوتوریت باب ۲۱۔ سسس پھر آپ کے خیال میں خدا کے ہاں بھی کہی قانون مروج ہے کہ ہر مصلوب اگرچہ وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو گفتی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عقیدہ کے مطابق خدا نے اس وجہ سے حضرت عیلی النظافی کی روح صلیب پر نہ نکلنے دی۔ یہ آپ کا محض افتراء ہے۔ اس وجہ سے حضرت عیلی النظافی کی روح صلیب پر نہ نکلنے دی۔ یہ آپ کا محض افتراء ہے۔ کیا بے گناہ مقتول شہید نہیں ہوتا کیا جس قدر انبیاء علیم السلام قبل کے گئے۔ وہ سب کے

سب نعوذ بالله ملعون منص الله تعالى يهود كا حال بيان فرمات بين و وَيَقْتَلُونَ الْأَنْبِياءَ بِهَيْرِ حَقِّ (سورة آلِ عران ١١٢) وَيَقْتَلُونَ النَّبِييْنَ. (سورة بقر ١١ وآل عران ٢١)

مومن کے قل کرنے واکے کے متعلق اللہ تعالی فر ائے ہیں۔ مُن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَوَاْهُ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا. (سورة ناء ۹۳) لين جو مومن کو جان بوج کر قل کرے۔ اس کے لیے واکی جہنم ہے لینی خود قاتل لمعون ہو جاتا ہے۔ مومن مقول ک متعلق ارشاد ہے۔ لا تَحْسَبَنَ الَّلَاِیْنَ قُتِلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّهِ اَمُوَاتَاط بَلُ اَحْیَاءٌ عِندُ رَبِّهِمْ یُرُزُقُونَ الْخ (سورة آل عران ۱۹۹) ''اے ناطب تو نہ جمح مردہ ان لوگوں کو جو خدا کے راستہ میں قل کیے گئے بلکہ وہ این خدا کے بال زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں۔'' پس براستہ میں اللّے کہ اگر حضرت عینی الفیلی صلیب دیے جاتے اور قبل ہو جاتے تو وہ خدا کے بال معون کس طرح ہوجاتے تو وہ خدا کے بال معون کس طرح ہوجاتے تو وہ خدا کے بال معون کس طرح ہوجاتے تو وہ خدا ہے بال

. (دیکموایام اصلح صهاای ۱۱۳ خزائن جهاص ۳۵۰ ۱۵۱)

قرآنی دلیل....۲

ا..... وَإِذُ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسِلَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ الْبَعُوكَ فَرُقُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ النِح (آل عران ۵۵) بم اس آیت کرید کا ترجمه اس مفر اعظم کی زبان سے بیان کرتے ہیں جن کو قادیائی اور الاموری، صدی شخم کا مجدد اعظم قرار دے چکے ہیں اور دنیائے اسلام ہیں دہ امام فخرالدین رازی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ تفیر کیر میں بذیل آیت کرید قرات ہیں۔ اور قریباً سات سو (۲۰۰) سال پیشتر قادیائیوں کے الحاد اور تحریف کا جواب دیتے ہیں۔ اور قریباً سات سو (۲۰۰) سال پیشتر قادیائیوں کے الحاد اور تحریف کا جواب دیتے ہیں۔ نفریاتے ہیں ووجَدَ هذا الْمَکُو إِذْ قَالَ اللّٰهُ هذا الْقُولُ (انی متوفیک) وَمَعُنی قَولِهِ تعالَی اِنِی مُتَوقِی ایک مُتَمِّمُ عُمُرک فَحِنَدِیدِ اَتَوَقَاکَ فَلاَ اَتُوکُی مُتَوقِی ای مُتَمِّمُ عُمُرک فَحِنَدِیدِ اَتَوقَاکَ فَلاَ اَتُوکُی مُتَوقِی ای مُتَمِّمُ عُمُرک فَحِنَدِیدِ اَتَوقَاکَ فَلاَ اَتُوکُی مُتَوقِی ای مُتَمِّمُ عُمُرک فَحِنَدِیدِ اَتَوقَاکَ فَلاَ اَتُوکُی وَمَعُنی قَولِهِ وَاللّٰهِ اَنَّ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهِ اَنَّ مِنَ اللّٰهُ اَنْ مِنَ اللّٰهُ اَنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَخُطُرُ بِبَالِهِ اَنَّ الَّذِی رَفَعَهُ هُو رُوحُهُ لَا جَسَدُهُ ذَکَرَ هذا اللّٰکلامَ لِیَدُلُ عَلَی اَنْهُ عَلَی السَّمَاءِ بِرُوجِهِ فِی بَعَمَامِهِ اِلٰی السَّمَاءِ بِرُوجِهِ فَی بَعَسَدِهِ مِنْ اللّٰهُ الْوَجُه کَانَ الْحُورُجُهُ مِنُ الْاَرْضِ وَاصْعَادُهُ اِلٰی السَّمَاءِ تَوفِیًا لَهُ فَانُ قِیْلَ فَعَلَی هٰذا الْوَجُه کَانَ اِخْورُجُهُ مِنُ الْاَرْضِ وَاصْعَادُهُ اِلٰی السَّمَاءِ تَوفِیًا لَهُ فَانُ قِیْلَ فَعَلَی هٰذا الْوَجُه کَانَ الْحُورُجُهُ مِنُ الْاَرْضِ وَاصْعَادُهُ اِلٰی السَّمَاءِ تَوفِیًا لَهُ فَانٌ قِیْلَ فَعَلَی هٰذا الْوَجُه کَانَ الْمُورُحُهُ مِنُ الْاَدُونُ وَالْمُ اللّٰهُ الْوَالِي السَّمَاءِ تَوفِیا لَهُ فَانُ قِیْلُ فَعَلَی هٰذا الْوَجُهُ کَانَ الْمُورِعُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللّٰهُ الْوَالَٰمُ الْمُورِعُ اللّٰهُ الْنَ الْمُورُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْلَٰ الْمُعَامِ اللّٰهُ الْوَالِ الْمُعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْوَالَٰمُ الْمُورِعُ اللّٰهُ الْمُورِعُ الْمُعَلَّٰمُ الْمُورِعُ الْم

التَّوَقَى عَيْنَ الرَّفع اِلَيْه فَيَصِيْرُ قَوْلُهُ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ تَكْرَاراً قُلْنَا قَوْلُهُ اِنِّى مُتَوَقِيْكَ يَدُّلُ عَلَى حَصُولِ التَّوَقِى وَهُوَ جِنْسٌ تَحْتَهُ أَنُواعٌ بَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَعْضُهَا بِالْاَصْعَاد اللَّي السَّمَاءِ فَلَمَّا قَالَ بَعْدَهُ وَرَافِعُكَ الَّي كَانَ هذا تَعْيَنَّا لِلنَّوْعَ وَلَمُ يَكُنُ تَكُورارًا الله اللَّهُ عَلَى عَنْ بَيْنَهِمُ يَكُنُ تَكُورارًا الله وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا والمعنى مُخْرِجُكَ مِن بَيْنِهِمُ وَمُفَرِقٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمُ . (تَشْيرَكِير تَرَمُ الاحالا)

امام رازی محدد صدی ششم فرماتے ہیں "اور بد مکر اللی اس وقت پایا گیا جبکہ کہا فدا نے انی متوفیک اور انی متوفیک کے معنی ہیں (اے عینی) میں تیری عربوری کروں گا اور پھر تھے وفات دول گا۔ پس میں ان یبود کو تیرے قتل کے لیے نہیں جھوڑوں گا بلکہ میں تھے اپنے آسان اور ملائکہ کے مقر کی طرف اٹھا لوں گا اور تھے کو ان کے قابو میں آنے سے بچا لوں گا اور بی تفیر نہایت ہی انچھی ہے .... محقیق تونی کے معنی ہیں کسی چیز کو ہر لحاظ سے این قابو میں کر لینا اور کیونکہ اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ بعض آ دمی (سرسیدعلی گڑھی اور مرزا غلام احمد قاویانی وغیرہم) خیال کریں گے کہ حضرت عیسیٰ الظیما کا جسم نہیں بلکہ روح اٹھائی گئی تھی اس واسطے اِنٹی مُتَوَقِیْکَ کا فقرہ استعال کیا تا کہ یہ کلام دلالت كرے اس بات ير كه حضرت عيلى الله جسم بمعه روح آسان كي طرف المالي مسے ان کی توفی کے معنی زمین سے فکل کرآسان کی طرف اٹھایا جانا ہے اور اگر کہا جائے كه أس صورت مين تو توفي اور رفع مين كوئي فرق نه جوا بلكه دونون بهم معنى جوئ أور اكر ہم معنی ہوئے تو پھر دافعک المی کا فقرہ بلاضرورت تکرار کلام میں تابت ہوا (جس سے كلام الله ياك ہے) جواب اس كا جم يه ديت بين كه الله تعالى ك قول الى متوفيك ے صرف حضرت عیسی القلی کی تونی کا اعلان کرنا ہے اور تونی ایک عام لفظ ہے جس کے ماتحت بہت فشمیں ہیں ان میں سے ایک تونی موت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک تونی آسان کی طرف بمعرجم الله الله ہے۔ اس جب انی متوفیک کے بعد الله تعالی نے فرمایا ورافعک آلی افر اس فقرہ سے لونی کی ایک قتم مقرر ومعین ہوگی (ایعنی رفع جسمانی) پس کلام میں کرار نہ رہ اور مطہر کے من الذین کفروا کے معیٰ سے ہیں کہ میں تھے ان یہود کی محبت سے جدا کرنے والد ہوں اور تیرے احد ان کے درمیان علیحدگی كرنے والا ہوں۔' ختم ہوا ترجمہ تفسير كبير كا۔

ا .....تغیر از امام جلال الدین سیوالی جن کو قادیانی اور لا موری دونوں مجدد صدی تم مانے کے علاوہ اس مرتب کا آ دی سیحتے ہیں کہ وہ آنخضرت علیہ سے بالشافہ سائل متازع فیہ

يوچه لياكرتے تھے۔ ۔ يہ (ازالہ اوہام ص ۱۵۱ فزائن ج ٣ ص ١٤٤)

إِذُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ (قَابِضُكَ) وَرَافِعُكَ إِلَى (مِنُ اللَّهُ يَا عِيْسَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ) مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اللَّهُ يُنَ اللَّهُ يُنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارِىٰ) فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِكَ النَّعَارِيٰ) فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِكَ النَّعَوْكَ (صَدَّقُوا نَبُوَّتَك مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارِيٰ) فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِكَ وَهُمُ الْيَهِيوُدُ يَعْلُونَهُمْ بِالْحُجَّة وَالسَّيْفِ. (تَعْيَرَ طِالِينَ ٥٢٣)

''جب کہا اللہ متعالیٰ نے اے عیسیٰ الظیمیٰ! میں تجھ کو اپنے قبضہ میں کرنے والا ہوں اور دنیا سے بغیر موت کے آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے الگ کرنے والا ہوں کافروں کی صحبت سے اور تیرے تابعداروں کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک دلائل اور تکوار سے غالب رکھنے والا ہوں۔''

دیگر مجددین امت نے بھی اس آیت سے حضرت عیسی النظافی کے رقع جسمانی علی کو ثابت کیا ہے۔ ایک مجدد یا محدث بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے اس آیت میں رفع کے معنی رفع روحانی کیے ہوں۔ ہاں بعض بزرگوں نے اس آیت میں توفی کے مجازی معنی لیعنی موت دینا افتیار کرنے کی اجازت دی ہے گر ساتھ ہی تقذیم و تاخیر کی شرط لگا کر پھر بھی رفع جسمانی کے قائل رہنے پر مجود کر رہے ہیں۔ لیجئا اس کے متعلق مجمی مرف تین مجددین کے اقوال پیش کرتے ہیں جن کا رد کرنے والا مرزا قادیانی کے فتوکی کی روے فائل مروا تادیانی

ا ..... امام فخرالدین رازی مجدد صدی ششم کا ارشاد ملاحظه مو-

وقوله رافعک الی یقتضی انه رفعه حیا والوا و لا تقتضی الترتیب فلم یبق الا ان یقول فیها تقدیم و تاخیر و المعنی انی رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و متوفیک بعد انزالی ایاک فی الدنیا و مثله من التقدیم والتاخیر کثیر فی القرآن (تغیر کیر ج ۲۵ ۲۵) "قول الهی رافعک الی نقاضا کرتا ہے کہ اللہ نقالی نے آپ کو زندہ اٹھا لیا اور واؤ ترتیب کا نقاضا نہیں کرتی ۔ پس سوائے اس کے پچھ نہ رہا کہ کہا جائے کہ اس میں نقدیم و تاخیر ہے اور معنی ہے ہیں کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کفار سے بالکل پاک و صاف رکھنے والا ہوں اور کفر دنیا میں نازل کرنے کے بعد فوت کرنے الله ہوں۔ ادر اس قسم کی نقدیم و تاخیر قرآن میں بگرت ہے۔''

اس سے ذرا پہلے فرماتے ہیں۔ اَنَّ الْوَاوَّفِيُ قَوْله مُتَوَقِّيْکَ وَرَافِعُکَ إِلَىّٰ

لاَتُفِيْدُ التَّرُتِيْبَ فَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ تَعَالَى يَفُعَلُ بِهِ هَاذِهِ الْاَفُعَالَ فَامَّا كَيْفَ يَفُعَلُ وَمَتَى يَفُعَلُ فَالْاَمْرُ فِيْهِ مَوْقُوفَ عَلَى الدَّلِيُلِ وَقَدُ ثَبُتَ الدَّلِيُلُ اَنَّهُ حَيِّى وَوَرَدَ الْخَبُرُ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَنْزِلُ وَيَقُتل الدَّجَّالَ ثُمَّ انه تعالى يَتَوَقَّاهُ بَعُدَ ذَالِكَ.

(تفيركبيرجز ٨ص ٧١-٤٢)

''واؤ عاطفہ جو اس آیت میں ہے وہ مفید ترتیب نہیں۔ لینی وہ ترتیب کے لیے نہیں پس یہ آیت صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی حضرت عینی النیکی ہے یہ سب معاملات کرے گا لیکن کس طرح کرے گا اور کب کرے گا۔ پس بیسب پچھ کی اور دلیل پر موقوف ہے اور اس کی دلیل تابت ہو چکی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور نبی سالتہ تعالیٰ ہے مدیث وارد ہے کہ آپ ضرور اتریں گے اور دجال کوقل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد فوت کرے گا۔''

اس الم سیوطی مجدد صدی تہم فرماتے ہیں۔ عن الصحاک عن ابن عباس فی قوله انی متوفیک فی آخر الزمان. (درمنثور نی متوفیک فی آخر الزمان. (درمنثور ۲ م ۳۷) '' حضرت ضحاک تابعی حضرت ابن عبائ سے قول اللی انی متوفیک ورافعک الی کے متحلق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ مراد اس جگہ یہ ہے کہ تجے اٹھا لول گا۔ پھر آخری زمانہ میں فوت کرول گا۔''

سسستفیر از علامہ محمد طاہر گجراتی مصنف جُمع البحار جن کو قادیانی مجدد صدی وہم سلیم کرتے ہیں۔ "انی متوفیک و رافعک الی علی التقدیم و التاحیر و یحیی الحوالزمان لتواتز خبو النزول" "انی متوفیک و رافعک الی میں تدیم و تاخیر ہولون الزول " دان ہوں اور پھر فوت کرن دان ہوں ۔۔۔۔ حضرت عیلی النکھ آخر زمانہ میں آ جا کیں گے کوئکہ احادیث نبوی نزول کے بارہ میں تواتر تک پنجی ہوئی ہیں'۔ غرضیکہ تمام علاء اسلام سلف و ظف کا یکی مذہب ہے کہ بید آت حضرت عیلی النکھ کے رفع جسمانی کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر قادیانی است اللہ صدیوں کے علاء مجددین میں سے ایک مجدد بھی ایسا پیش کر سکے۔ جس نے اس آیت میں رفع سے مراد رفع روحانی لیا ہو۔ تو ہم انعام مقررہ کے علاوہ اعلان کرتے ہیں کہ میں سال تک تردید مرزائیت کا کام چھوڑ دیں گے۔ جب یہ طے ہوگیا کہ تیرہ صدیوں کے عبدوین امت (جن کی فہرست قادیانیوں کی مایہ ناز کتاب "عسل مصفی ج اول ص

~~

کے تمام اس کے معنی رفع جسمانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو آ دمی ان کے فیصلہ کے سامنے سرتسلیم خم نہیں کرے گا وہ قادیانی فتوی کی رو سے فاسق ہو جائے گا۔

(دیکھو قادیانی اصول نہرم)

توفی کی پرُ لطف بحث

میرے معیزز ناظرین! تونی کی تغییر میں نے ایسے مفسرین کی زبان سے بیان کر دی ہے کہ جس آ دی میں ذرا بھی انصاف اور حق پری کا مادہ ہو۔ وہ قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ سارے حضرات قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کے مسلمہ مجددین گزرے ہیں اور مجدد علوم لدنیہ اور آیات ساویہ کے ساتھ علوم قرآ نیہ کی صحیح تعلیم کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ وہ دین میں نہ کی کرتے ہیں نہ زیادتی۔ (دیکھوقادیانی اصول می) گر تاہم چونکہ قادیانی مناظر ہر جگہ تونی کے متعلق بڑی تحدی اور زور سے چیلنج دیا کرتے ہیں۔ لہذا مناسب بھتا ہوں کہ بقدر ضرورت میں بھی اس پر روشی ڈال کر اسپے ناظرین کو حقیقت حال سے مطلع کر دوں۔ پہلے میں مرزا قادیانی کے خیالات کو ان کی کتابوں کے حوالہ سے 'تو فی کئی بحث' آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد خود اپنا مائی الضمیر عرض کروں گا۔

سوال....ا تونی کے حقیقی معنی کیا ہیں؟

جواب .....ا از مرزا'' تونی کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں۔ ۲.....' تونی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں۔''

(ازاله اوبام ص ١٠١ خزائن ج ٣ ص ٣٢٥)

سوال..... تونی کے مجازی معنی کیا ہیں؟

جواب "(قرآن شریف میں) دونوں مقامات میں نیند پر توفی کے لفظ کا اطلاق کرتا ایک استعارہ ہے جو بدنصب قریند وم استعال کیا گیا ہے۔ یعنی صاف لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تاہر ایک شخص سمجھ لے کہ اس جگہ توفی سے مراد حقیقی موت نہیں؟ بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے۔ " (ازالہ اوہام سراح تزائن جسم ۲۹۹)

سوال ..... قرآن كريم من بيافظ كن معنون من استعال مواج؟

جواب .....ا از مرزا قادیانی "قرآن شریف میں اوّل سے آخر تک جس جس جگه

تونی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔' (عاشیہ ازالہ اوہام ص ۲۳۶ خزائن ج س ۲۲۳ عاشیہ)

۲..... "توفی کے سید سے اور صاف معنی جو موت میں وہی اس جگہ (قرآن کریم میں) چیاں ہیں۔''

س.... "بهم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم اوّل ہے آخر تک صرف یہی معنی ہر ایک جگه مراد لیتا ہے کہ روح کوقبض کر لینا اورجسم سے پچھتعلق ندر کھنا بلکہ اس کو برکار چھوڑ دینا۔" (ازالہ ص ۵۲۲ خزائن ج سم ۱۳۹۱)

سوال ..... از ابوعبیده "مرزا قادیانی! یه کیے معلوم مو که کوئی لفظ کس جگه اینے حقیقی معنوں میں مستعمل موا اور کس جگه مجازی معنوں میں؟"

جواب از مرزا قادیانی "اس بات کے دریافت کے لیے کہ متکلم نے ایک لفظ بطور حقیقت مسلمہ استعال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ نادرہ کے بھی کھلی کھلی معلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلمہ کو ایک متبادر اور شائع و متعارف لفظ سمجھ کر بغیر احتیاج قرائن کے یونمی مختصر بیان کر دیتا ہے گر مجازیا استعارہ ناورہ کے وقت ایسا اختصار پندنہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی الی علامت سے جس کو ایک دانشمند سمجھ سکے اپنے اس معا کو ظاہر کر جائے کہ یہ لفظ اپنے اصلی معنوں پر مستعمل نہیں ہوا۔"

(ازاله اوبام ص ٣٣٣ فزائن ج شاص ٢٦٩)

سوال ...... از ابوعبیده ''مرزا قادیانی! مج مج فرمایئ که موت یا حیات دینه کا اختیار خدا کے سواکس اور بستی کو بھی ہوسکتا ہے؟''

جواب از مرزا قادیانی: "خدا تعالی این ادن ادر اراده سے کسی مخص کو موت اور حیات ضرر اور نقع کا ما لک نہیں بناتا۔" (ازالہ اوہام ص۳۳ نزائن ج ۳ ص ۲۵۹ عاشیہ)

سوال ..... از ابوعبيده: " قرآن شريف من تونى كالفظ كتنى جگه آيا ہے ذرا كمل فظرات كى صورت من چيش يجيح؟"

جواب از مرزا جی

ا ..... وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ. (يَرْوَبِ)

٢ ..... وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ. (يَتْروبِ٢)

| (نا،پ۹)                                                                     | حَتَّى يَتَوَفُّهُنَّ الْمُونَّ.                                | ٣            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (نا،پ۵)                                                                     | تَوَفُّهُمُ الْمَلْئِكَةِ ظَالِمِي ٱنْفُسِهُمُ.                 | f~           |
| (انعام پ ۷)                                                                 | تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا.                                          | 🕹            |
| (اعراف پ ۸)                                                                 | رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُمُ                                      | ۳            |
| (انقال پ١٠)                                                                 | إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلْئِكَةُ               | ∠            |
| غُوْهَهُمْ. (محمر ٢٧)                                                       | فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُ     | ٨            |
| (نحل پ۱۴)                                                                   | ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي ٱنْفُسَهُمُ      | <b>9</b>     |
| (نحل پ۱۴)                                                                   | ٱلَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَيِّبِيْنِ.             | 1 •          |
| بِكُمُ (الم مجده پ٢١)                                                       | قُلُ يَتَوَفَّكُمُ مَلَكُ الْمَوْتَ ٱلَّذِي وُكِّلَ إِ          | 11           |
| فَيَنَّكَ) (يونس پ١١)                                                       | وَامًّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ (وَنَتُوا         | I Y          |
| اا سورهٔ رعد پ۱۱)                                                           | " " " "                                                         | ۳۱           |
| " (سورهٔ مومن پ۲۴)                                                          | , и и и и                                                       | 1 f°         |
| ( محل پ۱۳۰)                                                                 | ثُمُّ يَتُوَفَّكُمُ.                                            | 1 🛆          |
| (سورهٔ حج پ ۱۷)                                                             | وَمِنْكُمُ مَنُ يُتَوَفِّى.                                     | I <b>Y</b> , |
| (سورهٔ مومن پ۲۴)                                                            | وَمِنْكُمُ مَنُ يُتَوَفِّي                                      | 1∠           |
| (آل عمران پس)                                                               | وَتُوَقَّنَا مَعَ الْآبُوارِ.                                   | I A          |
| (اعراف پ ۹)                                                                 | تَوَقَّنَا مُسُلِمِيُنَ.                                        | 1 9          |
| (بوسف پاره ۱۳)                                                              | تَوَقَّنِي مُسُلِمَا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ.             | <b>r</b> •   |
| نُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيْهِ لِيقضى                          | هُوَ الَّذِي يَتُوَقَّكُمُ بِالَّيْلُ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحُ      | <b>٢</b> 1   |
| (انعام پ ۷)                                                                 | اَجَلَّ مُسَمَّىٰ.                                              |              |
| مُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكَ الَّتِي                                 | اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَهُ | ۲r           |
| سمّی. (زمرپ۲۲)                                                              | بِهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الاحْرَىٰ إِلَى اَجَلِ مُمَا         | قَضَى عَلَيُ |
| (ازاله اوبام ص ۳۳-۳۳ تزائن ج ۳ ص ۲۲۸)                                       |                                                                 |              |
| یات نقل کرنے میں دیانت سے کام                                               | از ابوعبیده ''مرزا قادیانی! آپ نے آ                             | سوال         |
| نہیں لیا۔ صرف آخری دو آیتیں کماحقہ نقل کی ہیں۔ میں ہر ایک آیت کے متعلق ابھی |                                                                 |              |
|                                                                             | ں کروں گا۔ گر اتنا تو آپ کے اصول ہے                             |              |
|                                                                             | - <del> </del>                                                  | , •          |

دوں کہ توفی کے حقیقی معنی موت دینا نہیں بلکہ جس طرح آپ توفی کے مجازی معنی نیند دینا مانتے ہیں۔ بعینہ ای طرح ہم توفی کے مجازی معنی موت دینا بھی مانتے ہیں۔ دلائل ذیل میں ملاحظہ کیجئے اور پھر ایمان سے فرمایئے کہ آپ کے جمعوٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ توفی کے حقیقی معنی کسی چیز کو اپنے تمام لواز مات کے ساتھ قبضہ میں کر لیما ہے وجہ ملاحظہ کریں۔

ا استفاء بھی ای مادہ وفا سے نکلا ہوا ہے اور باب تفعل کا صیغہ ہے۔ ای طرح ایفاء توفیہ اور استفعال کے صیغ ہیں۔ استفاء بھی ای مادہ وفاء سے بالتر تیب بال افعال، تفصیل اور استفعال کے صیغ ہیں۔ اب یہ بات تو ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ کی صیغہ کے حقیق معنوں میں مادے (اصلی روٹ) کے معنی ضرور موجود رہتے ہیں۔ پس ان سب صینوں میں وفا کے معنی پائے جانے ضروری ہیں۔ وفاء کے معنی ہیں پورا کرنا۔ معمولی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ باب تفعل اور استفعال میں اخذ یعنی لینے کے معنی زائد ہو جاتے ہیں۔ پس توفی اور استفال کی اخذ الشیبی وافیا کیعنی کی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ یعنی تمام جزئیات سمیت قابو کر لینا۔ چنانچہ ہم اپنی تقد یق و تائید میں ماہرین زبان عرب کے اقوال پیش سمیت قابو کر لینا۔ چنانچہ ہم اپنی تقد یق و تائید میں ماہرین زبان عرب کے اقوال پیش کرتے ہیں۔

ا..... "اساس البلاغ" میں لکھا ہے۔ "استوفاہ و توفاہ استکملہ. یعنی استیفاء اور توفی دونوں کے معنی بورا بورا لے لیتا ہے۔"

ب..... ''لسان العرب ج ۱۵ص ۳۵۹'' میں بھی یہی لکھا ہے۔

ج .... تغییر کیر میں علامہ فخرالدین رازی مجدد صدی ششم نے بھی دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے۔

اسس مرزا قادیانی! آیات نمبر ۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۵،۳ میں توفی کرنے والے فرشتے قرار دیا گئے جیں اور آپ کے جواب نمبر ۵ میں آپ نے فرمایا ہے کہ موت و حیات بغیر خدا کے کوئی دے نہیں سکتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ اگر توفی کے حقیقی معنی موت دینے کے جیں تو پھر فرشتے آپ کے نزدیک خدا تھر ہیں گے اور اگر فرشتے خدا نہیں اور یقینا نہیں تو پھر توفی کے حقیقی معنی موت دینا نہیں ہو سکتے ؟

سسس آیات نمبرا ونمبر میں یُعَوَفُونَ وَیَعَوَفُونَ دونوں طرح بر هنا جائز ہے۔

پہلی صورت میں فعل مجبول ہے اور دوسری صورت میں معروف ہے۔ دوسری صورت میں توفی جمعنی موت کرنے، نامکن ہیں کوئکہ والذین اس کا فاعل ضمیر ہے مرزا

قادیانی! آپ کے معنی قبول کرلیس تو یوں معنی کرنے پڑیں گے۔''وہ لوگ جو اپنے آپ کو موت دیتے ہیں۔'' یہ بالکل بے معنی ہوا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ تونی کے حقیقی موت دینانہیں۔

المست آیت نمبر میں یوفی کا فاعل الموت ہے۔ اگر توفی بمعنی موت دینا ہو تو آیت کے معنی یوں کریں گے۔ یہاں تک کہ موت ان کو موت دے دے۔

مرزا قادیانی! کچھ تو انصاف کیجے کیا موت ہم کوموت دیا کرتی ہے۔ یا خدا؟
موت تو خدا دیتا ہے۔ پس اس سے بھی ثابت ہوا کہ تو فی کے حقیقی معنی موت دینا نہیں۔

۵۔۔۔۔۔ قرآن شریف میں تو فی کے معنی بطور مجاز جہاں موت دینا کیے گئے ہیں۔ دہاں ای فعل کا فاعل یا تو خدا ہے یا فرشتے۔ یا موت یا خود آ دمی۔ حالانکہ اس کے بریکس امات جس کے حقیقی معنی موت دینا ہے اس کا فاعل قرآن کریم۔ یا حدیث نبوی۔ یا اقوال صحابہ اقوال اہل لیان میں کسی جگہ بھی سوائے خدا کے اور کسی کو قرار نہیں دیا۔ اگر تو فی کے حقیقی معنی موت ہیں تو قرآن کریم میں اس کا فاعل بھی سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہوتا۔ پس اللہ تعالیٰ کا دونوں فعلوں کے فاعل مقرر کرنے میں اس قدر اہتمام کرنا ثابت کرتا ہے کہ اگر امات کے حقیقی معنی موت دینا ہے تو یقینا تو فی کے حقیقی معنی موت دینا نہیں ہو کئے۔ ورنہ وجہ بتائی جائے کہ کیوں سارے قرآنِ کریم میں احیاء اور امات کے استعال میں نبیت فاعلی خدا نے اپنی طرف کی ہے اور تو فی میں سب طرح جائز رکھا ہے؟

میں نبیت فاعلی خدا نے اپنی طرف کی ہے اور تو فی میں سب طرح جائز رکھا ہے؟

میں نبیت فاعلی خدا نے اپنی طرف کی ہے اور تو فی میں سب طرح جائز رکھا ہے؟

نمبرا سیمیں آپ نے صرف اتنا نقل کیا ہے۔ واللذین یتوفون منکم اور اس کے آگ و یدرون ازواجاً وصیة لا زواجهم مناعاً الى الحول غیر اخواج اللح (منن) تم میں سے جولوگ اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں۔ (لیمی فوت ہو جاتے ہیں) اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی عورتیں۔ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیبیوں کے واسطے۔"

آیت نمبر میں بھی و یَذُرُونَ اَزُوَاجُا یَتُوبِصَ بَانفسهن اربعة الله و عِبْدُونَ اَزُوَاجُا یَتُوبِصَ بَانفسهن اربعة الله و عِبْدُوا الله عِبْدِال بھی بیبوں کا بیچے چیوڑ جانا اور ان کی عدت کا تھم صاف صاف قرید صارفہ موجود ہے۔ لینی ہتوفون کے معنی ہوں گے اپنی عمر پوری کر لینا۔

ای طرح آیات نمبر س اا تک موت کے فرشتوں کا فاعل ہونا قرینہ ہے۔ بعض میں حیات کا ذکر کرنے کے بعد تونی کا استعال ہوا ہے۔ جو قرینہ کا کام دیتا ہے۔ بعض آیات میں خاتمہ بالخیر کی دعا قرینہ موت موجود ہے۔ آیت نمبر ۲۱ میں بالیل وغیرہ ،
قرینہ نیند کا موجود ہے۔ اس واسطے یہاں تونی کے معنی نیند دیتا ہے۔ ورنہ اگر توفی کے حقیقی معنی موت کے ہوں تو مرزا قاویائی کو مانتا پڑے گا کہ تمام ونیا رات کو حقیقی موت مر جاتی ہے۔ جس بھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ (ادر یہ بات مرزائیوں کے نزدیک بھی سیحے نہیں) آیت نمبر ۲۲ تو توفی کے معنوں کا فیصلہ بی کر دیتی ہے۔ توفی کا مفعول انس ہے یعنی روح۔ اگر آپ کے معنوں کا فیصلہ بی کر دیتی ہے۔ توفی کا مفعول انس دے یعنی روح۔ اگر آپ کے معنی قبول کر لیے جائیں تو مانتا پڑے گا کہ اللہ روح کوموت دیتا ہے۔ حالانکہ یہ امر بالکل غلط ہے۔ ہاں۔ پھر وَالَّذِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنامِها (ادر اللہ ان روحوں کی بھی توفی کرتا ہے جن پر موت وارونہیں ہوئی) کا اعلان کر کے مرزا تادیائی! آپ کے سارے تانے بانے کو توڑ پھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں توفی کا تحکم بھی جاری ہے اور فہم ہو رہا ہے۔ یعنی توفی کا خام بھی ہو رہا ہے۔ یعنی توفی کا خام بھی مور ہا ہے۔ یعنی توفی کا خام بھی ہو رہا ہے۔ یعنی توفی کا خام بھی ہو جانے کے بعد بھی آ دی کا زندہ رہنا ممکن بی نہیں بلکہ ہر روز کروڈہا انسانوں پر خاری ہو جانے کے بعد بھی آ دی کا زندہ رہنا ممکن بی نہیں بلکہ ہر روز کروڈہا انسانوں پر مار کے جو تو بی بارے اور کی بار نے کے بھی جیں اور کی جانے کو توڑ بیا کی اغلان بھی ہو رہا ہے۔ یعنی توفی کا مشیم کی ہو رہا ہے۔ یعنی توفی کا مشیم کی جو رہا ہے۔ کوشیکہ اس آیت میں ایک بی لفظ توفی مستعمل ہوا ہے۔ اس کے معنی مجازی طور پر بار نے کے بھی جیں اور مجانے کے بھی۔

متیجہ ، آپ نے سوال جواب نمبر میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی لفظ اپ حقیقی معنوں میں استعال ہوتو اس کے ساتھ قرائن نمبیں ہوتے اور جن کے ساتھ قرینہ موجود ہو۔ وہ ضرور عبازی معنوں میں استعال ہوتا ہے چونکہ ان تمام آیات میں موت اور نیند کے معنی کرنے کے لیے زبر دست قرائن موجود ہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ توفی کے حقیقی معنی صرف احد الشی وافیا لینی کی چیز کو پوری طرح اپ قبضہ میں کر لینا ہے اور اس کے معنی کرتے وقت قرینہ کا ضرور خیال رکھنا ہوگا۔ بغیر قرینہ کے اس کو اپ حقیقی معنوں سے کھیرنا جائز نہ ہوگا۔

ک ..... قرآن شریف میں حیوٰۃ اور اس کے مشتقات کے مقابلہ پر صرف موت اور اس کے مشتقات سے مقابلہ پر توفی کا کے مشتقات میں مستعمل ہیں۔ تمام کلام اللہ میں کہیں بھی حیات کے مقابلہ پر توفی کا استعال نہیں ہوا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بمعہ اپنی جماعت کے قرآن کریم ہزارہا اصادیث رسول کریم شکلیہ اقوال صحابہ اقوال بزرگان دین اور سینکڑوں کتب لسان عرب ہے کہیں ایک عی ایسا مقام دکھا دو۔ جہاں احیاء (زندہ کرنا) اور توفی (پوری پوری گرفت کرنا) بالقابل استعال ہوئے ہوں۔ انشاء اللہ تاقیامت نہ دکھا سکو گے۔

٨..... امام ابن تيميه كو مرزا قادياني! آپ ساتويں صدى كا مجدد تسليم كر چكے بيں اور مجدد كے فيصله سے انحراف كرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ ديكھئے وہ فرماتے بيں۔

"لَفَظُ التَّوْفَى فِى لُغَةِ الْعَرَبِ مَعْنَاهُ الْمِاسِيْفَاءُ وَالْقَبْضُ وَذَالِكَ ثَلَثَةُ انْواع اَحَلُهَا تَوَفِّى الْنَوُمِ وَالنَّانِيُ تُوفِى الْمَوْت. وَالنَّالِثُ تَوَفِّى الرُّوُحُ وَالْبَدْنِ جَمِيْعًا فَإِنَّهُ بِذَالِكَ خَرَجَ عِنْ حَالِ اَهْلِ الْاَرْضِ"

(الجواب الصحيح لمن بدل دين أسيح ج ٢٥٠)

''لفظ تونی کے معنی ہیں کی چیز کو پورا پورا کے لینا اور اس کو اپنے قابو میں کر لیما اور اس کو اپنے قابو میں کر لیما اور اس کی پھر تین قتمیس ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیندکی تونی ہے۔ دوسری موت کی تونی اور تیسری روح اور جسم دونوں کی تونی ہے اور عیسی الطبیح اس تیسری تونی کے ساتھ اہل زمین سے جدا ہو گئے۔''

9.....تونی کے یکی معنی امام فخرالدین رازی آپ کے مجدد صدی ششم اور ۱۰..... امام جلال الدین سیوطی آپ کے مجدد صدی نم بھی تسلیم کر رہے ہیں۔

د يکھئے تفسير كبير اور تفسير جلالين وغيره - تلك عشرة كامله \* عبد ا

## توفی عیسلی الطیکلا کی بحث

ناظرین بانمکین! جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ توفی کے حقیق معنی اخذ الشی وافیا کے جی اور یہ کہ مارنا اور سلانا اس کے مجازی معنی جیں۔ یہ بھی ولائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ کلام اللہ علی جہال کہیں توفی بمعنی مارنا استعال ہوا ہے۔ وہاں موت کا قرینہ موجود ہے۔ اور جہال بمعنی سلانا مستعمل ہوا ہے وہاں نیند کا کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہے۔ پس جب یہ لفظ بغیر قرینہ موت اور نیند پایا جائے گا۔ تو کوئی مخض اس کے معنی موت ویتا یا سلانا کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔ کلام اللہ عیں حضرت عیلی الطبطی کے لیے توفی دو جگہ آیا ہے۔ ایک تو آیت انی متوفیک و رافعک الی عیں دوسرا فلما توفیتنی عیں۔

اب میں ولائل سے ٹابت کرتا ہوں کہ آبنی مُتَوَقِیْکَ وَدَافِعْکَ إِلَیْ کَ تَوْفَیْ کَ وَدَافِعْکَ إِلَیْ کَ توفی کے معنیٰ کیا ہیں۔

حضرات! یہ کلام اللہ کا معجزہ ہے اور علام الغیوب کے علم غیب پر زبردست ، دلیل ہے کہ اس آیت کے الفاظ کی بندش اور لفظ توفی کا استعال ہی اس طریقہ سے کیا گیا ہے کہ توفی کے سارے معنی حقیقی یا مجازی چہاں کر کے دیکھیں سب ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ اس واسطے جس کی مفسر نے جو معنی اس کو مرغوب لگے وہی لگائے۔ گریہ تفسیر اجماع امت کا حکم رکھتی ہے کہ اس آیت کی روسے تمام امت حضرت عیسی الطبی کے رفع جسمانی کی قائل ہے۔

ا ..... بعض نے فرمایا اس کے معنی سلاتا یہاں خوب جہاں ہوتے ہیں۔ یعنی "اے عسی الطبی میں تھھ کو نیند دینے والا ہول اور اپنی طرف اٹھانے والا ہول۔" چونکہ جاگتے ہوئے جرارہا بلکہ لاکھوں میل کا پرواز اوپر کی طرف کرنا طبعًا تو حش کا باعث ہوتا ہے۔ اس واسطے خدا نے نیند کی حالت میں رفع کا وعدہ کیا۔

ا ..... بعض علاء نے فرمایا کہ اس کے معنی عمر پوری کرنے کے ہیں۔ پس مطلب ہد ہے کہ "اسلامی الفیلیظ! میں تیری عمر پوری کرنے والا ہوں۔ (ید یہودتم پر قبضہ کر کے محصیل قبل نہیں کر سکتے) اور میں تخفی اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ '' اور اس کا مطلب اٹھیں علاء اسلام نے جن میں سے حمر الامت و ترجمان القرآن حضرت ابن عبال بھی ہیں یہی علاء اسلام نے جن میں سے حمر الامت و ترجمان القرآن حضرت ابن عبال بھی ہیں یہی بیان کیا ہے کہ رفع جسمانی کا زمانہ عمر پوری کرنے کے وعدہ کا جز ہے یعنی رفع جسمانی پھر نزول جسمانی کے بعد آپ کی عمر پوری کی جائے گی اور پھر موت آئے گی۔

سس مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد و محدث ولمبم من الله ہونے کے بعد اپنی الهامی کتاب "برابین احمدید" میں اس کے معنی پورا پورا اجر دینے اور پوری نعت وینے کے معنی کتاب "برابی نعمت کیے ہیں وہ بھی یہاں خوب چہال ہوتے ہیں۔ "دیعنی اے میسی الفیلی المیسی پر اپنی نعمت پوری کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔"

(برابین احدیدم ۵۲۰ حاشیه فزائن ج اص ۹۲۰)

سسس جمہور علاء اسلام نے تونی کے حقیقی معنی بی یہاں مراد لیے ہیں۔ یعنی اے عینی التھیں! میں تیرے جسم و روح وونوں پر قبضہ کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔'' اور یہی معنی موزوں ہیں۔ جس کے دلائل ہم ابھی عرض کرتے ہیں گر یقیناً یہ معجزہ کلام اللہ ہے کہ اس آیت کی بندش الفاظ تونی کو اپنے تمام معنوں میں چہاں کرنے کے بعد بھی حیات عینی الفیق کا ببا تک دائل اعلان کرتے ہیں۔ خدائے علام الغیوب نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے تیرہ سو سال پہلے بی ان کے وحوکا کا انتظام کر دیا تھا۔ فالحمد لله رب العالمين.

تونی عیسیٰ کے معنی ''مارنا'' کرنے کے خلاف جسم و روح پر قبضہ کرنے کی تائید میں دلائل اسلامی ناظرین! انجیل کے بیان اور وَمَکَرُوا وَمَکَرُاللّٰهِ کی بحث سے میں قادیانی مسلمات کی رو سے ٹابت کر آیا ہوں کہ یہود نے کر وفریب کے ذریعہ حضرت عیسی النظامیٰ پر قبضہ کر کے انھیں قتل کرنے کا اہتمام کر لیا تھا اور مرزا قادیائی کے اپنے الفاظ سے ٹابت کر آیا ہوں کہ حضرت عیسی النظام کو موت سامنے نظر آنے لگ گی اور یہ بھی ٹابت کر آیا ہوں اور وہ بھی مرزا قادیائی کی زبانی کہ حضرت عیسی النظامیٰ نے اس مصیبت سے بچنے کی دعا تمام رات کی۔ وہ قبول بھی ہوگئی۔ قبولیت کی آواز بذریعہ وی ان الفاظ قرآئی میں میں آئی "یَاعِیُسٹی اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلٰی وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا اِلٰی یَوْم الْقِیَامَةَ " (آل عران ۵۵) وَجَاعِلُ الَّذِینَ اللَّمُورُکَ فَوْق الَّذِینَ کَفَرُوا اِلٰی یَوْم الْقِیَامَةَ " (آل عران ۵۵)

حسب اصول مرزا قادياني إنِّي مُتَوَفِّينكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مِن تُوفى بَمْعَىٰ عجازی لینے کے لیے کوئی قرینہ یا علامت ضروری چاہیے تھی مگر کوئی قرینہ موت کا اس کے ساتھ موجود نہیں بلکہ باوجود تونی اینے حقیق معنوں میں یعنی روح بمعہ جم کو قبضہ میں لے لیما یہال مستعمل ہے۔ پھر یمی مرزا قادیانی جیسے محرفین کلام الله اور مدعمیان مجددیت و مسحیت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت سے ایسے قرائن بیان فرما ویے ہیں جو قبض روح معدالجسم پر ڈیلے کی چوٹ اعلان کر رہے ہیں اور وہ قرائن یہ ہیں۔ قرینہ.....ا تونی کے بعد جب رفع کا لفظ استعال ہوگا اور رفع کا صدور بھی تونی کے بعد ہوتو اس وقت تونی کے معنی یقینا غیر موت ہول گے۔ اگر کوئی قادیانی لفت عرب سے اس کے خلاف کوئی مثال دکھا سکے تو ہم یک صدرو پیے خاص انعام دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ قريية.....٢ ٪ آيت وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ كَ بَعَدَ إِنِّي مُعَوَقِيْكَ وارد ہوئى ہے اور يہ اللہ كے كركى كويا تغيير ہے۔ يہود كے كر اور اللہ تعالى کے کر میں تضاد اور مخالفت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی فرمانے ہیں۔ یہودیوں نے مکر کیا اور الله نے بھی مرکیا اور اللہ سب مرکرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اللہ کا محر (تدبیر لطیف) سجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یبودیوں کی تدبیر معلوم کریں۔ سنیے! اور بالفاظ

"چنانچہ یہ جات قرار پائی کہ کسی طرح اس کو صلیب دی جائے کھر کام بن جائے گا۔" (تخد م کلادیم ۱۰ نزائن ج ۱۵ م ۱۰۱)

جب حفرت على الطلا نے يہ حالت ديمى تو ان كے ظلم و جور سے بيخ كے ليے دعا مائلى۔ چنانچہ مرزا قاديانی اس كے متعلق لكھتا ہے۔ " حضرت مسيح نے خود اپنے

بیخ کے لیے تمام رات دعا مانگی تھی اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول الہی تمام رات رو رو کر دعا مائے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔'' (ایام اصلح ص۱۱۴ خزائن ج ۱۴ ص ۳۵۱)

اس وعا عیسوی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بذریعیہ وحی حضرت عیسیٰ الظیما کو فرمایا۔ ''اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلّی وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوًا'' اگر توفی کے معنی موت دینا یہاں تشکیم کیے جا کیں تو مطلب یوں ہوگا۔ اے عیسیٰ الظیعہ: یہودیوں نے جوتمھارے قل اور صلیب کی سازش کی ہے۔ ان کے مقابلہ پر میں نے یہ تدبیر لطیف کی ہے کہ میں ضرور شمھیں موت دوں گا۔ یہودی بھی حضرت عیسیٰ الظیلا کو مارنا جا ہے تھے اور خدا تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں تم مرو کے اور ضرور مرو کے۔سجان اللہ! یہ یبودیوں کی تجویز اور تدبیر کی تائید ہے یا اس کا رد ہے۔ اگر کبو کہ اس سے مراوطبی موت دینا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبعی موت کی چُرکس طرح قبول کی جا سکتی ہے۔ اگر یہودی قتل کرنے اور صلیب دینے میں کامیاب ہو جانے تو اس صورت میں موت ویے والے کیا یہودی ہوتے یکیا اس حالت کی توفی خدا کی طرف منسوب نہ ہوتی؟ پس اگر اِنِّی مُتَوَقِیْک کے معنی یہ کیے جائیں کہ میں شمص موت دینے والا ہوں۔ تو یہ یہود یوں کی تائید اور ان کے مکر کو کامیاب کرنے کا اعلان تھا۔ حضرت عیسی الطبیع کے لیے اس میں کون کی تسلی تھی۔ اس واسطے تونی عیسیٰ کے معنی روح وجسم پر قبضہ کرنا ہی تھیج ہے۔ مرزا قادیانی کو بھی خدائے مرزا نے الہام کیا تھا۔ اِنّی مُتَوَفِّیْکَ فرينه....۳ وَرَافِعُکَ إِلَى (برابین احدیه ص ۵۵۷ و ۵۱۹ نزائن ج ۱ ص ۲۲۳،۹۲۰) وہاں مرزا قادیائی اپنے لیے توفی مجمعنی موت سے گھبراتے ہیں۔ وہاں میہ معنی کرتے ہیں۔''اِنِی مُتَوَقِیْکَ لینی میں مجھے بوری نعمت دول گایا بورا اجر دول گا۔' کھر یہی مرزا کس قدر دیدہ دلیری ہے لکھتا ہے۔

"و ثبت ان التوفى هو الا ماتة والافناء لا الرفع والاستيفاء ليمن ثابت الموقع والاستيفاء ليمن ثابت الموقي كم توفى حوت دينا اور فنا كرنا ہے نه كه رفع اور لورا لورا ليما يا دينا۔" (انجام آهم ص ١١٠ نزائن ج ١١ ص اينا) ليس جيبا اپنے ليے موت كا وعدہ مرزا قاديانى كو مرغوب نہيں ہے حضرت عيلى النظيمة كے ليے موت دينے كا وعدہ خداوندى كوئر قبول كر سكتا ہے۔ بالخصوص جبكہ موت حضرت عيلى النظيمة كوحسب قول مرزا نظر آ ہى رہى تھى۔ جيبا كه مرزا قاديانى كھتے ہيں۔

"دمیح ایک انسان تھا اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود بیں۔" (ازالہ ادہام ص ۳۹۳ تزائن ج س س ۳۹۳) معزز ناظرین اس حالت میں حضرت عسی الطبی نے جو دعا کی تھی اس کا ذکر بھی مرزا قادیانی کے الفاظ میں ملاحظہ سیجئے۔
"دحضرت میں الطبی نے تمام رات اپنے بیخ کے لیے دعا ماگی تھی۔"
(ایام السلح ص ۱۱ تزائن ج ۱۲ م م ۲۵ (ایام السلح ص ۱۱ تزائن ج ۱۲ م ۲۵ (ایام السلح ص ۱۱ تزائن ج ۱۲ م ۲۵ (ایام السلح ص ۱۳۵ ترائن ج ۱۳۵ م ۲۵)

" یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول الّبی تمام رات رورو کر دعا مائے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ (حوالہ بالا)

یہ قاعدہ مسلم الثبوت ہے کہ سیح نبیوں کی سخت اضطرار کی ضرور وعا قبول ہو چاتی ہے۔'' (تبلغ رسالت ج ۳ ص ۸۳ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۰ کھ

ان حالات میں بقول مرزا اللہ تعالی حضرت عیسی النظیلا کو بشارت ویتے ہیں کہ السے عیسی النظیلا کو بشارت ویتے ہیں کہ اے عیسی النظیلا میں واقعی تجھے موت دینے والا ہوں۔ خوب مرزا قادیانی کو تو اللہ تعالی بغیر کسی خطرہ کی حالت کے وعدہ اِنٹی مُتوَقَیْک کا دیں اور مرزا قادیانی بقول خود بمطابق لفت عرب اس کے معنی اینے لیے موت تجویز نہیں کرتے بلکہ لغت کے خلاف اس کے معنی کرتے ہیں۔ 'میں شمصیں پورا پورا اجر دول گا۔' لیکن حضرت عیسی النظیلا کو ان تا گفتہ بہ حالات کے درمیان اللہ تعالی بشارت ویتے ہیں۔ اِنٹی مُتَوَقِیْکَ اور مرزا قادیانی اس

تلک اذا فسمة ضيزي (سورة الخم) (يوتو بهت بي ب وهنگي تقسيم ب)

قرین سیم اینی منوفیک کے معنی رسول پاک علی کے لیے جس قدر علی جس قدر علی مندرین و مجددین مسلمہ قادیانی گزرے ہیں انھوں نے تو یہ کیے ہیں۔ ''اے عیسی الفی میں جھ کو بعد جسم آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔'' قادیانی اس کے معنی الفی میں تبہارا رفع روحانی کروں گا۔'' مجھے صلیب پر مرنے نہیں دوں گا بینک یبودی شمصیں ذلیل کریں گے۔ تمھارے منہ پر تھوکیں گے۔ تمھارے نہیں دوں گا بینک یبودی شمصیں ذلیل کریں گے۔ تمھارے منہ پر تھوکیں گے۔ تمھارے فیم میں کیل ٹھوکیں گے۔ تمھارے والی میں روح نہیں فیلنے دول گا۔ روح تبہاری کس اور موقع پر طبعی موت سے نکالوں گا کیونکہ اگر اس وقت نکال لول تو تم اعذی موت مرو گے۔' (مفصل دیکھیں بحث وَ مَکُرُوْا وَ مَکُرُ الله) سجان اللہ یہ ہیں قادیانی کے نکات قرآتی۔ بھلے مانس کو یہ جھے نہیں کہ رفع روحانی کا تو ہرا کیا۔ اللہ یہ ہیں قادیانی کے نکات قرآتی۔ بھلے مانس کو یہ جھے نہیں کہ رفع روحانی کا تو ہرا کیا۔

مومن کو خدا وعدہ دے چکا ہے۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ الظیفیٰ کوتو پہلے سے پہ تھا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ا..... يَرُفُعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات (سورة مجادلها) ''الله تعالى مومنوں اورعلم والوں كے درجات كو بلندكرتا ہے۔''

لینی رفع روحانی ہے۔ (دیکھیے رفع کے ساتھ درجات کا لفظ ندکور ہے۔ اس داسطے یہاں اس کے معی درجات کا بلند کرنا ہے)

پس ہمارا سوال بہاں ہے کہ یہ آ ہت چونکہ بطور بثارت ہے جو حضرت عینی الطبیع پر نازل ہوئی تھی۔ رفع روحانی کا وعدہ آپ کے لیے کیا بثارت ہو سکتی تھی؟ کیا اس وعدہ سے پہلے ان کوعلم نہ تھا کیا آھیں وجبہد کلمۃ اللہ روح اللہ نبی اولوالعزم ہونے کا یقین نہ تھا۔ کیا آھیں اپی نجات کے متعلق کوئی شک بیدا ہوگیا تھا؟ جس کا دفعیہ بہاں کیا گیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ آھیں اپی نجات، معصومیت، روح اللہ، کلمۃ اللہ اور نبی ہونے کا یقین تھا۔ ہاں سارے سامان قبل اور صلیب اور ذلت کے دکھ کر بتقاضائے بشریت فکر پیدا ہوا تھا، جس پر اللہ تعالی نے بطور بٹارت ارشاد فرمایا۔ اِنّی مُتوَفِیْکَ بشریت فکر پیدا ہوا تھا، جس پر اللہ تعالی نے بطور بٹارت ارشاد فرمایا۔ اِنّی مُتوَفِیْکَ اللہ علی اللہ اور دیا ہوگی۔ پھر بتقاضائے بشریت خیال آ یا کہ خداوند کریم کس طرح قبضہ کریں گے۔ اس کر سکتے ) پھر بتقاضائے بشریت خیال آ یا کہ خداوند کریم کس طرح قبضہ کریں گے۔ اس کی صورت کیا ہوگ۔ پی صورت کیا ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا۔ ور افغیک اِلَی اور قبضہ کر کے (تم کو اپی طرف یعنی آ سان کی طرف ) اٹھانے دالا ہوں۔ پس ثابت ہوا۔ یہاں توفی اور رفع

دونوں کے معنی موت دیتا اور رفع روحانی نہیں ہو سکتے بلکہ قبض جسمانی اور رفع جسمانی کے بغیر اور معنی سیاق وسباق اور قوانین لغت عرب کے مخالف ہیں۔

قرینہ ...... اگر تونی جمعی طبعی موت اور رفع الی اللہ سے مراد رفع روحانی ہوتا تو اللہ اللہ سے مراد رفع روحانی ہوتا تو اللہ ان افعال کو حضرت عیسی الطبعی کے لیے مخصوص نہ کرتے اور نہ بی یہود کے مر و فریب کے مقابلہ پر اس فعل کو تدبیر لطیف بیان کر کے سب مکر کرنے والوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرتے کیونکہ یہ سلوک تو اللہ تعالی ہر مومن مسلمان سے کرتے ہیں۔

قریند...... اگر تونی بمعنی موت طبعی دینا ہوتا اور رفع الی اللہ ہے مراد رفع روحانی اور تو وون کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔حسب قول مرزاطبعی موت دینے کا وعدہ صلبی موت ہے بچانا تھا۔ یعنی لعنتی موت ہے بچا کر رفع روحانی کی غرض ہے اِنّی مُتَوَقِیْکَ کہا گیا۔ پھر رفع الی اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالی اپنے قصیح و بلیغ کلام میں مرزا قاویانی کی طرح اندھا دھند الفاظ کوموقعہ بے موقعہ استعال نہیں فرمایا کرتے۔ قریبے ہے۔ یہ آیت وفد نجران کی آ مہ پر نازل ہوئی تھی۔ یعنی عیسائیوں کا ایک گروہ رسول پاک سے کے پاس آ یا تھا۔ ان کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالی نے یہ آ بات آل عمران اتاری تھیں۔ اب ہر ایک آ دمی پڑھا لکھا جانتا ہے کہ عیسائی حضرت میٹی اللہ تعالی حضرت میٹی اللہ تعالی حضرت میٹی اللہ تعالی کے قائل ہیں۔ اگر فی الواقع حضرت میٹی اللہ تعالی کر دید عیری اللہ تعالی اس کی بھی تر دید فرماتے جیسا کہ آپ کی الوہیت کی تردید فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع خسانی کی تو دید فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الوہیت کی تردید فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الفرہ بول کر ان کی تھید پی فرمائی۔ جس میں فرمائی جس میں۔ قرمائی تعالی کی تعرب کی الوہیت کی تردید فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الوہیت کی تردید فرمائی تھی پی فرمائی۔ جس میں فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الوہیت کی تردید فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الوہیت کی تو دیل کر ان کی تھید پی فرمائی۔ جس میں فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الوہیت کی تردید فرمائی تھی۔ گر اللہ تعالی نے رافع کی الوہیت کی الوہیت کی تو دیل کر ان کی تھید پی فرمائی۔ جس میں

صحابہ کرام اور علمائے اسلام مغسرین قرآن اور مجددین امت محمدیہ مسلمہ قادیانی بھی ای دھوکا میں پڑے رہے۔ کسی نے رفع عیسوی کے معنی بغیر رفع جسمانی نہ لیے۔ لیجے! ایسے مواقع کے لیے ہم مرزا قادیانی کا قول نقل کرتے ہیں۔ ''یہ بالکل غیر ممکن اور بعید از قیاس ہے کہ خدا تعالی اپنے بلیغ اور فصیح کلام

وفد نصاریٰ نے اپنی تقید ایں مجھی اور اس پر بحث ہی نہ کی۔ پھر اگر مان کیا جائے کہ بھی مجھی رفع کے معنی رفع روحانی بھی ہوتے ہیں تو خدا نے کیوں نصاریٰ کے مقابلہ پر ایسے الفاظ استعال کیے۔جس سے ان کو بھی دھوکا لگا۔ وہ اپنی تقید بی سمجھ کر خاموش ہو گئے اور

میں ایسے تنازع کی جگہ جو اس کے علم میں ایک معرکہ کی جگہ ہے۔ ایسے شاذ اور مجہول الفاظ استعال کرے۔ جو اس کے تمام کلام میں ہرگز استعال نہیں ہوتے۔ (تمام کلام اللہ میں کہیں بھی صرف رفع الی اللہ کے معنی رفع روحانی نہیں آئے۔ (مؤلف) اگر ایسا کرے تو گویا وہ خلق اللہ کو آپ ورطہ شبہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے ہرگز ایسانہیں کیا ہوگا۔''
اس نے ہرگز ایسانہیں کیا ہوگا۔''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ چونکہ صرف رفع اِلّی اللّٰہ سے مراد تمام قرآن میں کہیں بھی رفع روحانی نہیں لیا گیا۔ اس واسطے عیسی اللّٰہ کی رفع اِلّی اللّٰہ سے رفع جسمانی مراد ہوگا۔

قریند ..... آیت کریمہ وَإِنُ مِنُ اَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ لِينَ اَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ لِينَ الْمَانِ مَرْسِينَ الْفَلِينَ کَمْ اللّٰ کَمْبِ ان پر ایمان کے آئمی گے چونکہ دنیا میں ابھی تک اہل کتاب کفار موجود ہیں۔ پی معلوم ہوا کہ حضرت عیمی الطبی بھی تک فوت نہیں ہوئے۔ اس لیے دَافِهُکَ إِلَى سے پہلے إِنّی مُتَوَقِیْکَ اِلَى سے پہلے إِنّی مُتَوَقِیْکَ کِمْنَ سوائے قبض جسمانی و روحانی اورنہیں ہو سے ۔

نوٹ: اس آیت کی منصل بحث تو آئے آئے گی۔ گر مناظرین کے کام کی چند باقیس یہاں بھی نقل کرتا ہوں۔

ا است اگر قَبْلَ مَوْقِهِ مِن م كی ضمير كتابی كی طرف را جع موتی تو كَيُوْمِنَنَ بصيغه متعقبل مؤكد به نون تقيله وارد نه موتا اس كے معنی "ايمان لاتے بين" كرنا لغت عرب كے قوانين پر چهرى كھيرنے كے مترادف ہے اگر ضمير كتابی كی طرف پھرتی تو برايك كتابی ايمان لاتا موكا اس صورت ميں لِيُوْمِنُ چاہيے تھا نہ كه لِيُوْمِنَنَّ.

ا اسس اگر ضمیر موته کی کتابی کی طرف چھیری جائے تو اس کے معنی بد ہوں گے ''کہ اپنی موت سے پہلے تمام الل کتاب حضرت علی الطبع پر ایمان لے آئیں گے۔ جس قدر بید معنی بیں اور محالات عقلی و نقلی مسے جمرے ہوئے ہیں ان کی تشریح محتاج بیان نہیں۔ واقعات ان معنوں کی تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی ہم مشاہدے میں کس الل کتاب کو اس حالت میں مرتے ہوئے نہیں و کھھے۔ اگر حالت نزع میں ایمان لانے کا جواب دیا جائے تو یہ بھی سے خہیں اس وقت کے اقرار کو ایمان نہیں کہتے۔ اگر وہ ایمان کہلا سکتا ہے تو ایسا ایمان تو ہر ایک کافر کو میسر ہوتا ہوگا۔ چر یہود کے ایمان کی تخصیص کیوں کی گئی؟

سسسموت سے پہلے تو ہر کتابی کا ایمان مشاہدے کے خلاف ہے۔ اگر اس سے مراد عین موت کے وقت کا ایمان لیا جائے تو وہ ''قبل' کے خلاف ہوگا۔ اس صورت میں

''جو محض کسی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے تو اس پر خدا اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہی میرا اعتقاد ہے اور یہی میرا مقصود ہے اور یہی میری مراد مجھے اپنی قوم سے اصولِ اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔'' (انجام آئتم ص ۱۳۳ خزائن ج ۱۱ ص ایساً)

کیا کوئی قادیانی ایسا ہے جو قرآن، حدیث یا لغت عرب میں سے کسی میں یہ دکھائے کہ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیْنًا بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ مِی قُلَ اور رفع جس ترکیب کے ماتحت استعال ہوئے ہیں۔ یعنی قل کی نفی کر کے اس کے بعد رفع کا اعلان کیا گیا ہو تو وہاں رفع کے معنی قبض روح بھی ممکن ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی قادیانی قیامت تک ایسے موقع پر رفع کا معنی قبض روح نہیں دکھا سکے گا۔

قریند .....ا یمام امتول کا مسلمه اور متفقه مسئله ب کد انبیاء کے لیے ہجرت کرنا مسنون بے۔ چنانچ مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔

ہر ایک نبی کے لیے ہجرت مسنوں ہے اور سیج نے بھی اپنی ہجرت کی طرف انجیل میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا کہ نبی بےعزت نہیں گر اپنے وطن میں۔

(تحفه كولزويه ص ١٠ خزائن ج ١٠ ص ١٠١ حاشيه)

'' ہجرت انبیاءعلیہم السلام میں سنت اللی یکی ہے کہ وہ جب تک نکالے نہ جاکمیں ہرگز نہیں نکلتے اور بالاتفاق مانا گیا ہے کہ نکالنے یا قتل کڑنے کا وقت صرف فتنہ صلیب کا وقت تھا۔'' ( تخد گولڑویہ سساخزائِن ج ۱۵ ص ۱۰۸)

اس اصول سے تابت ہوا کہ حضرت عیسی الطبی پر دوسرے نبیوں کے طریقے پر ججرت کرنا ضروری تھا یہ ججرت نہیں کی ججرت کرنا ضروری تھا یہ ججرت نہیں کی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جرت سے مراد بے عزتی سے نکل کرعزت حاصل کرنا ہے۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ بجرت صلیب پر چڑھنے، بے عزت ہونے اور وجود میں میخیں تھوکے جانے، منہ پر تھوکے جانے اور یبود بول کی طرف سے طمانچ کھانے اور قبر میں تین دن تک مردول کی طرح پڑا رہنے کے بعد اس طرح ہوئی کہ ان کے زخمول کا علاج کیا گیا۔ وہ اچھے ہوئے حوار یول کو چھوڑ کر چیکے چیکے بھاگے افغانستان کی راہ لی۔ درہ خیبر میں سے ہوتے ہوئے بخاب، یو پی، غیبال، جواگھ کے راستہ کشمیر میں جا کر سانس لیا۔ وہال کہ سال زندہ رہ کر خاموتی میں مرگئے۔

سبحان الله! قادیانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں کوئی ثبوت کلام الله سے، حدیث سے، انجیل سے یا تاریخ سے پیش نہیں کیا۔ لہذا یہ سارا واقعہ ایجادِ مرزا سمجھ کر مردود قرار دیا جائے گا۔ ہم سے سننے حضرت مسلح الطبیع کی جمرت کا حال۔

وقت بجرت تو وبی تھا جو قادیانی نے بیان کیا لیمی فتنه صلیب کا وقت۔ بجرت مسیح میں اللہ تعالیٰ نے کی باتوں کا خیال رکھا ہے۔ حضرت مسی اللہ تعالیٰ میں ملکوتیت کا غلبہ تھا۔ کلمۃ اللہ تھے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ببود ان کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا۔ دیتے تھے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی بجرت کو بھی آسان کی طرف رفع کو قرار دیا۔ دہاں وہ قرب اللی صحبت طائکہ اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور قرب قیامت میں آکر پھر اپنی گمراہ امت اور اپنے مکر بہودیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کریں گے۔ یہ ہے بجرت عیسوی کی حقیقت۔

کوئی فادیانی بھی بینہیں دکھا سکتا کہ نبی بعد بجرت کے مصاب و آلام برداشت کر کے گمنائی کی زندگی بر کرنے کے بعد مرائیا ہو۔ بلکہ نبی بعد بجرت کے ضرور کامیاب اور عزت حاصل کر کے رہتا ہے۔ قادیانی کی مزعومہ بسرویا بجرت سی میں کون می بات لائق ہجرت انبیاء ہے؟ چونکہ حسب قول مرزا حضرت سے الملکی نبی تھی اور واقعہ صلیب کے بعد قرآن اور حدیث اور تاریخ سال کی ارضی زندگی کا کوئی ثبوت نبیس ملا لہذا معلوم ہوا کہ واقعہ صلیب کے زمانہ ہی میں وہ کہ ارضی زندگی کا کوئی ثبوت نبیس ملا لہذا معلوم ہوا کہ واقعہ صلیب کے زمانہ ہی میں وہ کہ اس ہجرت کر گئے تھے اور وہ جگہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روسے آسان ہے لیس فاہت ہوا کہ اِنّی مُتُوفِّی کے معنی 'دمیں تجھ کو مارنے والا ہوں۔' غلط ہیں۔ جب لیس فاہت ہوا کہ اِنّی مُتُوفِّی کے معنی 'دمیں تجھ کو مارنے والا ہوں۔' غلط ہیں۔ قرین سال فرماتے ہیں۔ سور کا بقرہ الا وسور کا آل عمران الا میں ویَقْتُلُونَ النّبیتِینَ پھر سور کا آل

عمران ۱۱۲ میں دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَیَقْتُلُونَ الْاَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقِ یعنی یہود ناحق الله تعالیٰ کے نبیوں کوفل کر دیتے تھے اور یاد رہے کہ صلیب دینا بھی قبل ہے۔ جیبا کہ خود مرزا جی (تخد کوار دیر ۲۳ وص ۲۲ وص ۲۰ وص ۱۰۸ وص ۱۰۸) پر تسلیم کرتے ہیں۔ نیز (ایام اصلح صسما و ۱۱۳ خزائن ج ۱۱ ص ۱۵۰ پر صلیبی موت کوفل ہی تسلیم کیا ہے اور اپنے زم باطل میں یہودی ان تمام نبیوں کو جموٹے نی سمجھ کرفل کرتے تھے۔ لہذا ان سب کو وہ طعون ہی قرار دیتے تھے۔ ایبا ہی انھوں نے حضرت سے ایکیلا کو محما۔ (معاذ الله)

اب سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ صرف حضرت سی النظالا کے حق میں رفع کا لفظ استعال کیا ہے اور کسی نبی کے حق میں استعال نہیں فرمایا؟ اگر اس کے معنی قبض روح یا رفع روحانی لیے جائیں تو کیوں دوسرے نبیوں کی خاطر یہ لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ کیا ان کی طہارت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی؟ معلوم ہوا کہ دَ افِعُک کے معنی رفع جسمانی کے بغیر اس آیت میں ممکن بی نہیں۔ پس جب یہ ثابت ہوا تو ساتھ بی یہ بھی ثابت ہوگیا کہ اِنّی مُتوَقِیْک کے معنی سوائے قبض جسمانی اور لینے ممکن بی نہیں کیونکہ رفع جسمانی سے پہلے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ موت سے بچانے کے لیے رفع جسمانی عمل میں آیا۔

یکھؤٹ (مریم ۱۵) لینی سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت
ہوئے۔ تابت ہوا کہ اس آیت میں توفی کے معنی طبعی موت کرنا تمام کلام اللہ کے خلاف
ہے اور صرف مارنا کے معنی لینا اس میں یہود کی کامیابی کا اعلان ہے۔ حضرت میں القام کی کوئی تملی نہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ اِنّی مُتوَقِیْکَ میں توفی کے معنی یقینا جسم و کر کوئی تملی نہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ اِنّی مُتوَقِیْکَ میں توفی کے معنی یقینا جسم و رح دونوں پر قبضہ کر کے یہود نامسعود کے ہاتھوں سے حضرت میں القام کو محفوظ کر لینے کا اعلان ہے۔

قرية .....١١ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ آيت مِن قُلَّ اور رَفْع ك ورمیان تضاد ظاہر کیا گیا ہے۔ قادیانی رَفَعَهُ اللّه کے معنی کرتے ہیں کہ خدا نے حضرت عیسی الظیلہ کوطبی موت سے مار لیا۔ صلیبی موت سے بیا کرطبی موت دینا لعنت کے ظاف ہے۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ'' إِنِّی مُعَوَقِیْکَ میں بھی بی اعلان ہے کہ اے عسى الطفال تولعنتي موت يعنى صلبى موت يرنبيس مرك كان مارا سوال يه ب كه چر يهال توفی کا لفظ کیوں استعال نہیں کیا گیا۔قل اور رفع روحانی میں تو کوئی صد اور مخالفت نہیں۔ کیا حضرت میجی الطبیع کو یہود نے قل نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اییا اعلان کہیں نہیں کیا حالانکہ یہودانہیں بھی نعوذ باللہ اییا ہی ملعون سجھتے تھے۔جییا کہ حضرت عیسی الطفی کو، علاوہ ازیں بل کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسی الطبی کے مرعومہ قل اور رفع کا وقت ایک ہی ہے۔ مثلاً جب بوں کہا جائے کہ زید نے روثی نہیں کھائی بلکہ دودھ پیا ہے۔ اس فقرہ میں روئی کھانے کا انکار اور دودھ پینے کا اقرار ایک ہی وقت ہے متعلق ہیں۔ یہ نہیں کہ روٹی تو نہیں کھائی تھی ایک سال پہلے اور دودھ پیا تھا کل، بلکہ روئی نہ کھانے اور دورھ پینے کے فعل ایک ہی وقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعینہ ای طرح نفی قتل تعنی قتل نه کیا جانا۔ حضرت عیسلی الطبیع: کا اور ان کا رفع عمل میں آتا ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ گر قاد مانیول کے نزدیک آپ کا رفع روحانی واقعہ صلیب کے ٨٨ سال بعد كشمير مين موا- اس سے بھى ابت مواكد حضرت عيلى اللي زعده بي - يس توفی عیسیٰ النظام کے معنی موت کرنے ناممکن ہیں۔

موت کے مقابل پر استعال کیا گیا ہے البذا اس کے معنی موت دینا مصحکہ خیز تفہرتا ہے۔
ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ اگر اِنّی مُتوَفِیْکُ وَرَافِعُکَ اِلَیْ مِن ہم
مرزا قادیانی کی ضد مان کر واو کو ظاف علوم عربیہ ترتیب وقو عی کے لیے قبول بھی کر لیں تو
پھر بھی حضرت عینی الطبی کی موت ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ اس صورت میں بھی یقینا ان کی
حیات عی ثابت ہوتی ہے۔

حيات عيسى الطَّفِيلا يرقرآني وليل ....

وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسلى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتَبَاعَ الظَّنِ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ الَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًانَ (نَاء ١٥٨-١٥٥)

''اورلعنت کی ہم نے یہود پراس وجہ ہے بھی کہ وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ یقینا ہم نے عینیٰ بن مریم کوفل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ قبل کی تر دید کرتے ہوئ فرماتے ہیں اور نہ قبل کر سکے یہود حضرت عینیٰ الظیمٰ کو اور نہ بھائی پر ہی لئکا سکے ان کو۔ بلکہ بات بوں ہوئی کہ یہود کے لیے حضرت سے الظیمٰ کی هیہہ بنا دی گئ اور وہی قبل کیا گیا اور موبی قبل کیا گیا اور موبی قبل کیا گیا اور موبی گیا اور وہی تفصیل اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ الظیمٰ کی صورت و هیہہ یہود کے آ دی تفصیل اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ الظیمٰ کی صورت و هیہہ یہود کے آ دی پر ڈال دی اور یہود نے اس هیہہ عینی الظیمٰ کو عین عینیٰ الظیمٰ ہم لیا اور حقیق جن لوگوں نے حضرت عینیٰ الظیمٰ کے بارہ میں اختلاف کیا وہ ان کے قبل کے متعلق شک میں جتال نے حضرت عینیٰ الظیمٰ کے اس کا منہ تو بالکل وہی عینیٰ الظیمٰ کا ہے اور باقی جسم اس کا معلوم نہیں ہوتا اور باقی کہنے گئے کہ اس کا منہ تو بالکل وہی عینیٰ الظیمٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عینیٰ الظیمٰ کے قبل کے منہیں بالکل وہی عینیٰ الظیمٰ کے بارہ کوئی بھینی علم نہیں ہوتا اور باقی کہنے گئے کہ اس کا منہ تو بالکل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عینیٰ الظیمٰ کے قبل کے بارہ کوئی بھینی علم نہیں ہوتا اور باقی کہنے گئے کہ اس کا منہ تو بالکل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عینی الظیمٰ کے قبل کے بارہ کوئی بھینی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عینیٰ الظیمٰ کے قبل کے بارہ کوئی بھینی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عینیٰ الظیمٰ کے قبل کے بارہ کوئی بھینی علم نہیں

کہ انھوں نے حضرت عیسی الطبیع کو قل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی میں برا زبردست اور اپنے کاموں میں برا ہی حکمت والا ہے۔'' (دیکموتغیر جلالین ص ۹۱ زیرآ ہے کریمہ)

ناظرین اس تغییر کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی قادیانی دم نہیں مارسکتا کیونکہ ہم نے ان کے اپنے مسلم امام اور مجدد کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ اگر انکار کریں تو رسالہ بذا کے ابتداء میں درج شدہ قادیانی عقائد و اصول سامنے رکھ دیں۔ اب ہم کچھ نکات اس آیت کریمہ کی فصاحت و بلاغت اور اس کے الفاظ کی بندش کے متعلق عرض کرتے ہیں۔

ا جہرات آ ہے میں لعنت یہود کا سبب صرف ان کا دعویٰ قبل قرار دیا گیا ہے۔ لینی یہود نے حضرت عیسیٰ الظیمٰ کے ساتھ کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ ہے وہ قابل لعنت کھیرائے جاتے۔ لینی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہود نے حضرت عیسیٰ الظیمٰ کو نہ صلیب پر چر ھایا اور نہ ان کے ہاتھوں میں پینیں لگا میں۔ نہ ان کے منہ پر تھوکا گیا۔ اگر فی الواقع ایسا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور لعنت کا سبب ان کفعل کو تھیراتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ الظیمٰ کی ذات گرامی تک یہود کو چینی تک نہیں دیا۔ اس الله تعالیٰ یہود کا دعویٰ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی یہود کو یقین تھا کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ الظیمٰ کوضرور قبل کر دیا تھا۔ سے سین اللہ تعالیٰ یہود کا دعویٰ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی یہود کو یقین تھا کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ الظیمٰ کوضرور قبل کر دیا تھا۔ سے سے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ الظیمٰ کی صلیبی موت می یولا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمہ حقیقت ہیں۔ "یہودی حضرت عیسیٰ الظیمٰ کی صلیبی موت میں کے قائل ہو گئے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہیں۔ "یہود بعجہ صلیب میسے کے مطیبی موت می کے قائل ہو گئے۔ (تخد کولادی میں از زائن نے کام 10 اللہ میں کے قائل ہو گئے۔ (تخد کولادی میں از زائن نے کام 10 اللہ میں کہ قائل ہو گئے۔ (تخد کولادی میں از زائن نے کام 10 اللہ میں کے قائل ہو گئے۔ (تخد کولادی میں از زائن نے کام 10 اللہ میں کے قائل ہو گئے۔ (تخد کولادی میں از زائن نے کام 10 اللہ میں کون ہونے کے قائل ہو گئے۔

، پھر تحریر کرتے ہیں۔ ''نالائن یہودیوں نے حضرت میں الظاف کوقل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ ''یہودی صرف اسے صلیب دینا چاہتے تھے کسی اور طریق سے قبل کرنانہیں چاہتے تھے کیونکہ یہودیوں کے فدہب کی روسے جس شخص کوصلیب کے ذریعہ سے قبل کیا جائے خداکی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے۔''

(ايام السلح ص ١١١ خزائن جيماص ٣٣٩\_٣٨٨)

پس ثابت ہوا کہ قل عیسی الطبی کے دعوی میں یہود کا مقصد قل بالصلیب ہی تھا مین صلبی موت کے لیے قل کا لفظ خود یہود نے استعال کیا۔ سم ..... وَمَا قَتَلُوهُ مِن الله تعالى بهود كے دعویٰ قل عیلی بالصلیب کی تردید کر رہے ہیں۔

یہود کا دعویٰ تھا جیبا کہ ہم اقوال مرزا سے ثابت کر آئے ہیں کہ ہم (یبود) نے

عیلی القلط کوصلیب کے ذریعہ قل کر دیا ہے۔ الله تعالی نے ای فعل کی نفی کا اعلان کر دیا

یعنی یہود حضرت میں القلط کوصلیب کے ذریعہ بھی قبل کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔

یعنی یہود حضرت میں القلط کو صلیب کے ذریعہ بھی قبل کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔

کسی پرود سرت کا استعدہ و سیب سے در بید ک میں برے کہ داور کہ ہو ہے۔

العد سولی پر چڑھا سکنے کی بھی نفی فرماتے ہیں۔ لینی یہود تو حفرت میں اللہ کو سولی پر بھی نبیں چڑھا سکنے۔ قربان جاؤں کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت پر اگر مَافَعَلُوهُ کے بعد وَمَاصَلَبُوهُ نہ ہوتا تو مرزا قادیانی بڑی آسانی سے تحریف قرآنی کرسکا تھا کیونکہ وہ کہہ سکتا تھا جیسا کہ وہ اب کہتا ہے کہ قل نہ کر سکے مگر سولی پر ضرور لڑکایا گیا تھا اور واقعی اس وقت مرزا قادیانی کو تحریف کے گئے گئے ان سال سے تحریف کر اب تو باری تعالی نے وَمَاصَلَبُوهُ کا فقرہ بڑھا کر مرزا قادیانی کی تحریف کا کمل سدباب کر دیا ہے لیکن مرزا قادیانی نے پھر ایک اور چال چلی۔ صلب کے معنی قرآن، حدیث اور لسان عرب کے ظاف سولی پر مرنا یا بارنا مشتہر کر ویے گر قیامت تک علاء اسلام کا لاجواب چیلنے قائم فلاف سولی پر مرنا یا بارنا مشتہر کر ویے گر قیامت تک علاء اسلام کا لاجواب چیلنے قائم سب کے معنی صرف سولی پر کھینچنا ہیں۔ موت صلب کے ساتھ ضروری نہیں۔ رہے گا کہ صلب کے معنی صرف سولی پر کھینچنا ہیں۔ موت صلب کے ساتھ ضروری نہیں۔ رہے گا کہ صلب کے معنی سولی پر مارنا نہیں۔ دلائل اسلامی ملاحظہ کیجئے۔

ا ..... اگر صلب کے معنی کھانی پر مارنا ہوتے تو یہود بجائے قَتَلُنَا کے صَلَبُنَا کہتے کیونکہ یہود حضرت میں النبی کے سولی پر چڑھانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

ب ..... اگر مَاصَلَبُوْهُ كِمعَى "ديبود حفرت مسى النا كوسولى پر نه مار سكے " صحیح ہوتے تو صرف مَاقَتِلُوهُ الم الله على مجدوم سلمه قاويانى نے تيره سوتر بن سال تک مَاصَلَبُوهُ كَمعَى "صليب بر مارنے" كنيں كے ــ مارنے" كنيں كے ــ مارنے" كنيں كے ــ

د ..... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قادیانی جماعت کے مسلم مجدو صدی دوازدہم "وَ مَاصَلَبُو اُ" کے معنی کرتے ہیں۔"و بردار کروند اورا" اور شاہ عبدالقادر صاحب مجدد صدی سیزدہم فرماتے ہیں"اور نہ سولی پر چڑھایا اس کو"

ھ ..... غیاث اللغات وصراح میں ہے۔ صلب۔ بردار کردن (سولی پر چڑھانا) و ..... اگر صلب کے معنی '' بھانی پر مارنے'' کے قبول کر لیے جائیں تو قادیانی ہمیں بتلائیں کہ صرف سولی پر چڑھانے کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ ہے۔ سوائے صلب

کے اور کوئی لفظ ہے عی نہیں۔

: ز ..... خود مرزا قادیانی کی زبان اور قلم سے باری تعالی نے جاری تائید کرا دی ہے۔ اقوالِ مرزا''خدا نے مسلح سے دعدہ دیا کہ میں تجھے صلیب سے بیحاؤں گا۔

(ضمير تحفه موازوية خزائن ج عص ١٣٨)

دیکھیے یہاں بقول مرزا قادیانی خدا ''صلیب'' سے بچانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔صرف''صلیبی موت'' سے بچانے کا وعدہ نہیں۔

پر لکھتے ہیں۔ ''انھوں نے ای گرکی وجہ سے تیوں مصلوبوں کوصلیب پر سے
اتارلیا۔ (ازالہ اوہام ص ۲۸۱ نزائن ج س س ۲۹۱) و کھتے یہ تینوں مصلوب اتار کیے جانے
کے وقت زندہ تھے جیسا کہ مرزا قادیانی ای صفحہ پر اقرار کرتے ہیں۔ جائے عبرت ہے کہ
مرزا قادیانی کے قلم سے اللہ تعالی نے صلب کا اسم مفعول ''مصلوب'' صرف''سولی پر
چڑھائے گئے'' کے معنوں میں استعال کر کے ابوعبیدہ کی آئی گرفت کا سامان مہیا کر دیا
کیونکہ اگر صلب کے معنی سولی پر مارنا صبح ہوتے تو مصلوب کے معنی سولی پر مارا ہوا ہونا
چاہے لیکن مرزا قادیانی خود مصلوب کو''سولی دیا گیا'' مانتے ہوئے اس کا زندہ ہونا بھی
سلیم کرتے ہیں۔

ے معزز اللہ اللہ کی حقیقت بھی ہم بالفاظ مرزا قادیانی عرض کرتے ہیں۔ جس سے معزز ناظرین کو یقین ہو جائے گا کہ صلب یعنی صلیب پر چڑھانے کا بتیجہ لازی طور پر موت نہیں ہوتا تھا۔ لکھتے ہیں۔ ' بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ دہ صلیب اس فتم کی نہ تھی جیسی کہ آج کل بھائی ہوتی ہوتی ہو ادر گلے میں رسہ ڈال کر ایک گھنٹہ میں کام تمام کیا جاتا ہے بلکہ اس فتم کا کوئی رسہ گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھا۔ صرف بعض اعضاء میں کیلیں ٹھو تکتے سے اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلوب بھوکے پیاسے صلیب پر چڑھائے رہے اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلوب بھوکے پیاسے صلیب پر چڑھائے رہے مصلوب مرگیا۔'' مصلوب مرگیا۔'' (ازالہ ادبام ص ۱۸۱ خزائن ج سم ۲۹۲)

محرّم ناظرین غور کیجے! کہ اگر مصلوب جو صلب کا اسم مفعول ہے کے معنی "سولی پر مرا ہوا یا مارا ہوا" ٹھیک ہوں تو وہ مرا ہوا آ دی بھی بھوکا پیاسا ہوسکتا ہے؟ جیسا کہ مرزا قادیانی مصلوب کا بھوکا پیاسا ہونا تسلیم کر رہے ہیں۔ نیز اگر مصلوب کے معنی کیا معنی پیانی پر مارا ہوا صحح ہوں تو پھر مرزا قادیانی کے نظرہ مصلوب مرگیا" کے معنی کیا ہوں گے بہی نہ کہ" پھانی پر مارا ہوا مرگیا" جو بالکل واہیات ہے۔"مصلوب مرگیا" کا

فقرہ جبی بامعی فقرہ قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ مصلوب کے معنی صرف سولی پر لٹکایا گیا مینی صلب کے معنی صرف سولی پر لٹکانا بغیر موت کے لیے جائیں۔

ط ..... اگر وَمَاصَلَبُوْهُ کے معنی حسب قول مرزا قادیانی ہم قبول کر لیں یعنی یہ کہ "یہود حضرت میں الناف کوسولی پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ انھیں تازیانے لگاتے رہ ان کے منہ پر تھوکتے رہے اور ان کے اعضاء میں کیلیں ٹھو تکنے میں بدرجہ اتم کامیاب رہے لیکن خدا نے صلیب پر حضرت عیلی الناف کی جان نہ نکلنے دی تو یہ سارا مضمون وَمَکُرُ وُا وَمَکُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ حَیْرُ الْمَاکِویُنَ ؟ کے خلاف جاتا ہے کیونکہ قادیانی معنوں کی صورت میں یہود کا کمر خدا کے کمر پر غالب رہتا ہے حالاتکہ خدا حیرُ الْمَاکِویُنَ ہے۔ یعنی بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ اس ان نودلائل سے نتیجہ یہ نکا کہ صلب کے معنی صرف سولی بر چڑھانا ہی ہیں۔ موت اس کے ساتھ لازم نہیں اور اس آیت میں خدا تعالی حضرت میں اللہ مسی النا کے صلب پر چڑھائے جانے ہی کی نفی کر رہے ہیں۔

اِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِينِ عَ جَمله سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہود قل مین کا دعویٰ برے جزم کے ساتھ کرتے تھے۔ کھن اس کہنے سے کہ ہم (یہود) نے میں القائل کوقل کر دیا۔ کوئی وجد لعنت کی نظر نہیں آتی۔ اگر قل وصلب فی الواقع کمی مخفس پر بھی واقع نہ ہوئے ہوتے تو اللہ تعالی اپنی کلام بلاغت نظام میں بقولھم کی بجائے بکذبھم لیمیٰ ان کے جھوٹ ہوئے کے سبب ان کے ملعون ہونے کا اعلان کرتے گر چونکہ قل و صلب کے افعال ضرور کی نہ کی مخفس پر واقع ہوئے سے اس واسطے اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا کہ وَمَافَتَلُو ا اَحَدُا وَ لَاصَلَبُوا یا وَمَا فَتِلَ اَحَدُ وَ لَا صَلِبَ لِینَ یہود نے تو نہ کی کوقل کیا اور نہ بھائی دیا یا نہ کوئی قبل کے اور نہ بھائی ویا گیا۔ وَمَافَتَلُوهُ وَمَاضَدُ مُنْ مُن مُن اللہ کو استعال کر کے بتا دیا کہ قبل کا قبل اور بھائی چڑھانے کا عمل حضرت عینی النہ اللہ وارد نہیں ہوا۔ کی اور پر وارد ہوا تھا۔ مطحض مضمون بالا۔

ا ..... یہود پر خدا نے لعت کی اور اس لعنت کا سبب حضرت عیسی الظیلا کے قبل و صلب کے روی کو بطور فخر کے بیان کرنا قرار دیا۔

٢ ..... الله تعالى في يبود كوتل اور صلب محض كے دعوى ميں جمونا قرار نبين ديا بلكة قل و صلب مسى الله الله على ال صلب مسى الله الله كا كوئى كوجموث قرار ديا۔ مطلب جس كابي ہے كه الله تعالى بھى اس بات كوسيا فرما رہے جيں كه كوئى نه كوئى محض حضرت عيسى الله الله كام پر ضرور قتل كيا كيا اور صليب ويا كيا اور بير بات تواتر قوى سے ثابت ہے كه ايك محض ضرور بھائى پر لئكايا گیا اور قبل کیا گیا تھا۔ چانچہ ویا کے کروڑ ہا میہودی اور عیسائی کی ایک فخض کے قبل و صلیب ویے جانے کا عقیدہ رکھنا۔ اپنے ایمان کا جزو قرار ویتے ہیں۔ اس فخض کو میہودی و عیسائی دونوں نے سیجھالیہ سمجھا۔ اللہ تعالی اس مقتول و مصلوب کے متعلق اعلان فرماتے ہیں کہ وہ مقتول و مصلوب حضرت عیسیٰ این مریم نہ تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دہ فخض کون تھا جس کو میہود بول نے عیسیٰ القیلی بھی حضرت عیسیٰ القیلی کے قبل بالصلیب کے کرویا اور ان کے اتباع میں کروڑ ہا عیسائی بھی حضرت عیسیٰ القیلی کے قبل بالصلیب کے قبل ہو گئے۔ اللہ تعالی اس وہم کا ازالہ اپنی عجیب کلام میں عجیب فضیح و بلیخ طریقہ سے میان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلیکن شُرِتہ لَکُمْ جس کی پوری ترکیب (علم نو کے بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلیکن شُرتِه لَکُمْ جس کی پوری ترکیب (علم نو کے بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہوگا۔ وَلیکن فَعَلُوا وَصَلَبُوا مَن شُرِتِهُ لَکُمْ لِیکن انوں نے ایک خو کے مشابہ بیایا مقاب مزا قادیانی بھی کو کی مشابہ بیایا مقاب مزا قادیانی بھی عربی کی ٹانگ توڑ گورہ شاہی اگریزی بول لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی عربی کی ٹانگ توڑ گورہ شاہی اگریزی بول لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی عربی کی ٹانگ توڑ شکتے ہیں۔ اس کی عربی کا ٹام '' پنجابی عربی' تجویز کرتے ہیں۔

تھا۔ بعینہ آئی طرح و مَافَتَلُوهُ و مَاصَلَبُوهُ وَلا بَحِنْ شُبِهَ لَهُمْ مِن ہے۔ یہاں باری تعالی ولاکن ہے پہلے حضرت عینی النای کے قبل بالصلیب اور صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی کا اعلان فرماتے ہیں پھر اس کے بعد و لاکن کا استعال فرما کر صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ قبل و صلب کے افعال ضرور وقوع پذیر ہوئے تھے لیکن کس پرہوئے تھے۔ (جواب) اس پر جس پر والی گئی شبیہ حضرت عینی النای کی۔ یہی تفییر آئمہ مجدوین مسلمہ قادیانی سے مروی ہے۔ اگر قادیانی اس کی تھدیت سے انکار کریں تو مرزا قادیانی کے فتوی کی روسے کافر اور فاس بننے کے لیے تیار ہو جا کیں۔ (دیکھو قادیانی اصول نمرہ) فتوی کی روسے کافر اور فاس بننے کے لیے تیار ہو جا کیں۔ (دیکھو قادیانی اصول نمرہ) من وہ نوگ وی انگانی شکت مِنْهُ مَالَهُمْ بِبه مِنْ عِلْمِ اِلّا اِتِبَاعَ الطّنُ . ''اور تحقیق وہ لوگ (عیمائی) جضوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا وہ تو بالکل شک میں ہیں۔ ان کو کوئی بھنی علم حضرت عینی النظیمی کے بارہ میں ہے تی کئیں۔ صرف کلی ڈھکوسلوں کا اتباع کرتے ہیں۔'

یں۔ سرک کو دو وہ م ہبال کرے یں۔

ان کے متعلق تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْنَا الْمَسِيْحَ يَعِیٰ ہم نے يقينا من کے متعلق تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْنَا الْمَسِيْحَ يَعِیٰ ہم نے يقينا من کے متعلق کو تل کر دیا ہے۔ قل من القبال کے بارہ میں یہود میں نہ بھی اختلاف ہوا اور نہ اب ہے۔ بال عیمائیوں نے اس بارہ میں بہت اختلاف کیا ہے۔ جیما کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر آئے ہیں۔ عیمائیوں میں بہت سے فرقے ہیں کوئی پھے کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ میں نہیں ان کے اختلاف کے متعلق باری تعالیٰ کا بید چنانچہ انجیلوں کے پڑھنے والے پر مخفی نہیں۔ ان کے اختلاف کے متعلق باری تعالیٰ کا بید فیصلہ ہے۔ مالھنم بیہ مین علم اللّ ابّیاع اظنیٰ یعنی ان کو تو واقعات کا علم ہی نہیں وہ تو صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ عیمائی امت کے افراد موقعہ صلب وال کے وقت تو حاضر ہی نہ تھے۔ ان کو تقیٰ علم کہاں سے ملا۔ چنانچہ حواریوں کا موقعہ سے بھاگ جانا خود مرزا قادیانی نے بھی تنظیم کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر آئے ہیں۔

یہاں تک اللہ تعالی نے یہود کے فخرید دعوی قل وصلب سے اللہ کا رد کیا آگے ان کے قل میں اللہ تعالی کا رد کیا آگے ان کے قل میں اللہ تعالی کے بختہ عقیدہ کا رد کرتے ہیں۔ یہود نے کہا۔ ہم نے بقینا قل کیا میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَافَتَلُوهُ يَقِينُا '' نقينا یہود نے قل نہیں کیا عینی اللہ کو۔'' ایک وہم تو پہلے پیدا ہوا تھا لیمی سے کہ اگر یہود نے میں اللہ کو قل نہیں کیا اور صلیب پرنہیں چڑھایا تو پھر کس کو چڑھایا۔ اس کا جواب وَلکِنُ شُبّهَ لَهُمُ سے دیا۔''لیمیٰ مطرت میں اللہ کی شیبہ جس پر ڈالی گئی تھی اس کوقل کیا اور سولی چڑھایا۔'' یہاں ایک

نیا وہم پیدا ہوتا ہے جو پہلے یہودیوں کو بھی لاحق ہوا اور قادیانی جماعت کو بھی آرام نہیں کرنے دیتا۔ وہ یہ کہ چر حضرت مسلط اللہ کہاں گئے وہ کیا ہوئے۔ اس کا ازالہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهُ '' بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف لینی آسان کی طرف۔'' آگے اس رفع جسمانی کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ وَ کَانَ اللّٰهُ عَزِیْزَاً حَکِیْمُاہ اور اللہ تعالیٰ بہت بی زبروست اور بے صد حکمتوں والا ہے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم چنوعلی نکات سے ناظرین رسالہ کی تواضع کریں۔

اسس بَلُ ایک عربی لفظ ہے۔ جس کے استعال سے باری تعالی نے قیامت تک کے لیے قادیانی ایسے محرفین کلام اللہ کا ناطقہ بند کر ویا ہے۔ کتب نحو کے جانے والوں سے پوشیدہ مثلاً اگر کوئی یوں کیے کہ ''زید آوی نہیں بلکہ قادیانی ہے۔'' تو یہ فقرہ ہر ذی عقل کے مثلاً اگر کوئی یوں کیے کہ ''زید آوی نہیں بلکہ قادیانی ہونے سے انکار ہے اور اس کے بعد اس کے قادیانی ہونے کا اقرار ہے گر ان دونوں باتوں میں کوئی مخالفت نہیں کیونکہ آخر اس کے عقل قادیانی بھی آدی تو ضرور ہیں۔ پس محج فقرہ تو یوں چاہیے۔'' زید مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہیں یا یہ فقرہ صحح ہے۔'' زید آدی تو ضرور ہیں۔ پس محج فقرہ تو یوں چاہیے۔'' زید مسلمان نہیں بلکہ قادیانی کی ضد ہیں یا یہ فقرہ صحح ہے۔'' کیونکہ کہنے والے کا مطلب اور عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں جو مسلمان کی ضد ہیں یا یہ فقرہ صحح ہے۔'' کیونکہ زید کے آدی ہونے کی نفی ہیں یا یہ فقرہ صحح ہے۔'' کیونکہ زید کے آدی ہونے کی نفی مصمون میں ضد اور مخالفت ضروری ہے۔ گل اور سولی پر چڑھانے اور زندہ اٹھائے جانے مضمون میں ضد اور مخالفت ضروری ہے۔ گل اور سولی پر چڑھانے اور زندہ اٹھائے جانے مشول کا میں فو مخالفت نہیں بلکہ ہے گاہ مقتول کا میں فو مخالفت نہیں بلکہ ہے گاہ مقتول کا میں فو مخالفت نہیں بلکہ ہے گاہ مقتول کا معروحانی تو تمام نماہ ہوا کہ ہائی کے پہلے اور مائی مقتول کا میں فروحانی تو تمام نماہ ہوا کہ ہائی ہو گاہ مقتول کا کیں مسلمہ اصول ہے۔

استعال فرمایا ہے۔ مثر و یہاں باری تعالیٰ نے استعال فرمایا ہے۔ ضروری ہے کہ بِالُ کے مابعد والے مضمون کا فعل فعل ماقبل سے پہلے وقوع میں آ چکا ہو۔ اس کی مثال یوں تجھے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ نہیں یہ غلط ہے بلکہ فرشتے تو اس کے نیک بندے ہیں۔ دیکھتے یہاں بلکہ (جس کو عربی میں بَلُ کہتے ہیں) سے بہلے مشرکین کا قول فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتانا نہ کور ہے اور بَلُ کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتانا نہ کور ہے اور بَلُ کے بعد فرشتوں کے اللہ تعالیٰ ہے نیک بندے فرشتوں کے اللہ بندے بیا۔ مشرکین نے الن کے نیک ہونے کے بعد کہا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ پہلے سے ہیں۔ مشرکین نے الن کے نیک ہونے کے بعد کہا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ دوسری مثال ''وہ کہتے ہیں زیر لاہور گیا تھا نہیں بلکہ وہ تو سالکوٹ گیا تھا۔''

و کھے! زید کا سالکوٹ جانا پہلے وقوع میں آیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ وہ لاہور گیا تھا۔ اس کے بعد استعال کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کا رفع پہلے کیا گیا تھا اور اس کے بعد بہود نے کہا کہ ہم نے سیل اللی کو آپ کا رفع پہلے کیا گیا تھا اور اس کے بعد بہود نے کہا کہ ہم نے سیل اللی کو آپ کو آپ کا رفع ہے۔ اگر دَ فَعَهُ اللّهُ مِن رفع سے رفع روحانی مراد لیا جائے جو حسب قول وعقیدہ قادیانی جماعت واقعہ سیبی کے ۸۷ برس بعد طبق موت سے سمیر میں وقوع پذیر ہوا تھا تو پھر یہ کلام مرزا قادیانی کی کلام کی طرح ''بخوابی عربی'' بن کر رہ جائے گا کیونکہ بن کا استعمال ہمیں اس بات کے مانے پر مجبور کر رہا ہے کہ جب حضرت علی اللہ کا رفع ہو چکا تھا اس کے بعد بہود نے اعلان قل کیا۔ قادیانی فدہب قیامت تک اس بن کے بل (لپیٹ) سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں رفع جسمانی کی صورت میں قانون تک اس بن کے بل (لپیٹ) سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں رفع جسمانی کی صورت میں قانون تھک اس بنت ہے۔

سنسس بَلُ سے پہلے جس چیز کے قبل اور سولی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ای کے رفع یعنی اٹھا لینے کا اقرار اور اعلان ہو رہا ہے۔ بَلُ سے پہلے حضرت عیسی النظیمیٰ کے زندہ جسم (مجموعہ جسم و روح) کے قبل و سولی سے انکار کیا گیا ہے۔ پس بَلُ کے بعد رفع بھی جسم و روح دونوں کا بی ہونا چاہیے۔ اگر قبل و سولی سے انکار تو حضرت عیسی النظیمیٰ کے جسم و روح کے متعلق ہوا اور اٹھانا صرف روح کا فذکور ہوتو یہ بالکل فضول کلام ہے کیونکہ قبل کیا جانا اور سولی دیا جانا روح کے اٹھائے جانے کے مخالف نہیں بلکہ ان وونوں سے بے گناہ مظلوم کا رفع روحانی بیٹی ہو جاتا ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ اور بَلُ کے بعد والے افعال میں جومفعولی ضمیری ہیں وہ ساری ایک بی فض کے لیے ہونی جائیں۔ پہلی ضمیری وَ مَاقَتَلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ مِن سارے کی ساری حضرت عیلی اللہ کے جم و روح وونوں کی طرف چھرتی ہیں ساس کے بعد رَفَعُهُ الله میں "ہ" کی ضمیر بھی حضرت عیلی اللہ کے جم و روح دونوں کے لیے ہے نہ کہ صرف حضرت عیلی اللہ کی روح کے لیے۔

۵..... یبود کا عقیدہ تھا کہ انھوں نے عینی این مریم اللی کوتل کر ویا تھا۔ اکثر عیمائی ان کے اس عقیدہ سے متفق ہو کر کہنے لگ گئے کہ تل تو کیے گئے۔ گر پھر دہ بمعہم آسان پر اٹھا لیے گئے۔ مگر پھر دہ بمعہم آسان پر اٹھا لیے گئے۔ دونوں قوموں کا بیعقیدہ حضرت رسول کریم ساتھ کے دفت میں ای طرح میں اگر دفع جسمانی کا عقیدہ غلط ہوتا اور جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔ شرک ہوتا تو میں تھا کہ خدا اس موقعہ پر رفع کے ساتھ روح کا بھی ذکر کر دیتے کیونکہ صرف رفع

کے معنی بغیر قرینہ صارفہ کے جسم کا اوپر اٹھانا ہی ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ رفع کے معنی رفع جسمانی اور رفع روحانی دونوں طرح مستعمل ہیں تو بھی ایسے موقعہ پرخصوصیت کے ساتھ رفع روحانی کا اعلان کرنا چاہیے تھا تا کہ عیسائی عقیدہ رفع جسمانی کا انکار اور رو ہو جاتا بلکہ یہاں ایسا لفظ استعال کیا کہ جس کے معنی تیرہ سو سال کے مجددین امت محمد سے ایک اور صحابہ کرام نے بھی وہی سمجھے جو عیسائی سمجھے ہیں۔

مر السند رفع جسمانی سے دونوں نداہب باطله یہودیت اور عیسائیت کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب یہود نے کہا ہم نے حضرت عیسی النظیم کوئل کر دیا تھا اور پھائی ہمی دے دیا تھا اور اس وجہ سے انھوں نے حضرت عیسی النظیم کے (نعوذ باللہ) لعنتی ہونے کا اعلان کر ویا تو عیسائیوں نے ان سے ہمنوا ہوکر آپ کا ملعون ہونا تسلیم کرلیا۔ اس کے بعد کفارہ اور تثلیث کا باطل عقیدہ گئر لیا۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسی النظیم کو یہود کے بعد کفارہ اور تثلیث کا باطل عقیدہ گئر لیا۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسی النظیم کو یہود کے باتھوں قبل اور سولی سے بچانے اور زندہ آسان پر اٹھا لینے کا اعلان کر کے دونوں غداہب کا باطل ہونا اظہر من الشس کر دیا۔

حضرت عیسی النظام کی موت کے وقوع پذیر ہونے کا تو عیسائیوں کا پہلے سے عقیدہ ہے۔ مرزا قادیانی یا ان کی جماعت نے اس کو ثابت کر کے عیسائیت کے عقائد کی ایک گونہ تائید کی ہے۔ نہ کہ تردید۔

ے ..... رفع کے متعلق ہم بہا تگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب رفع یا اس کے مشتقات میں سے کوئی سا لفظ بولا جائے اور اللہ تعالی فاعل ہو اور مفعول جو ہر ہو (عرض نہ ہو) اور اس کا صلہ الی فدکور ہو۔ مجرور اس کا ضمیر ہو۔ اس خاا بر نہ ہو اور وہ فشمیر فاعل کی طرف راجع ہو۔ وہاں سوائے آسان پر اٹھا لینے کے دوسرے معنی ہوت ہی نہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی قادیانی قرآن، حدیث یا کلام عربی سے کوئی مثال چیش کر سے تو منہ مانگا انعام لیکن یادر کھیں قیامت تک الیا کرنے سے قاصر رہیں گے اور آخر ذلیل ہول گے۔

۸ .... قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ یہودی حضرت عیسی القلط کے قبل کرنے میں ناکام رہے اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ عیسی القلط کو انھوں نے پکڑ لیا۔ ان کو طمانیچ مارے، ذلیل و خوار کیا، مند پر تھوکا، سولی پر پڑھایا ان کے جہم میں کیلیں ٹھوکی گئیں۔ اس درد و کرب سے وہ بہوش ہو گئے۔ یہود آٹھیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ مگر فی الواقع اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی القلط کی روح کو'' کمال قدرت اور حکمت' سے ان کے جسم سے جدا نہ ہونے دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مر لینی تدبیر لطیف تھی۔ ہمارا یہاں یہ سوال ہے کہ اس سے ہونے دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مر لینی تدبیر لطیف تھی۔ ہمارا یہاں یہ سوال ہے کہ اس سے

ذرا پہلے یہود نامسعود کا فعل نہ کور ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِیاءَ بِغَیْوِ حَقِی لِین یہود انبیاء علیم السلام کو ناحق قبل کرنے کے سب ملعون قرار دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہود کے نزدیک وہ تمام انبیاء جمولے تھے اور یہود انھیں قبل کر کے ملعون بی خیال کرتے تھے کونکہ دہ ہر بجرم واجب القبل کو تعنی قرار دیتے تھے اور ذریعہ قبل ان کے پہلے صلیب پر لاکانا اور بعد اس کے اس کی ہڈیاں تو ٹو ٹو ٹر کر مار ڈالنا ہوتا تھا۔ جبیبا کہ ہم اس باب میں پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہود کے دعوی قبل انبیاء کا ردنہیں کیا بلکہ اس قبل کو بہود کی دعوی قبل انبیاء کا ردنہیں کیا بلکہ اس قبل کو بہود کی لعنت کا باعث قرار دیا۔ اس طرح اگر یہود حضرت عیسی الفیکی کو ذلیل وخوار کرنے وصلبھم اور صلیب پر چڑھانے میں کامیاب ہو جاتے تو اللہ تعالی وقولھم کی بجائے و صلبھم فرماتے۔ اگر یہود قبل میں کامیاب ہو جاتے تو وقولھم کی بجائے و صلبھم ارشاد ہوتا کین ہرصورت میں ملعون یہود بی ہیں۔ حضرت عیسی الفیکی کے رفع روحانی کا تو سوال بی پیدائیس ہوتا کیونکہ رفع روحانی کے لیے آ دمی کے اپنے اعمال ذمہ دار ہیں۔ دنیا میں کوئی نہ بہب اس بات کا قائل نہیں کہ بے گناہ مصلوب و مقول لعنتی ہو جاتا ہے۔ میں ان فیل نہ بہب اس بات کا قائل نہیں کہ بے گناہ مصلوب و مقول لعنتی ہو جاتا ہے۔ میں ان نہ بہب کا اصول ہوتو ممکن ہے کونکہ اس کی ہر بات اچنی اور اچھوتی ہے۔

مطلب اس ساری بحث کا بیہ ہے کہ جس طرح دیگر انمیاء علیم السلام کا باوجود مقتول دمصلوب ہو جانے کے خدا کے نزدیک رفع ردحانی ہو چکا تھا اور ان کی صفائی کی ضرورت بی ورپیش نہیں ہوئی۔ اس طرح اگر حضرت علیا الطبیع بھی مقتول یا مصلوب ہو جاتے تو اس کی صفائی کی ضرورت بی نہیں تھی کیونکہ دہ تو مظلوم تھے۔ پس ثابت ہوا کہ یہاں رفع سے مراو رفع ردحانی نہیں بلکہ رفع جسمانی بی ہے۔

۹ ..... قادیانی نبی اور اس کی جماعت نے بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ اِلَیْهِ مِس رفع سے مرادعزت کی موت قرار ویائے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تمام جہاں کے قادیانی قرآن یا حدیث یا کلام عرب سے رفع بمعنی عزت کی موت نہیں وکھا سکتے۔ اگر ایک ہی مثال ایس وکھا ویں تو علاقہ مقررہ انعام کے ہم وس روپے اور انعام دینے کا اعلان کرتے ہیں۔

اور اگر الی ایک بھی مثال پیش نہ کر سکیں اور یقیناً قیامت تک بھی پیش نہ کر سکیں گے۔ کس کیوں وہ قیامت سے لیے مخلوق سکیں گے۔ پس کیوں وہ قیامت سے بے خوف ہو کر محض نفسانی اغراض کے لیے مخلوق خدا کو فریب اور دھوکا کا شکار کر رہے ہیں۔

۱۰..... اِلی کے متعلق قادیانی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کی طرف رفع سے مراد جسمانی رفع اس واسطے صحیح نہیں کہ خدا کچھ آسان پر تھوڑا ہی بیٹا ہوا ہے۔ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا خدا زمین پر موجود میں ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ ہو۔ تعمیلاں میں اوٹرا وا

آ سان براٹھانا

"خدا بے شک ہر جگہ موجود ہے لیکن چونکہ اوپر کی طرف میں ایک خاص عظمت د رعب پایا جاتا ہے۔ اس لیے کتب سادی میں اِلَی الله (خدا کی طرف) سے ہمیشہ آسان کی طرف ہی مراد لی گئی ہے۔" دلائل ذیل ملاحظہ ہوں۔

ا است قرآن كريم مين ارشاد بارى ہے۔ اَامِنتُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ "كيا تم ب خوف ہو گئے اللہ سے جو آ سان مرادليا گيا ہے۔ اس سے جو آ سان مرادليا گيا ہے۔ بست جو آ سانوں ميں ہے۔ و كيھے يہاں خداكى طرف سے آسان كي معنى "خداكى طرف" ہيں۔ خود مرزا قاديائى نے اس كى تغيير ميں إلى السَّمَاءِ يَعِنى آ سان كي طرف لكھا ہے۔ خود مرزا قاديائى نے اس كى تغيير ميں إلى السَّمَاءِ يَعِنى آ سان كي طرف لكھا ہے۔ (ديكھو تحد كولا ديس سا تزائن ج ماس ١٠٨)

ج ..... قولِ مرزا خدا کی طرف۔ دہ اد فجی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے۔ ( تحذ کولڑوییص ۱۳ خزائن ایسنا)

د.... مسیح کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئی۔ (ازالہ اوہام ۲۷۳ ٹرائن ج ۳ ص ۲۳۳) ه..... الهام مرزا۔ ینصوک ر جال نوحی الیهم من السماء بعنی ایسے لوگ تیری مدو کریں گے جن پر ہم آسان ہے دحی نازل کریں گے۔

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ۱۰۸ مجموعه اشتبارات ج اص ۳۴۸)

لى بابت ہوا كه رفع الى الله سے مراد رفع الى السماء عى موتى ہے۔

اا ..... وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا كَ الفاظ في تو اسلاى تفير كى صحت بر مهر تقديق اليى هبت كر دى ب كه قادياني اليك هبت كر دى ب كه قادياني قيامت تك اس مهر كو تو رنبيل سكتے ـ اس كى تفير بم قاديانيوں كي مسلمه امام اور عبد مسلمه امام اور عبد الله بن رازي كے الفاظ ميں بيان كرتے ہيں ـ

والمراد من العزة كمال القدرة ومن الحكمة كمال العلم فنبه بهذا على ان رفع عيسلى من الدنيا الى السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه الا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتى والى حكمتى. (تفيركير جزااص١٠٠٠) (ادر مطلب عزيز كا قدرت مين كامل مطلب عيم كاعلم مين كامل به لان الفاظ مين خدا تعالى في قدرت مين كامل مطلب عيم كاعلم مين كامل به لا ان الفاظ مين خدا تعالى في تنا ديا كه مضرت عينى التيكية كا دنيا سه آسان كى طرف المهانا واكر چدانسان كے ليے مشكل سا مي مرميرى قدرت اور حكمت كے لحاظ سے اس مين كوئى وجه باعث الاكال نهين اور كمي قدر نهين موسكا ا

نوٹ: ہماری اس تغییر سے جو قادیانی انکار کرے اس کو مرزا قادیانی کا اصول نمبر ہم پڑھ کر سنا دیں۔ پھر بھی اصرار کرے تو اے کہیں کہ جواب لکھ کر ہم سے انعام طلب کرے۔

چیلئے

اس آیت کی تغییر کا محص یہ ہے کہ یہ آیت بہا تگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عینی النظامی کو خدا نے ذاہ ہ ای جمع عضری کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا تھا اور بھی تغییر رمول کریم ملکے ۔ آپ ملکہ تا کیائی مسلمہ قالمیانی بھی اضی معنوں پر جے رہے۔ (کوئی قادیانی اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا) پھر تامین علوم عربیہ سے نابلد محض ہونے کے باوجود کیوں اپنی تغییر مخترعہ پرضد کر کے اپنی قادیانی علوم عربیہ سے نابلد محض ہونے کے باوجود کیوں اپنی تغییر مخترعہ پرضد کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ انھیں خدا کے قہر سے بہنوف نہیں ہونا چاہے۔ اِنَّ بَعُلْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدُ کَا ورد ہر وقت ان کے لیے ضروری ہے۔

رَبِکَ لَشَدِیدُ کَا ورد ہر وقت ان کے لیے ضروری ہے۔

حیات عیسلی الطینی پر قرآنی ولیل ...... می و آن من الفل پر قرآنی ولیل ..... می و آن مِن اَهُلِ الْکِتَابِ إِلَّا لَیُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمُ شَهِیْدًا. (ناء ۱۵۹) یه آیت بھی ڈکے کی چوٹ اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسی الفیلا ابھی تک زندہ بیں فوت نہیں ہوئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہم ایسے بزرگوں کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی قادیانی نے اپنی حماقت کے سبب اس کی صحت پر اعتراض کیا تو بھم مرزا غلام احمد قادیانی کافرو فاسق ہو جائے گا۔ دیکھو قادیانی اصول وعقاید نمبری۔

ترجمه از شاه ولی الله صاحب محدث داوی مجدو (مسلمه قادیانی) صدی دوازدهم عسل مصفی جلد اوّل ص ۱۹۵\_۱۲۳\_

" ونباشد فی حس از اہل کتاب الا البتہ ایمان آورد به سینی النظیفی بیش از مردنِ عیسی النظامی و روزِ قیامت باشد عیسی النظیلا گواہ پر ایشان۔"

ترجمہ اردو ''اور اہل کتاب میں ہے کوئی نہ ہوگا گر یہ کہ وہ یقینا ایمان لائے گا حضرت عیسی القید قیامت گا حضرت عیسی القید قیامت کے دن ان اہل کتاب پر اس کی گوائی دیں گے۔''

ناظرین باتمکین! یہ وہ ترجمہ ہے جس پر جمہور علماء مفسرین اور مجددین امت مسلمہ قادیانی تیرہ صد سال سے متفق چلے آ رہے ہیں اور سب اس آیت سے حیات عیسی الفیلی پر دلیل بکڑتے چلے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت قرآن کریم میں مذکور شہے۔ وہ وہی ہے جو ہم نے دلیل نمبر میں بیان کی ہے۔ اس کے پڑھنے یا سننے والے پر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس قدر اولوالعزم رسول کا ونیا میں آتا اور رَسُولاً اِلی بَنی اِسُرَ اِنِیْلَ کا لقب لینا کیا ہے معنی بی تھا؟ بینی جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہو کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہ لایا اور خدا نے ان کو آسان پر اٹھا لیا۔ اب آسان پر وہ کیا کریں گے؟ کیا بہود کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے؟ علی طور پر اس بات کا کیا جوت ہے؟ کہ حضرت عینی القیلی زندہ بحسد عضری موجود ہیں اور مکراللہ کا پورا بورا مظاہرہ تو اس طرح مکمل نہیں ہوسکا کہ بہود دنیا میں موجود رہیں۔ حضرت عینی القیلی کوسولی پر چڑھانے اور قبل کرنے کا عملی جوت دیتے رہیں یہاں تک کہ دھوکا میں آگر میسائی بھی ان کے ہمنوا ہو جا کیں۔ اللہ تعالی صرف بذریعہ وی بی ان کے دعویٰ قبل کی عیسائی بھی ان کے دعویٰ قبل کی تردید کرتے ہیں۔ غیر جانبدار خص ضرور اس تردید کے لیے کوئی عملی جوت طلب کرے گا۔ وہ کہ سکتا ہے کہ یہ وی من جانب اللہ نہیں ہے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی بھی اس تفییر میں میرے ساتھ کی اتفاق ظاہر کر رہے ہیں۔

" د جس حالت میں شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں اور حدیث النس بھی تو پھر کسی قول کو کیوکر خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ اس کے ساتھ خدا کی فعلی شہادت زبردست نہ ہو۔ ایک خدا کا قول ہے اور ایک خدا کا فعل ہے۔ اور جب تک خدا کے قول پر خدا کا فعل شہادت نہ وے ایسا الہام شیطانی کہلائے گا اور شہادت سے مراد ایسے آسانی نشان ہے کہ جو انسانوں کی معمولی حالتوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔

(تمه حقیقت الوحی ص ۱۳۹، ۱۳۹ خزائن ج ۲۲ص ۵۷۸، ۵۷۸)

اب فوار سیمین که بهال خداوند کریم نے حضرت عینی النیک کی حیات جسمانی کا اعلان بذریعہ وی کر دیا۔ گر مرزا قادیانی اس پر فعلی شہادت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں فعلی شہادت بھی کیدی؟ الی کہ خود وہ ساری خالف قوم (بنی اسرائیل) بجائے انکار کے خود بخو و اقرار اور اقبال کرنے لگ جائے۔ خالف قوم (بنی اسرائیل) بجائے انکار کے خود بخو و اقرار اور اقبال کرنے لگ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک سارے کے سارے اہل کتاب حضرت عینی النیک کو نی برحق اور زندہ بحسدہ العنصری تسلیم نہ کر لیس کے حضرت عینی النیک قیامت کے موت نہیں آئے گی اور ان کے اس طرح ایمان لانے پر حضرت عینی النیک قیامت کے دن گوائی بھی دیں گے۔

علاوہ ازیں دنیا ہے کسی نبی کا جو صاحب کتاب اور صاحب امت ہو ناکام جانا سنت اللہ کے خالف ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی ہماری تائید میں لکھتے ہیں۔ "إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَا يَنْقَلِبُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ الْاَحِرَةِ إِلَّا بَعُدَ تَكْمِيْلَ رِمَالَات " (حمامت البشرئ ص ٣٥ نزائن ج ٢ص ٢٣٣) لينى انبياء اس دنيا سے آ خرت كى طرف انقال نبيل فرماتے گراپنے كام كى يحيل كے بعد۔ چنانچہ كلصے ہيں۔

" سے نبول اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یمی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی میمیل کر کے مرتے ہیں۔" (اربعین نبرم ص ۵ فزائن ج ۱م سسم)

اب قدرتی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عینی النظی اپ مشن کو پایہ محیل تک پہنچا گئے ہیں تو خواہ وہ آسان پر زندہ بحسد عضری ہیں۔ اب ان کے آنے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ اپنا مشن اشاعت تو حید و رسالت پورا کرنے سے پہلے بی تشریف لے گئے ہیں تو یہ دوحال سے خالی نہیں۔ اگر مر گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آئیں گے تو سنت اللہ کے مطابق حسب قول مرزا وہ سے نبی نہ تھے لیکن مرزا قادیانی بھی آھیں سچا نبی اور مامورمن اللہ ضرور مانتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کامیابی کے متعلق میں صرف مرزا قادیانی کے اقوال بی نقل کر دینا کانی سمجھتا ہوں۔

ا ..... ' بیہ کہنا کہ جس طرح موٹی النظیلائے نی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی تھی۔ اس طرح حضرت عیسی النظیلائے اپنے تابعین کو شیطان کے ہاتھ سے نجات دی۔ بید ایسا بیہودہ خیال ہے کہ کوئی مختص کو کیسا ہی اغماض کرنے والا ہو اس خیال پر اطلاع پاکر اپنے تیس ہننے سے روک نہیں سکے گا۔'' (تحد کولادیوں ۲۲۱ فرائن ج ۱۵ وس، ۲۰)

سسد "بدایت اور توحید اور وین استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے ..... بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبر ایسا کم رہا ہے کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔'' ارادہ میں اس ماشیہ خزائن ج سم ۲۵۸)

س...." دهرت می النظی تو انجیل کو ناقص کی ناقص چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔'' (براہین احمدید سے النظافی جام اسم)

پس سنت اللہ کے مطابق حضرت عیسی النظام بھی فوت نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہو لیں۔ ساق و سباق کلام بھی بہی تقاضا کرتا ہے۔ یہودی حضرت عیسی النظام اور ان کی مختصر سی امت کو فنا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسی النظام کو کھی ان کے ضرر سے بچا لیا۔ ان کی امت کو بھی یہودیوں پر عالم اگر کم کی غلب اس طرح ہوگا کہ ظاہری غلامی کے بعد جو آج کل یہودیوں پر لعنت دائی ثابت ہوری ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ہم عیسی النظام کو نازل کر کے ثابت ہوری ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ہم عیسی النظام کو نازل کر کے

ان کے مکر یہودیوں کو حضرت عیلی الطبعالی کا روحانی غلام بھی بنا دیں گے۔ ذیل میں ہم چند مجددین و اولیاء ملہمین مسلمہ قادیانی کی تفییر نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد قادیانی اعتراضات کی حقیقت الم نشرح کریں گے۔ امام شعرانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک''ایسے محدث اور صوفی تھے جومعرفت کامل اور تفقہ تام کے رنگ سے رنگین تھے۔'' زریک کے رنگ سے رنگین تھے۔''

حضرات! یہ وہی امام عبدالوہاب شعرانی جیں جن کی کلام سے مرزائی مناظرین تحریف لفظی اورمعنوی کر کے وفات عیمی الظفیلی پر استدلال کیا کرتے ہیں۔

معزز ناظرین! اب ہم اس محض کی تغییر درج کرتے ہیں۔ جو قادیانی جماعت کے مسلمہ مجدد صدی ہفتم سے اور آپ ساتویں صدی میں کلام اللہ کے حقیقی مطالب بیان کرنے کے کیے مبعوث ہوئے سے۔ اس بزرگ ہتی کا اہم گرامی احمد بن عبدالحلیم تقی اللہ بن ابن تیمیہ تقا۔ خود مرزا قادیانی اس امام ہمام کا ذکر خیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ اللہ بن ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں۔ دخرت عسی المنظیم کی وفات کے قائل ہیں۔ ' (کتاب البریس ۱۳۳ صافیہ خزائن ج ۱۳ م ۲۳ ص ۲۳ صافیہ)

الم موصوف افي ب مثل كتاب "اَلْجَوَابُ الْصَّحِيْح لِمَنْ بَلَّلَ دِيْنَ الْمَصِيْح لِمَنْ بَلَّلَ دِيْنَ الْمَصِيْح " مِن فرمات بين -

ترجمه اردو: "وَإِنْ مِنُ اَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ فَبُلَ مَوْتِهِ" الى آيت كى تغیر اکثر علاء نے یکی کی ہے کہ مراد قبل موتد سے " حضرت می اللے کی دفات سے سلے' ب اور یہودی کی موت کے معنی بھی کسی نے کیے ہیں اور بیضعیف ہے کیونکہ اگر موت سے پہلے ایمان لایا جائے تو نفع وے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ب جب غرغرہ تک نہ پہنچے اور اگریہ کہا جائے کہ ایمان سے مراد غرغرہ کے بعد کا ایمان ہے تو اس میں کوئی فائدہ تہیں۔ اس لیے کہ غرغرہ کے بعد ہرایک امرجس کا وہ منگر ہے اس پر ایمان لاتا ہے۔ پس مسح الفاق کی کوئی خصوصیت نہیں اور یہال ایمان سے مراد ایمان نافع ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالی نے اپنی پاک کلام میں اس ایمان کے متعلق قبل موته فرمايا ب .... ال آيت من لَيُوْمِننَ بِهِ مقىم عليه بيعي قمية خردي كي ب اوربي مستقبل میں بی موسکا ہے۔ اس ثابت ہوا کہ یہ ایمان لانا اس خر (نرول آیت) کے بعد ہوگا اور اگر موت سے مراد یہودی کی موت ہوتی تو یاک اللہ اپنی یاک کتاب میں يول فرمات وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ برَّكُو نَه فرمات اور نيز وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِيلْظ عام بِ- برايك ببودى ونفراني كوشائل بـ بي ثابت ہوا کہ تمام اہل کتاب میہود و نصاریٰ حضرت عیسیٰ الطبیعہ کے نزول کے وقت ان کی موت ے پہلے بہلے حضرت عسی القلی پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام ببودی و نصاری ایمان لا كي ع كم مح ابن مريم الله كارسول كذاب نبيل \_ جيس يبودى كت بي اور نه وه خدا ہیں جیسے کہ نصاری کہتے ہیں۔اس عموم کا لحاظ زیادہ مناسب ہے اس دعویٰ سے کہ موت سے مراد کتابی کی موت ہے کیونکہ اس سے ہر ایک یہودی و نصرانی کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے اور یہ واقع کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ نے بی خبر دی کہ تمام اہل کاب ایمان لائیں کے تو ثابت ہوا کہ اس عموم سے مرادعوم اور لوگوں کا ہے۔ جونزول المسيح كے وقت موجود مول مے ـ كوئى بھى ايمان لانے سے اختلاف نہيں كرے گا۔ جو الل كاب فوت مو يك بول ك وه اس عموم من شامل نبيس موسكة - بيعموم ايها ب- جيد يه كها جاتا ہے۔ لايبقى بلد الا دخله الدجال الامكة والمدينة لي يهال مائن (شہروں) سے مراد وہی مدائن ہو سکتے ہیں جو اس دفت موجود ہوں گے اور اس سے ہر ایک یہودی ولفرانی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے وہ یہ کہ ہر ایک کومعلوم مو جائے گا کہ

مس الله الله ج- جس كو الله تعالى كى تائيد حاصل جد نه وه كذاب بين نه وه خدا بين نه وه خدا بين به وه خدا بين به وه خدا بين الله تعالى في الله في أو أي الله تعالى في الله تعالى الله في أور الله في أور الله في أور أي أور مي الله في أور الله في أ

رسول کریم ﷺ کی تفسیر

صديث .....ا عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبلة احد حتى تكون السجدة الواحده خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فقرؤا ان شنتم وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته.

رواہ البخاری ج اس ۴۹۰ باب زول میسی بن مریم الفیق وسلم ج اس ۸۵ باب زول میسی الفیق ﴾

" حضرت الو بریرة آنجضرت الفیق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ الفیق نے
ال مجھے اس ذارہ وراہ کی قتم سرجس کر قض قرین میں میں کی وان سر سختیق

فرایا۔ مجھے اس ذات واحد کی قتم ہے جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تحقیق ضرور اتریں گے تم میں این مریم حاکم و عادل ہوکر۔ پس صلیب کو توڑیں گے اور خزیر کو قل کرائیں گے اور جزید اٹھا دیں گے ان کے زمانہ میں مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ عبادت الی دنیا و ما فیھا ہے بہتر ہوگا۔ اگرتم چاہوتو (اس حدیث کی تائید میں) پڑھو قرآن شریف کی بیہ آیت وَان مِن اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. "

<u>سوال</u> کیا یہ مدیث صحیح ہے؟

جواب ہاں صاحب! یہ صدیث بالکل سیح ہے والک ملاحظہ کریں۔

ا..... بیه حدیث بخاری و مسلم دونول میں موجود ہے جن کی صحت پر مرزا قاویانی نے مہر

تقدیق ثبت کرا دی ہے۔ (دیکھوازالدادہام م۸۸۴ فزائن ج سم ۵۸۲) (تبلغ رسالت حصد دوم ص ۲۵ مجموعہ اشتہارات ج اص ۲۳۵)

سوال اس حدیث کا ترجمد لفظی تو واقعی حضرت میں النامی کی حیات ثابت کرتا ہے لیکن آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس حدیث سے مراد بھی وہی ہے جولفظی ترجمہ سے طاہر ہے اور یہ کہ ابن مریم سے مرادعیسیٰ ابن مریم النامی ہی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

جواب ...... جناب عالی اس حدیث کا مطلب اور معنی دہی ہے جو اس کے الفاظ سے فلامر ہیں کیونکہ حقیق معنوں سے پھیر کر مجازی معنی لینے کے لیے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ زبان کا مطلب بھنے میں بڑی گڑبر ہو جائے گی۔ میز سے مراد میز ہی لی جائے گی نہ کہ بینے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے مراد بمیشہ غلام احمد بن چراغ لی لی قادیانی ہی کی جائے گی نہ اس کا بیٹا مرزا بھیر الدین محود۔ اس طرح حدیث میں ابن مریم کا بیٹا) حضرت علی اللین اللہ بن موں کے نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن جراغ لی لی۔ قادیانی ابن جراغ لی لی۔

۲..... صحابہ کرام ہے۔ مجددین امت محمدید نے اس حدیث کے معنی وہی سمجھے جو اس کے الفاظ
 بتاتے ہیں۔ لیعنی حضرت ابن مریم سے مراد حضرت عیلی النظام ہی سمجھتے رہے۔
 ۳..... خود مرزا قادیانی نے کی عبارت کے مفہوم کو سمجھنے کے متعلق ایک عجیب اصول

ہ..... تود سررا فادیاں نے کی عبارت نے ہوم کو نصفے نے کی ایک جیب اسور باندھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء والا اى فائدة كانت في ذكر القسم" (ماست البشرئ ص ١٠ فرائن ٢٠ ١٩٢ ماشير)

"اورقتم (حدیث میں) ولالت کرتی ہے کہ حدیث کے وہی معنی مراد ہوں گے۔ جو اس کے ظاہری الفاظ سے نکلتے ہوں۔ الی حدیث میں نہ کوئی تاویل جائز ہے اور نہ کوئی استثناء ورنہ قتم میں فائدہ کیا رہا۔

سوال کیا حدیث ہارے لیے جبت ہے اور کیا حدیثی تغییر کا قبول کرنا ہارے واسطے ضروری ہے۔ **جواب** صدیث کے فیصلہ کا حجت اور ضروری ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی قرآن یاک میں فرماتے ہیں۔ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. (١٥٠٥) "(الله تعالى فرماتے بين اے محمقالة) قتم ہے مجھے آپ كے رب ك (يعنى اپى ذات کی) کہ کوئی انسان مومن نہیں ہوسکتا۔ جب تک وہ اینے اختلاف اور جنگزوں میں آپ کو خالث نہ مانا کریں اور پھر آپ کے فیصلہ کے خلاف ان کے داول میں کہ تی انتباض بھی پیدا نہ ہو اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں۔''

خود مرزا قادیانی اصول تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

"ووسرا معیار رسول الله علی کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب ہے زیادہ قرآن کریم کے معنی سجھنے والے ہارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول کریم عظیم بی تھے۔ پس اگر آنخضرت تلک ہے کوئی تغییر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتوقف اور بلا دغدغه قبول کرے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔'' (بركات الدعاص ١٨ خرائن ج ١ ص اليفا) ليس معلوم جوا كه اس تفيير نبوى ير اعتراض كرنے والا بحكم مرزا قادياني ملحد اورفلفي محض ہے۔ اسلام سے اس كو دور كا بھى واسط نہيں۔

پھر یہ تغییر نبوی مروی ہے ایک جلیل القدر صحابی رسول اللہ مالی ہے جھوں نے اس حدیث کو وَ إِنْ مِّنُ اَهِل الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ كَاتَفير كے طور ير بيان فرمايا ہے۔ گویا حضرت ابو ہربرہ ف نے تمام صحابہ کے سامنے اس آیت کی تغییر بیان کی اور کسی دوسرے بزرگ نے اس کی تردید نہ فرمائی۔ پس اس تغییر کے سیح ہونے برصحابہ کا اجماع بھی ہو گیا۔صحالی کی تفییر کے متعلق مرزا قادیانی کا قول ملاحظہ ہو۔

'' تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ ٹنگ نہیں کہ صحابہؓ آنخضرت ﷺ کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالی کا ان پر بڑافضل تھا اور نصرتِ البی ان کی قوتِ مدرکہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کا ندصرف قال بلکہ حال تفايه (بركات الدعاص ١٨ فزائن ج ٢ ص ابيناً)

ناظرین! میں نے قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور مجددین امت کے بیانات اس آیت کی تغییر میں بیان کر دیے ہیں۔ بیانات بھی وہ کہ قادیانی ان کی صحت پر اعتراض کریں تو اینے ہی فتو کی کی رو ہے ملحد، کافر اور فاسق ہو جائیں۔ اگر تمام اقوال مجددین اور احادیث نبوی و روایات صحابه کرام درج کروں تو ایک مستقل کتاب ای آیت کی تفییر کے لیے جاہیے۔

اب ہم اسلای تفییر پر قادیانی اعتراضات درج کرتے ہیں اور پھر ان کے جوابات عرض کریں گے۔

قادیائی اعتراض ....ا ""اگر ہم فرض کے طور پر تتلیم کر لیں کہ آیت موصوفہ بالا کے یہی معنی ہیں۔ جیسا کہ سائل (اہل اسلام) نے سمجھا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح ہے اس زمانہ تک کہ مسیح نازل ہو۔ جس قدر اہل کتاب ونیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہول گے وہ سب سیح پر ایمان لانے والے ہوں۔ حالانکہ یہ خیال بالبداہت باطل ہے ہر مخض خوب جانتا ہے کہ بے شار اہل کتاب میے کی نبوت سے کافر رہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں۔" (ازالدادہام ص ٣١٧ خزائن ج ٣ ص ٢٨٨) قادیائی اعتراض ....۲۰ مردبعض لوگ کچھ شرمندے سے موکر دبی زبان سے بیا تاویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو سے کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے اور وہ سب مسے کو و کھتے ہی ایمان لے آئیں گے اور قبل اس کے جومیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے کیکن یہ خیال بھی ایا باطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اوّل تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر تعمیم کا فائدہ دے رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل كتاب مراد ين جوسى كے وقت ميں ياسى كے بعد برابر موتے رہيں گے اور آيت ميں ایک بھی ایبالفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص محدود زمانہ ہے متعلق اور وابستہ کرتا ہو۔'' (ازاله اوبام ص ۳۷۸ نزائن ج ۳ ص ۲۸۹)

قادیانی اعتراض ..... " " اعلاده اس کے بید معنی بھی جو پیش کیے گئے ہیں۔ بداہت فاسد ہیں کیونکہ احادیث صححہ بآواز بلند بتلا رہی ہیں کو سے کے دم سے اس کے مسئر خواہ دہ اہل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے۔''

(ازالهم ٣٦٩ نزائن ج ٣ ص اليناً)

قادیائی اعتراض ..... منظر افسوس که ده (الل اسلام) این خود تراشیده معنول سے قرآن میں الله تعالی فرماتا ہے۔ والقینا بینهم العدواة والبغضا الی یوم القیامة جس کے بیمتی بین که یہود اور نصاری میں

قیامت تک بغض اور دشمنی رہے گی تو اب بتلاؤ کہ جب تمام یہودی قیامت سے پہلے ہی حضرت مسے القبط پر ایمان لے آئیں گے تو چر بغض اور دشنی قیامت تک کون لوگ کریں گے۔'' (تخبہ کولاویس ۱۲۱ خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۹)

نوث: ایبا بی مرزا قادیانی نے دو تین اور آیات سے استدلال کیا ہے۔ جس کا مطلب وہی ہے جونمبر میں ہے۔

۲..... ''الی بن کعب کی قرائت سے ثابت ہوا کہ مَوْتِه کی ضمیر حضرت عیسی الطال کی طرف نہیں پھرتی بلکہ الل الکتاب کی طرف راجع ہے۔' (مامتد البشری ص ۲۵ فردائن نے س ۲۲۱)

قاویانی اعتراض ...... بعض روایوں میں آیا ہے کہ مَوْتِه کی ضمیر حصرت عیسی القائل کی طرف راجع ہے اور بی قول بالکل ضعیف ہے۔ محققین میں سے ایک نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔'' (حمامتد البشری س ۲۸ خزائن ایسنا)

قادیانی اعتراض ..... " (چونکه علاء اسلام اس آیت کی تغییر میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اختلاف کرتے ہیں۔ اس داسطے ثابت ہوا کہ سب اصل حقیقت ہے بے فہر ہیں۔ " (طخس ازعمل مصلیٰ ج اص ۱۹۹، ۴۱۹)

ناظرین! ای قدر اعتراضات قادیانی میری نظر سے گزرے ہیں۔ ذیل میں بالتر تیب جوابات عرض کرتا ہوں۔

جواب ...... معترض کا پہلا اعتراض جہالت محضہ پر جنی ہے۔ تمام اہل کتاب مراد نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا مضمون بالکل ایبا ہی ہے۔ جیبا کہ اس نفرہ کا کہ ۱۹۵۰ء سے پہلے تمام مرزائی حضرت عیسی القیلی کی حیات اور رفع جسمانی پر ایمان نے آئیں گے۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ ۱۹۵۰ء کے بعد کوئی مرزائی حیات عیسی القیلی کا محر نہیں پایا جائے گا۔ اس سے پہلے کے مرزائی بعض کفر کی حالت پر مریں گے اور بعض اسلام نے آئیں گے لیکن ۱۹۵۰ء کے بعد مرزائی کا نام ونشان نہیں رہے گا۔

دوسری مثال: ''لارڈ و لنکڈن ۱۵ جون ۱۹۳۱ء کو لاہور تشریف لائیں گے۔ آپ کی تشریف آوری سے پیشتر تمام اہل لاہور اسٹیشن پر ان کے استقبال کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔''کون بے وقوف ہے۔ جو اس کا مطلب یہ لے گا'دکہ تمام اہل لاہور سے مراد آج (۲۹ جون ۱۹۳۵ء ہے) کے اہل لاہور ہیں۔ ممکن ہے۔ بعض مر جائیں۔ بعض باہر سے لاہور ہیں آ جائیں۔ بعض ابھی پیدا ہوں گے۔ بعض باہر سے لاہور ہیں آ جائیں۔ بعض ابھی پیدا ہوں گے۔ اس ثابت ہوا کہ کلام ہمیں خود مجبور کر رہی ہے کہ اہل الکتاب سے وہ لوگ مراد سی جو حضرت عیلی الفیلی کے نزول کے وقت موجود ہوں گے اور وہ بھی تمام کے تمام نہیں جار جوموت اور قل سے فی جائیں گے وہ ضرور حضرت عیلی الفیلی پر ایمان لے آئیں گے۔ ماں حضرت عیلی الفیلی کی موت کے بعد کوئی اہل الکتاب نہیں رہے گا۔ اوالے اہل اسلام کے۔

جواب ..... ووسرے اعتراض میں مرزا قادیانی نے (گتاخی معاف) بہت وجل و فریب سے کام لیاہے۔ لکھتے ہیں۔''بعض لوگ دبی زبان سے کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو سے کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے۔''

(ازاله اوبام ص ٣٦٨ فزائن ج ٣ ص ٢٨٩)

کوں مرزا قادیانی! جناب نے تعیم کا لفظ استعال کر کے پھر اہل کتاب کو المحضرت میں اللہ کا جناب نے تعیم کا لفظ استعال کر کے پھر اہل کتاب کو اللہ محضرت میں اور بعد میں ' کے ساتھ کیوں مقید و محدود کر دیا۔ اگر آپ کے قول کے مطابق آیت تعیم کا فائدہ دے رہی ہے۔ یعنی سارے اہل کتاب اس سے مراد ہیں تو پھر مضرت میں النظیما سے پہلے کے اہل کتاب کو اس سے جس دلیل سے آپ مضرت میں النظیما کی پیدائش سے پہلے کے اہل کتاب کو اس سے الگ کریں گے۔ ای دلیل سے ہم مضرت عینی النظیما کے زول کے پہلے کے یہودی و نفرانی کو الگ کر دیں گے۔

علاوہ ازیں برطابق ''دروغ گورا حافظہ نباشد۔'' خود مرزا قادیانی اگلے بی فقرہ میں لکھتے ہیں۔ ''آ یت میں ایک بھی ایبا لفظ نہیں جو آ یت کو کی خاص زمانہ ہے متعلق اور وابستہ کرتا ہو۔'' باوجود اس کے خود آ یت کو ''حضرت کی الظیما کے دقت اور ان کے بعد'' ہے وابستہ کر رہے ہیں۔ شائد مرزا قادیانی کے نزدیک زمانے صرف دو بی ہوتے ہوں۔ زمانہ ماضی کا شکار ہو کر رہ گیا ہو۔ جب آ یت کی زد میں تمام اہل کتاب آ تے ہیں تو حضرت می الظیما ہے پہلے کے یہودی کیوں اس میں شامل نہ کیے جا کیں۔ مرزا قادیانی ان اہل کتاب کو اس کا مخاطب نہیں سیجھتے۔ جو جواب قادیانی اس موال کا دیں گے۔ وہی جواب اہل اسلام ان کے اس اعتراض کا دیں گے۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اعتراضات کا ہم جہالت پر جنی ہیں۔ اگر ان کو علم عربی اور اس کے اصولوں سے ذرا بھی واقفیت ہوتی تو واللہ ان اعتراضات کا نام بھی نہ لیت۔

جواب ....س جواب نمبراول کی ذیل میں ملاحظ کریں۔

جواب ...... مرزا قادیانی کو نه علم ظاہری نصیب ہوا اور نه باطنی آ تعصیں ہی نصیب ہوکی ہوئیں۔ موافقت کا نام وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل اسلام کی تفییر مانے سے قرآن میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ سجان الله! مرزا قادیانی جیسے بے استاد اور بے پیر بجھنے والے ہوں تو اختلاف اور تضاد ہی نظر آنا چاہیے۔ باتی رہا ان کا یہ اعتراض کہ یہود اور نصار کی کے درمیان بغض اور عناد کا قیامت تک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہود اور نصار کی دونوں ناہب قیامت تک رہنا اس کا جواب بھی آئمیں کھول کر بڑھے۔

اوّل تو يه جھنا چاہے کہ بہود و نصاری ہے مراد دوقومیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان بھی ہو جائیں تو بھی ان کے درمیان بغض و عناد کا رہنا کون سا محال ہے؟ کیا اس دقت روئے زمین کے مسلمانوں میں بغض و عناد معدوم ہے؟ کیا تمام مرزائی بالخصوص لاہوری و تادیانی جماعتوں میں بغض و عناد نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ کیا اس صورت میں وہ اپنی آپ کومسلمان نہیں بچھتے۔ دوسرے اللی یَوْم الْقِیَامَة ہے مراد یقیناً طوالت زمانہ ہے اور یہ محاورہ تمام اہل زبان استعال کرتے ہیں۔ دیکھئے جب ہم یوں کہیں کہ قادیائی میرے دلائل کا جواب قیامت تک نہیں دے سیس کے تو مراد اس سے ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ میرے دلائل کا جواب نہیں دیے سیس رہیں۔ اگر چہ وہ قیامت تک بی کیوں نہ رہیں۔ میرے دلائل کا جواب نہیں دے سیس گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرزائی لوگوں کے قیامت دلائل کا جواب نہیں دے سیس گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرزائی لوگوں کے قیامت

تک رہے کی میں پیش گوئی کررہا ہوں۔ یا جب یوں کہا جاتا ہے کہ زیدتو قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کون ہوقوف ہے جو اس کا مطلب یہ سمجھ گا کہ کہنے والے کا مطلب صاف ہے کہ جب تک زیدہ رہے گا؟ مطلب صاف ہے کہ جب تک زید زندہ رہے گا وہ اس کا جواب نہیں وے سکتا۔ ای طرح آیات پیش کردہ کا مطلب ہے۔ آیت اوّل ہے۔ وَاغُویْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعُضَاءِ اِلَی یَوْمَ الْقِیَامَة اور مطلب اس کا بمطابق محاورہ کہی ہے کہ جب تک بھی یہود و نصاری رہیں گے۔ ان کے درمیان بھی عدادت اور دشنی رہے گی۔

آیت ٹانی ہے ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبِعُوٰکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا اِلَّی یَوُمَ الْقِیَامَة اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت عینی الطَّیٰ کے تابعدار قیامت تک ہمیشہ یہود پر غالب رہیں گ۔

اقال..... یبود کا نصاری ومسلمانول کا خلام ہو کر رہنا۔ مگر اینے مذہب پر برابر قائم رہنا۔ بیصورت اب موجود ہے۔

دوم ..... یہود کا نہ صرف مسلمانوں اور نصاری کے ماتحت ہی رہنا بلکہ حضرت عیسیٰ الظیمین کی مخالفت جھوڈ کر ان کا روحانی غلام بھی ہو جانا اور یہی حقیق ماتحق اور غلامی ہے۔ اس کا ظہور نزول آمسے کے وقت ہوگا۔ یہی مطلب ہے۔ تمام آیات کلام اللہ کا جس کو مرزا قادیانی اور ان کی قلیل الانفار جماعت بڑے طمطراق سے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کرنے اور ان کی قلیل الانفار جماعت بڑے طمطراق سے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس دعویٰ کے جُوت میں احادیث نبوی اور خود اقوالی مرزا قادیانی سے شہاوت بیش کرتے ہیں۔

صدیث نبوی: یهلک الله فی زمانه (اسے عیسی) الملل کلها الا الاسلام. (رواه ابوداوُدج من ۱۳۵ بابخوج الدجال مند احم ۲۳ در منوّرج من ۱۳۵ ابن جریرج ۲ من ۲۳۰ در منوّرج من ۱۳۰ ابن جریرج ۲ من ۲۳۰ در اللک کر دے گا الله تعالی حضرت عیسی النیکی کے زمانہ میں تمام خمام ب کوسوائے اسلام کے۔ روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد، احمد، ابن جریر اور صاحب در منوّر نے " جن کا منکر مرزا قادیاتی کے نزدیک کافر و فاسق ہو جاتا ہے۔

اقوالِ مرزا.....ا "اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر

( د نیکھو قاریانی اصول و عقابیه نمبر ۲۲)

کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گے اور راستبازی ترقی کرے گی۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۳۸ م

٢..... "ميرے آنے كے دومقصد ميں مسلمانوں كے ليے بيكه اصل تقوى اور طہارت ير قائم مو جاكيں ..... جيساكه آج كل قاديان ميں اس كا ظهور مور باہے۔

(ديكمو فيصله سيش جيم كورداسيور درباره امير شريعت مولانا سيدعطاء اللدشاه صاحب ابوعبيده)

اورعیسائیوں کے لیے کرصلیب ہواور ان کا مصنوعی خدا نظر ندآئے دنیا اس

کو بالکل بھول جائے خدائے واحد کی عبادت ہو۔'' ( مفوظات ج ۸ص ۱۳۸)

۳ ...... اور پھر اسی طمن میں (رسول اللہ ﷺ نے) مسیح موعود کے آنے کی خبر دی اور فرمایا

کہ اس کے ہاتھ سے عیسائی دین کا خاتمہ ہوگا۔" (شہادۃ القرآن میں ۱۱ خزائن ج۲ م ۲۰۷)

٣ ..... "ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً خدا تعالى كي طرف سے صور پھوتكا جائے گا۔

تب ہم تمام فراہب کو ایک ہی فرہب پر جمع کر دیں گے۔'' (شہادۃ القرآن ص داخزائن ص ۱۱۱۱) ...... و نفخ فی الصور فجمعنا هم جمعاً یعنی یاجوج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ

اور پھوٹ لوگوں میں پڑ جائے گی اور ایک فدہب دوسرے فدہب پر اور ایک قوم دوسری

قوم پر حملہ کرے گی۔ تب ان ونوں خدا تعالی اس پھوٹ کے دور کرنے کے لیے آسان

سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذراید جوصور یا قرنا کا تھم رکھتا ہوگا۔ اپنی پر ہیبت آ داز لوگوں کے کانوں تک پینچائے گا۔ جس میں ایک

مرہ کا مہم رسا ہوں ہیں چہیں ہور دون کے مادی کے مادی کا میں ہے۔ اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک فدہب پر جمع کروے گا۔" بردی کشش ہوگی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک فدہب پر جمع کروے گا۔" (چشد معرفت ص ۸۰ خزائن ج ۲۳ ص ۸۸)

ے ..... ''خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو دنیا میں بھجا۔ تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو کمام عالم کی طبائع کے اللے مشترک ہے۔ دنیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا دے اور جیسا کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔ ان میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا دہ سب مل کر ایک وجود کی طرح خدا کو یاد کریں اور اس کی وحدانیت کی گواہی ویں اور نا بہلی وحدت قوی جو ابتدائے آفریش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی ..... بید دونوں تشم کی دحد تیں خدائے وحدہ لائریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو

(چشمه معرفت ص ۸۲ خزائن ج ۲۳ ص ۹۰)

کیونکہ وہ واحد ہے۔'' ٨..... ' وحدت اتوامي كي خدمت اى نائب المنبوة (مسيح موعود) كے عهد سے وابسته كي كئي ہے اور ای کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے۔ "ھوالذی ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله. " (چشم معرفت ص ٨٣ تزائن ص ٩١) ناظرين! بم نے احادیث نوى على صاحبها الصلوات والسلام اور اتوال مرزا سے ابت كرديا ہے كم سي اللي ك وقت من تمام فداب سوائے اسلام ك مث جائيں کے۔ اب اگر مرزائی وہی مرغی کی ایک ٹانگ کی رف ہی لگائے جائیں تو پھر خدکورہ بالا اقوالِ مرزا کو تو تم از کم فضول اور االین کہنا پڑے گا۔ ایسا وہ کہ نہیں سکتا کیونکہ مرزا قادیانی ان کے مزد کیا تھم ہے اور جری الله فی حلل الانبیاء ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ان کا یہ اعتراض بانکل جہانت یرمنی ہے۔

جواب ..... مرزا قادیانی کا پانجوال اعتراض بیہ ہے که قرأة ابی بن کعب میں قَبْلَ مَوْتِهِ كَى مَاتَ قَبْلَ مَوْتِهِمُ آيا ہے۔ جس سے مراد"الل كتاب كى موت سے يہكے" ہے۔ نہ کہ حضرت علیلی النظامی کی موت سے پہلے۔ مرزا قادیانی کے دجل و فریب کی قلعی ذیل میں یوں کھوئی جاتی ہے۔

ا ..... میر روایت ضعیف ہے اور اس کے ضعیف تھہرانے والا وہ بزرگ ہے جو مرزا قادیانی کے نزد یک نہایت معتبر اور آئمہ حدیث میں سے ہے ( یعنی مفسر و محدث ابن جریر ) (چشہ معرفت ص ۲۵۰ کا حاشیہ خزائن ج ۲۳ ص ۲۷۱) نیز ای مفسر ابن جریر کے متعلق مرزا قادیانی کے مسلمہ مجدد صدی نہم امام جلال آلدین سیوطی کا فتوی ہے۔ "اجمع العلماء المعتبرون على انه لم يؤلف في التفسير مثله. " (اتقان ٢٣٥ / ٣٢٥)

"معتر علاء امت كا اجماع ہے۔ اس بات ير كه امام ابن جرير كى تغير كى مثل

كوئى تفسيرنہيں لکھی گئی۔''

اس روایت کوضعیف تھبرا کرمفسر ابن جریر نے سیج سند سے روایت کیا ہے کہ ابن عبالؓ کا خرجب بھی بھی ہے کہ قبل مَوْتِهِ سے مراد'' حضرت عیسیٰ النظیٰ کی موت سے ( دیکھوتفسر ابن جربر ) پہلے'' ہے۔ نہ کہ کتابی کی موت۔ ٢.....خود مرزا قادياني نے موته كي ضمير كا حضرت عيسى الطفظ كى طرف راجع مونا تسليم كيا ہے۔ (ازالدادبام ص ٣٤٢ - ٣٨٦ خزاس ج س ص ٢٩١ - ٢٩٩) بان كلام الله كے الفاظ كونعوذ بالله ناکافی بتلا کر ایسے ایسے مخدوفات نکالے ہیں کہ تحریف میں یہودیوں سے بھی گوئے سبقت لے گیا ہے۔ بہرحال ہمارا دعویٰ جا رہا کہ وکی ضمیر کا مرجع حضرت عیسی النا ہمارا دعویٰ جا رہا کہ وکی ضمیر کا مرجع حضرت عیسی النا ہمارا تادیانی اپنی کتاب فصل الخطاب حصد دوم ص 2۲ میں اس آئے تا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ ''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے گر البتہ ائیان لائ گا ساتھ اس کے (حضرت میسی النا ہما) کے اور ساتھ اس کے (حضرت میسی النا ہما) کے اور دن قیامت کے ہوگا اوپر ان کے گواؤ' اس سے بھی ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ بے جوت ہے کیونکہ ہم نے اس کے خلاف اس کے اپنے مسلمات اور معتبر آئم تشریر کے اقوال بیش کے ہیں۔

الم مسلم علم المام بمیشد قبل موته سے حضرت عینی النظافی کی حیات پر استدال کرتے رہے ہیں۔ کرتے رہے ہیں۔

۵..... بخاری شریف کی صحیح حدیث اس روایت کی تر دید کر رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم بیان کر آئے ہیں۔

٢ ..... اگر فَدُنِلُ مَوْنِهِ كَ صَمِير كَتَالِي كَى طرف بهيرى جائے تو پھر معنى آيت كے يہ ہول گے " ..... الله كتاب اپنى موت سے بہلے ايمان لے آئيں گے۔ " طالانكه بم و يكھتے بيل كروڑ ما الل كتاب كفر يرمر رہے بيں۔ چنانچہ خود مرزا قاديانى لكھتے بيں۔

" ہر ایک مخص خوب جانتا ہے کہ بے شار اہل کتاب مسے کی نبوت سے کافر رہ کر واصل جہنم ہو بچلے ہیں ازارار مل ۳۱۷ فرائن ج س ملام) پس مجبوراً مانتا پڑتا ہے کہ قبل موج سے مراد' مطرت عیسی النا کا کہ موت سے پہلے "ہے۔

ے ..... لَیُوْمِنَ مِن لام قتم اور نون تقیلہ موجود ہے جو بمیشہ فعل کو آئدہ زمانہ سے خاص کر دیتے ہیں۔ پس معنی اس کے یہ بول گے۔ ' البتہ ضرور ایمان لے آئے گا۔' اگر ہر کتابی کا اپنی موت سے پہلے ایمان مقصود ہوتا تو پھر عبارت یوں چاہیے تھی۔

من یُون میں سے بہ بیاں مرور ہوہ و ہر مورت یوں پوسے اللہ میں بیٹے میں کے حسب منشاء ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ یعنی ہر ایک اہل کتاب ایمان لے آتا ہے اپنی موت سے پہلے۔ اگر قادیانی ہمیں اس قانون کا غلط ہونا ثابت کر دیں تو ہم علاوہ مقررہ انعام کے مبلغ دس روپے ادر انعام دیں گے۔ انشاء اللہ قیامت تک کسی معتبر کتاب ہے اس کے خلاف نہ دکھا عمیں گے۔

٨ --- آیت کا آخری حصه وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِینَدًا "اور قیامت کے دن حضرت عیل النظامی ان پر شہاوت دیں گے۔" قادیانی بھی اس حصه آیت کے معنی کرنے

میں ہم سے متفق ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عینی الطبی یہود و نصاری کے کس حال کی گوائی دیں گے۔ اگر آ بت کے معنی قادیانی تفییر کے مطابق کریں۔ یعنی یہ کہ انتمام اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتے ہیں۔' تو وہ ہمیں بتلائیں کہ حضرت عینی الطبی کیے شہادت دیں گے اور کیا دیں گے؟ ہاں اگر اسلامی تفییر کے مطابق مطلب بیان کیا جائے یعنی '' حضرت عینی الطبی کے نزول کے زبانہ میں تمام یہود ایمان لے آئیں گے اور کوئی مشر ان کی موت کے بعد باقی نہ رہے گا۔ ' تو پُر وہ تعلی قیامت کے دن حضرت عینی الطبی ان کے ایمان لانے کی شہادت دے کیس کے۔ ای طرح حضرت عینی الطبی قیامت کے دن عرض کریں گے۔ کُنْت علیہ مشہد شہدیدا ماد مُنْدُ

و .... قَبْلَ مَوْتِهِ مِن قَبْلَ كالفظ برا بى قابل غور ہے۔ يوتو ظاہر ہے كه الل كتاب الى موت سے پہلے حضرت عیلی اللی پر ایمان نہیں لاتے ۔ بعض علماء کا خیال ہے اور انھیں میں مرزا غلام احد قادیانی بھی ہے کہ اس ایمان سے مراد ایمان اضطراری ہے جو غرغرہ (نزع) کے وقت ہر ایک کتابی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو وجموں سے باطل ہے۔ اگر ایمان اضطراری مراد ہوتا تو اللہ تعالی اپنی قصیح و بلیغ کلام میں قَبْلَ کی بجائے عِنْدَ مَوْتِه فرماتے۔ یعنی موت کے وفت ایمان لاتے ہیں اور وہ ایمان واقعی قابل قبول نہیں ہوتا کین جس ایمان کا اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ایمان اہل کتاب کو اپنی موت سے یملے حاصل ہونا ضروری ہے۔ گر وہ واقعات کے خلاف ہے۔ لہذا یہی معنی صحیح ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ اللیہ کے نزول کے وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ١٠ ..... مرزا غلام احمد قادياني كي مضحك خيز تفيير ع بهي جم اين ناظرين كومحظوظ كرنا جايت میں۔ مرزا قادیائی لکھے میں کہ "کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جو مارے اس میان مذكوره بالا ير جوہم نے (خدانے) اہل كتاب كے خيالات كى نبعت ظاہر كيے ہيں ايمان نہ رکھتا ہو۔ قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے جو سیح اپی طبعی موت سے مر گیا۔' یعنی تمام یہودی اور عیسائی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فی الحقیقت انھوں نے مسے کوصلیب نہیں دیا یہ ہمارا ایک اعجازی بیان ہے۔

(ازاله طبع اذل ص ٣٤٢\_٣٤٦ نزائن ج ٣ ص ٢٩١\_٢٩٣)

مجھے یقین ہے کہ ناظرین اوّل تو مرزا قادیانی کی پیچیدہ عبارت کا مطلب ہی نا سمجھ سکیس اور اگر سمجھ جا کمیں تو سوچیس کہ یہ عبارت کام اللہ کے کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ چیلنج مرزا قادیانی اپنی کتاب شہادۃ القرآن ص۵۳ و ۵۵ پر صاف اقرار کرتے ہیں کہ ''کلام اللّٰد کاصیح مفہوم ہمیشہ دنیا ہیں موجود رہا اور رہے گا۔''

نیز مرزا قادیانی کھتے ہیں۔''اِنّا نَحُنُ نَزُلُنَا اللّهِ کُو وَاِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ..... خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت ایسے آئمہ و اکابر کے ذریعہ سے کی ہے جن کو ہر ایک صدی میں فہم القرآن عطا ہوتا ہے۔' (ایام السلح ص ۵۵ خزائن ج ۱۲۸ سام ۲۸۸)

ہمارا چینے یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی میں کچھ بھی صداقت کا شائبہ ہے تو وہ یا ان کی جماعت اس آیت کی یہ تغییر حدیث سے یا ۱۳۵۳ء سال کے مجددین امت وعلاء مفسرین کے اقوال سے پیش کریں۔ ورنہ بمطابق ''من قال فی القرآن بغیر علم فلیتوا مقعدہ من النار (ترندی ج ۲ ص ۱۳۳ باب ماجا فی الذی یفسر القرآن) یعنی فرمایا رسول کریم ﷺ نے کہ جس کی نے اپنی رائے سے تغییر کی۔ اس نے اپنا محمکانہ جنم میں بنالیا۔'' خود مرزا قادیانی تغییر بالرائے کے متعلق لکھتے ہیں۔

"مومن كاكام نبيل كرتفير بالرائ كري-" (ادالداد بام م ١٣٩ خزائن جسم ٢٦٥) كير فرمات بيل-"أيك في معنى الني طرف سے گھڑ لينا بھى تو الحاد اور تحريف ب خدا مسلمانوں كواس سے بچائے-" (ازالداد بام ص ٢٥٥ خزائن جسم ٥٠١)

پس یا تو مرزائی جماعت مرزا قادیانی کے بیان کردہ معنی کی سابق مجدد یا مفسر
امت کی کتاب سے ثابت کرے یا مرزا قادیانی کا اور اپنا محد اور محرف ہوناتسلیم کرے۔
قرآ فی ولیل ..... وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتُونٌ بِهَا (الرَّزِف ۱۱) معزز ناظرین!
فدکورہ بالا آیت بھی ویگر آیات کی طرح حضرت عیسی الطیکا کے رفع جسمانی پر بہا تک وال
اعلان کر رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پچھ کہنائیس چاہتے بلکہ جیسا کہ ہمارا اصول ہے۔
اعلان کر رہی ہے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے مسلمات ہی سے
پیش کریں گے تاکہ ان کے لیے کوئی جگہ ہما گئے کی ندرہے۔

ا.....تفسير بالقرآن

ا مس ہم پہلی آیات سے حفرت عیسی الفیلا کا رفع جسمانی اور نزول جسمانی قرب قیامت میں ثابت کر آئے ہیں۔ پس ان آیات کی روشی میں ہم کہد کتے ہیں اور بالفین کہد کتے ہیں کہ حقتے ہیں اور بالفین کہد کتے ہیں کہ حضرت عیسی الفیلا (قرب) قیامت کے لیے ایک نشانی ہے۔ انهٔ میں ہ کی ضمیر کو بعض نے قرآن کریم کی طرف پھیرا ہے گرید بہت ہی بڑی بے انسانی ہے۔ (اس کی

تائید میں ملاحظہ ہو قول ابن کیر مجدو صدی ششم فھویا تی) آخر ضمیر کا مرجع معلوم کرنے کا بھی کوئی قانون ہے یا نہیں۔حضرت عیلی النظام کا ذکر ہورہا ہے اور ان کی خوبیال بیان ہورہی ہیں۔ انھیں میں سے ایک بیخوبی ہے کہ ان کی وات شریف ہر لحاظ سے قیامت کے پہیانے کی نشانی ہے۔تفصیل اس کی یول ہے۔

ان کی پیدائش بے باپ محض کلمہ 'دکن' سے اور ان کے معجزات احیاء موتی او حلق طیرو غیرها. خدا کی قدرت احیاء موتی کاعملی ثبوت ہو کر وقوع قیامت پر دلالت قطعیہ پیش کرتا ہے اور ان کا اس وقت تک زندہ رہ کر دوبارہ آنا خدا کی طرف سے لوگوں کی راہنمائی کے لیے قرب قیامت کی علامت ہے۔

## ۲.....تنبیر آیت از حدیث

" د حضرت عبداللہ بن مسعود ہے سنن ابن ملجہ میں موقوفا اور مند امام احمد میں مرفوعا مردی ہے کہ جس رات رسول کریم اللے کہ کو معراج ہوئی اس رات آپ حضرت ابراہیم اللیک ومونی اللیک وعینی اللیک ہے لیے قیامت کے متعلق تذکرہ ہوا اور حضرت ابراہیم اللیک ہے سوال شروع ہوا تو ان کو قیامت کا کوئی علم نہ تھا۔ (کہ کب ہوگی) پھر موئی اللیک ہے سوال ہوا تو ان کو بھی اس کا کوئی علم نہ تھا۔ پس حضرت عینی اللیک کی فوبیں لیکن نوبت آئی۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا علم تو سوائے خدا کے کی کوئیس لیکن خدا تعالی سے دوبال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ میں نازل ہوں گا تو اس کوئل کروں گا۔"

دیکھومند احمد ج اص ۱۳۷۵، این ملبد کا ۲۹۹ باب فتند الدجال وخروج عینی بن مریم، این جریر، حاکم و بیلی ، بحواله در منثور اور بھی بہت ی احادیث اس کی تائید میں وارد بیل جن میں سے کچھ پہلے بیان ہو چکی ہیں اور بقیہ ''حیات عینی از احادیث' کے ذیل میں بیان کی جائیں گی۔

## ۳....تفسیر از صحابه کرام و تابعین عظام

حفرت ابن عبال کی تفییر عن ابن عبال فی قوله "وانه لعلم للساعة قال خووج عیسی النیک قبل یوم القیامة (درمنور ۲۲ س ۲۰)" حفرت ابن عبال وانه لعلم للساعة کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیلی النیک کا قیامة سے پہلے تشریف لانا ہے۔

ب ..... حضرت الو بريرة كى تفيير عن ابى هريرة وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى النفي يمكث فى الارض اربعين سنة ..... يحج و يعتمر. (درمنور اينا) " حضرت الو برية ت روايت ب كه وانه لعلم للساعة ت مراد حفرت عيل النفي كا نزول ب وه زين مين ٢٠٠ سال ربين كي .... في كرين كي اور عمره بحى كرين كي وانه لعلم للساعة قال آية للساعة خروج عيسنى النبي ابن مويم قبل يوم القيامة. (درمنور ١٢ م ٢٠٠) حضرت مجابة جو شاگرد بين حفرت ابن عبائ كي وه بحى اس آيت مين فرمات بين كه اس كا مطلب يه ب كه حفرت سيل النبي كا آنا قيامت سے بہلے قيامت كے ليے ايك نشان ب ...

و ..... عن المحسنُّ وانه لعلم للساعة قال نزول عيسلى الطَّلِينَّ (اينا) "حفرت الم حن مجددين امت و اولياء امت كرتاج فرائع بين كهمراد اس آيت سے حضرت عيلي الطَّين كا زول ہے۔

۴ \_ تفسیر از مجددین امت محمد به رضی الله عنهم اجمعین اسسامام حافظ ابن کثیر ای تفسیر میں بذیل آیت کریمه فرماتے ہیں۔

وقوله سبحانه و تعالى و انه لعلم للساعة تقدم تفسير ابن اسحاق ان المراد من ذالک ما يبعث به عيسلى النيخ من احياء الموتى و ابراء الا كمه والابرص و غير ذالک من الاسقام وفى هذا نظر وابعد منه ماحكاه قتاده عن الحسن البصرى و سعيد ابن جبير ان الضمير فى انه عائد الى القران بل الصحيح انه عائد الى عيسلى النيخ فان السياق فى ذكره ثم المراد بذالک نزوله قبل يوم القيامه كما قال تبارک و تعالى و ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسلى النيخ ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. و يؤيد هذا المعنى القرأة الاخرى و انه للساعة اى امارة و دليل على وقوع الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة اى آية للساعة خروج عيسلى ابن مريم النيخ قبل يوم القيامة وهكذا روى عن ابى هريره وابن عباس و ابى العاليه و ابى مالک و عكرمه والحسن و قتاده والضحاک و غيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله على انه اخبر بنزول عيسلى النيخ قبل يوم القيامة امامًا الاحاديث عن رسول الله على كول وانه لعلم للساعة كمتعلق ابن اسحاق عادلاً و حكمًا مقسطاً. "الله تعالى كول وانه لعلم للساعة كمتعلق ابن اسحاق

کی تغییر گزر چک ہے کہ مراد اس سے حضرت عینی القلید کے معجزات مثل مردوں کا زندہ کرنا، کوڑھوں اور برص والوں کو تندرست کرنا اور علاوہ اس کے دیگر امراض سے شفا دینا ہے۔ اس میں اعتراض اور اس سے زیادہ نا قابل قبول وہ ہے جو قادہ نے حسن بسری، سعید ابن جبیر سے بیان کیا ہے کہ انه کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے بلک سحج یہ کہ انه کی ضمیر حضرت عینی الفیلا کی طرف راجع ہے کیونکہ سیاق وسباق انھیں کے ذکر میں ہے۔ انه کی خمیر حضرت عینی الفیلا کی طرف راجع ہے کیونکہ سیاق وسباق انھیں کے ذکر میں ہے۔ اس مراد اس سے ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل مو ته فرمایا ہے یعنی عینی الفیلا کی موت سے پہلے ۔۔۔۔۔ اور ان معنوں کی دوسری قرآت تائید کرتی ہے جو یہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمَ للساعة لیعنی الفیلا نشانی ہے اور دلیل ہے قیامت کے واقع ہونے پر۔ مجام کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں '' ای طرح کے مینی الفیلا نشانی ہے اور دلیل ہے قیامت کے واقع ہونے پر۔ مجام کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں موال کریم ہیں گا آتا قیامت کی نشانی ہیں'' ای طرح ابو ہریرہ ، ابن عباس ، ابو عالیہ ، ابو مالک ، عکرمہ ، حسن ، قادہ ، خاک وغیرہم بزرگان دین سے روایت ہے۔ حدیثیں رسول کریم ہیں ہے صد تو اتر تک پہنے بھی ہیں کہ رسول کریم ہیں ہے سے دوایت ہے۔ حدیثیں رسول کریم ہیں ہیا ہیں کا امام عادل ، حاکم اور منصف کی صاح ہیں نازل ہونے کی خردی ہے۔''

## ۵ \_ تفییر آیت از امام فخرالدین رازیٌ مجدد صدی ششم

اس... وان عيسلى الطبيخ (لعلم للساعة) شرط من اشراطها تعلم به فسمى الشرط الدال على الشئ علما لحصول العلم به و قرأ ابن عباس لعلم وهو العلامة..... وفى الحديث ان عيسلى الطبيخ ينزل على ثنية فى الارض المقدسة يقال لها افيق و بيده حربة وبها يقتل الدجال فياتى بيت المقدس فى الصلوة الصبح و الامام يوم بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسلى الطبح ويصلى خلفه على شريعة محمد المسلحة.

(تفيركبير جز ٢٤ ص ٢٢٢ بذيل آيت كريمه)

''عینی الظیلا قیامت معلوم کرنے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔۔۔۔ ابن عباس نے اس کو کمیلئے شرط ہے۔۔۔۔ ابن عباس نے اس کو کمیلئے للہ للساعة پڑھا ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں۔۔۔۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عینی الظیلا ارض مقدس میں افیق کے مقام پر نازل ہوں گے۔ ان کے ہتھ میں ایک حربہ ہوگا اور اس سے وجال کو قتل کریں گے۔ پس وہ بیت المقدس میں آئیں گے۔ درآ نحالیکہ لوگ صبح کی نماز میں ہوں گے اور اہام ان کو نماز پڑھا رہا ہوگا۔

یں وہ پیچیے ہیں گے۔ پس عیسیٰ الفید ان کو آ گے کر دیں گے اور ان کے پیچیے نماز اوا کریں گے اسلامی طریقہ ہے۔

تفيير از امام اغت صاحب لسان العرب

وفی التنزیل فی صفة عیسی صلوات الله علی نبینا و علیه (وانه لعلم للساعة) وهی قراة اکثر القراء وقراء بعضهم (انه لعلم للساعة) والمعنی ان ظهور عیسی النی و نزوله الی الارض علامة تدل علی اقتراب الساعة. (ایان العرب به ۲۵ سر ۱۳۵۰ (برناعم))"قرآن شریف می حفرت عیلی النیکی کی صفت میں آیا ہے انه لعلم للساعة اور یہ اکثر قاربوں کی قرآت ہے اور ان میں سے بعض ن اس کو لعلم للساعة بھی پڑھا ہے جس کے معنی بین عیلی النیکی کا ظہور اور ان کا نازل ہونا زمین کی طرف ایبا نشان ہے جو قیامت کے نزدیک ہونے پر ولالت کرے گا۔" نازل ہونا زمین کی طرف ایبا نشان ہے جو قیامت کے نزدیک ہونے پر ولالت کرے گا۔" کی بیان العرب کی عظمت و ابھیت معلوم کرنا ہوتو مرزامحود احمد قادیاتی کا بیان دیل طلاحظہ کریں۔"پی ان لغات (لغت کی چھوٹی چھوٹی کتب) کا اس معالمہ میں کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار آخیں لغات کا ہوگا جو بری بیں اور جن میں تفصیل ہے معنی بنائے جاتے ہیں اور عربی کی سب سے بڑی لغت تاج العروس ہے اور دوسرے نمبر پر لیان جاتے ہیں اور عربی کی سب سے بڑی لغت تاج العروس ہے اور دوسرے نمبر پر لیان

معزز ناظرین! ہم نے ابن تائد میں مندرجہ ذیل بزرگ ستیوں کے میانات

(هيقة النووص ١١٦،١١٥ عاشيه)

پیش کیے ہیں۔

العرب ہے۔'

ا..... الله تبارك و تعالى \_

٢.....حفزت سيد الرسلين محد مصطفل سيكاتف

٣ ..... حضرات صحابه كرام بالخضوص حضرت ابن عباسٌ.

سم ..... امام احمد مجدد صدى دوم ..

۵ .... امام این جریراً۔

۲ ..... امام حاکم نیشا پوری مجدد صدی چبارم\_

٤ ..... امام بيهل مجدد صدى چبارم\_

٨.... صاحب ورمنثور امام جلال الدين سيوطي مجدد صدى تهم.

۹ ..... امام ابن كثير مجدد صدى ششم .

۱۰ .... امام فخرالدین رازی مجدد صدی ششم \_ تلک عشو ق کامله.

یہ وہ اصحاب ہیں کہ حسب نتوی مرزا قادیانی افراد ان کے فیصلہ سے انحراف کرنے پر فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد، ملحد اور فاس ہو جائیں گے۔ دیکھو قادیانی اصول وعقاید مندرجہ تمہید۔

قادیانی جماعت ذرا ہوش سے ہمارے دلائل پر غور کرے۔ اگر خلوص سے کام لین گے تو انشاء اللہ حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔

اب ہم آد یائی اعتراضات چیش کرتے ہیں جو فی الواقع ہم پر نہیں بلکہ فدکورہ السمر بزرگ ہستیوں پر وارد کر کے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ قادیائی خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو سحابہ کرام کو مانتے ہیں نہ مجددین امت کو ۔ یوں ہی ٹی کی آڑ میں شکار کھیلنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان سب کا ماننا اور مطبع رہنا اپنے ایمان کا ہزو قرار دیتے ہیں۔ اعتراض سسال ان مرزا غلام احمد قادمائی "حق مات ۔ ے کہ انہ کی ضم قرآن

اعتراض ...... از مرزا غلام احمد قادیانی "حق بات یہ ہے کہ اند کی ضمیر قرآن شریف کی مددل کے جی شریف مرددل کے جی شریف کی مددل کے جی الشخ کے لیے نشان ہے کیونکہ اس سے مردہ دل زعرہ ہوتے ہیں۔

(ازاله اوبام ص ۲۲۳ خزائن ج ۳ ص ۳۲۳)

مرزا قادیانی نے کوئی دلیل انه کی ضمیر کوقر آن شریف کے لیے متعین کرنے کے حق میں بیان نہیں کی۔ سوائے اس کے کہ و کی ضمیر عینی اللیلا کے لیے مانے سے مرزا قادیانی کی میسیت معرض ہلاکت میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم قابت کر دیں کہ انه کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع نہیں بلکہ حضرت عینی اللیلا کی طرف پھرتی ہے تو مرزا قادیانی کی یہ"حق بات ہے"کی حقیقت الم نشرح ہوکر رہ جائے گی۔ سنے۔ قادیانی کی یہ"حق بات ہے"کی حقیقت الم نشرح ہوکر رہ جائے گی۔ سنے۔

جواب <u>اسا</u> سیاق و سباق میں بحث صرف حضرت عیسیٰ الطبطیٰ کی ہستی ہے ہے نہ قرآن کریم ہے۔ پس جس کا ذکر ہی نہیں۔ اس کی طرف خواہ مخواہ ضمیر کو چھیرنا اگر سکھا شاہی نہیں تو اور کیا ہے۔

اسس ہم نے قادیانی مسلمات کی رو سے ثابت کر دیا ہے کہ اندہ سے مراد حضرت سے النظام کا نزول ہے اگر مرزا قادیانی اس کا انکار کریں گے تو حسب فتوی خود کافر دغاس ہو جا کیں گے۔

سست حضرت ابن عباس اندہ کی ضمیر کو حضرت عیلی النظام کی طرف چھیرتے ہیں جن کے متعلق مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔ '' ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن

کریم کے سیجھنے میں اوّل نمبر والوں میں سے بیں اور اس بارہ میں ان کے حق میں آ آنخضرت کی کیک دعا بھی ہے۔'' (ازالہ اوہام میں ۲۳۷ فرائن ج سم ۲۲۵)

اب کس کا منہ ہے جو حضرت ابن عباس جیسی عظیم الشان ہتی کا فیصلہ رد کرے۔ سسسہ مرزا قادیانی یا ان کی جماعت اپنی تائید میں اور ہماری مخالفت میں ۸۲ گذشتہ

مجددین مسلمہ قادیانی میں ہے کی ایک کو بھی بیش نہیں کر سکتے۔ ۵.....خود مرزا قادیانی نے الله کی ضمیر کو حضرت عیسی الطبیع کی طرف راجع ہونا قبول کیا ہے۔

۔....خود مرزا قادیائی نے اند کی صمیر کو حضرت عیسی الطبعاد کی طرف راجع ہونا قبول کیا ہے۔ (دیموجامتہ البشری ص ۹۰ خزائن ج مص ۳۱۲)

۲ .....خود مرزا قادیانی کے مرید انهٔ کی ضمیر کے قرآن کی طرف چھرنے سے مکر ہیں۔ چنانچہ سرور شاہ قادیانی ضمیمہ اخبار بدر قادیان ۲ اپریل ۱۹۱۱ء میں لکھتے ہیں۔'' ہمارے نزدیک تو اس کے آسان معنی یہ ہیں کہ دہ (مثیل مسے) ساعت کاعلم ہے۔''

نوٹ قادیانی سرور شاہ کا مبلغ علم ای بات سے اظہر من افتس ہوا جاتا ہے کہ سے کے ساتھ مثل کی دم اپنی طرف سے بڑھا دی ہے۔ اگر ایسا کرنا جائز قرار دیا جائے تو قرآن شریف کی تغییر ہر ایک آ دمی اینے حسب مشاء کرسکتا ہے مثلاً جہاں رسول کریم سکتا کا اسم مبارک ہے دہاں بھی کہد دیا جائے کہ اس سے مثیل محمد مراد جیں جو قادیا نیوں کے نزدیک (نعوذ باللہ) مرزا قادیانی جیں۔

ک مرزا قادیانی کے بڑے قرشتہ آحس امردی مرزا قادیانی کی تردید میں یول فرماتے ہیں۔
اسستن وستو! یہ آ بت و الله تعلم للساعة سورة زخرف میں ہے اور بالا تفاق تمام مغسرین
کے حضرت عیمی النظام کے دوبارہ آنے کے واسطے ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔''
(اخبار الحم ۲۸ فروری ۱۹۰۹ء)

ب ..... "آیت دوم میں تعلیم کیا کہ ضمیر انهٔ کی طرف قرآن تریف یا آ تخضرت علیہ کے ماجع نہیں۔ حضرت علیہ کی طرف راجع ہے۔ " (اعلام الناس حصد دوم م •)

اعتراض ..... ان مرزا قادیانی "ظاہر کہ خدا تعالی اس آیت کو چیش کر کے قیامت کے منکرین کو طرح کرنا چاہتا ہے کہ تم اس نشان کو دیکھ کر پھر مردوں کے جی اٹھنے سے کیدن شک میں پڑے ہو .... اگر خدا تعالی کا اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ جب معظرت میں ایس آیت میں یہ مطلب ہے کہ جب معظرت میں ایس آئے میں اس کے خابوں سے نازل ہوں مے تب ان کا آسان سے نازل ہوتا مردول اس کے جی اش کے خابور سے پہلے کے جی اٹھنے کے لیے بطور دلیل یا علامت کے ہوگا تو پھر اس دلیل کے ظہور سے پہلے خدا تعالی لوگوں کو طرح کو کر کا میں طرح اتمام جمت ہوسکتا ہے۔ دلیل تو خدا تعالی کو گوں کو طرح کے دلیل تو

ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور کوئی نام و نشان اس کا پیدائیں ہوا اور پہلے ہی ہے مکرین کو کہا جاتا ہے کہ اب بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کی طرف سے یہ عذر صحح طور پر نہیں ہو سکتا کہ یا اللی ابھی ولیل یا نشان قیامت کا کہاں ظہور میں آیا جس کی وجہ سے فلا تمتون بھا کی وصمکی ہمیں دی جاتی ہے۔''
متون بھا کی وصمکی ہمیں دی جاتی ہے۔''

کاش! مرزا قادیانی نے تغییر اتقان اپنے مسلمہ مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب ہی میں کلمہ 'نف' کی بحث پڑھ لی ہوتی۔ پھر یقینا ایسا مجہول اعتراض نہ کرتے۔ اس کا جواب ہم کئی طرز سے دیں گے۔

اس آیت کا شان نزول جو مرزا قادیانی نے خط کشیرہ الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ وہ محض ایجادِ مرزا ہے۔ ورنہ اصلی شانِ نزول ملاحظہ ہو اور کلام اللہ کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

لما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومک منه یصدون وقالوا الهتنا خیر ام هو ماضربوه لک الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هوالا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلاً لبنی اسرائیل. و لونشاء لجعلنا منکم ملئکة فی الارض یخلفون. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقیم. (الرثرف ۱۱۲۵۷) "اور جب عیلی النیکی این مریم کے متعلق (معرض کی طرف ہے) ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا۔ تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ (مارے خوشی کے) چلانے گے اور کہنے کی کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یاعیلی النیکی ان لوگوں نے جو یہ صفمون بیان کیا ہے تو محض جھلانے کی غرض سے بلکہ یہ لوگ (ابنی عادت ہے) ہیں ہی جھلوالو۔ عیلی النیکی تو محض ایک ایک بیو ہی جی برجی برجی می نے (کمالات نبوت سے اپنا) فضل کیا تھا اور تو محض ایک ایک بونہ بنایا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ان کو بی امرائیل کے لیے ہم نے (اپنی قدرت کا) ایک نمونہ بنایا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے فرشوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر کیے بعد دیگرے رہا کرتے اور حضرت عیلی النیکی تو قیامت (کے قرب) کا نشان ہیں۔ پس تم لوگ اس میں شک مت حضرت عیلی النیکی تو قیامت (کے قرب) کا نشان ہیں۔ پس تم لوگ اس میں شک مت کرو اور تم لوگ ای ایس شک مت

معزز ناظرین! مرزا قادیانی کی جالاکی ملاحظہ ہو کہ بمطابق مثل ''چہ دلاور است دزدے کہ بمطابق مثل ''چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد' خود شان نزول اس آیت کی کلام اللہ کی انھیں آیات میں موجود ہے اور وہ حضرت عیسی اللیکن اور مشرکین کے بتوں کے متعلق ایک مثال ہے۔ باوجود اس کے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہاں بحث قیامت سے ہے۔ قیامت کی بحث تو یہاں ہے بی نہیں۔ وہ تو یونمی جملہ معترضہ کے طور پر ذکور ہے چنانچہ ہم مرزا قادیانی آگے اپنے مانے ہوئے مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطی کی روایت سے مرزا قادیانی کے اپنے مانے ہوئے مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطی کی روایت سے مرزا قادیانی کے اسے مرزا متان نرول پیش کرتے ہیں۔

''آ تخضرت الله عضب جَهَنَّمُ (انباء ۹۸) کے موافق بی آیت اِنگُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ حَصْب جَهَنَّمُ (انباء ۹۸) کے موافق بی فرمایا کہ مشرک جن چیزوں کو پوجت ہیں۔ وہ اور مشرک دونوں قیامت کے دن دوزخ میں جھو کے جا کیں گے۔ اس پرعبداللہ بن زبعری نای ایک محض نے کہا کہ نصاری لوگ حضرت عینی النظامی کو پوجت ہیں اور تم عینی النظامی کو نی اور ہمارے بتوں سے اچھا سجھتے ہو۔ اس لیے جو حال ہمارے بتوں کا ہوگا و بی حال محرت عینی النظامی کا ہوگا و بیا اللہ بن زبعری کے اس جواب کو مشرک لوگوں نے بوا شافی جواب کو مشرک لوگوں نے بوا شافی جواب جانا اور سب خوش ہوئے اس پر اللہ تن کی نے یہ آیش نازل فربا کیں۔ باوجود اس قدر تصریح کے اگر پھر بھی قادیاتی ای اس نا متول دلیل پر جے فربا کیں۔ وہود اس قدر تصریح کے اگر پھر بھی قادیاتی ای اس نا متول دلیل پر جے فربا کیں۔ وہود اس قدر تصریح کے اگر پھر بھی قادیاتی ای اس نا متول دلیل پر جے فربا کیں۔ وہود اس قدر تصریح کے اگر پھر بھی قادیاتی ای اس نا متول دلیل بر جیں۔

ا ..... مرزا قادیانی کصتے ہیں۔ '' قرآن شریف میں ہے۔ إِنَّهُ لَعِلْم للساعة يعنی الے يهود يواعيل الله ك

ساتھ تھیں قیامت کا پہ لگ جائے گا۔'' (اعجاز احمدی س ۱۱ خزائن نے ۱۹ س ۱۳۰)

الساعة آتیة فلا یصدنک عنها من لایؤمن بها (ط ۱۱) ''اے موک النظاہ! قیامت به شب آنے والی ہے۔ خبردار کوئی کے ایک نے اس کے ماننے ہے دوک نہ دیاں اگر قادیانی طرز کلام کا اجاع کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا موک النظاہ کے دیے۔ یہاں اگر قادیانی طرز کلام کا اجاع کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا موک النظام کے اجاع کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا موک النظام کے ایک کا اجاع کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا موک النظام کے اس اس کے مانے کا موک النظام کے اس کے مانے کا موک النظام کیا جائے تو سوال بیدا ہوگا موک النظام کے اس کے مانے کے دور کا موک النظام کیا جائے تو سوال بیدا ہوگا موک النظام کیا جائے تو سوال بیدا ہوگا موک النظام کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا کیا جائے تو سوال بیدا ہوگا موک النظام کیا ہوگا کیا گا کیا گائی کیا گائی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا ہوگا کیا گائی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا ہوگا کیا گائی کا گائی کیا گائی کیا گائی کا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی

سامنے قیامت کے آنے کی دلیل یا نشانی تو بیان نہیں کی گئی۔ صرف اس کے آنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چر یہ اعلان الحلے حصد آیت کے لیے دلیل ہوسکتا ہے۔ قادیانی جو

جواب اس سوال کا دیں گے وہی جواب ہمارا بھی سمجھ لیں۔'' ۳۔۔۔۔''مرزا قادیانی نے ۱۸۸۷ء میں پیش گوئی کی کہ مجمدی بیگم دختر احمد بیک ہوشیار یوری ضرور بضر ور ميرے نكاح ميں آئے گ۔ پھر اس كے متعلق الهامات بھى شائع كيے۔ جن ميں سے ایک بي بھى تھا۔ ''انا زوجنا كھا (انجام آتم ص٠١ فرائن ن ااص اينا) لين اے مرزا ہم نے تيرا نكاح محرى بيگم سے كر ديا ہے۔'' انظار كرتے كرتے مرزا قاديانى تھك گئے۔ آ فر ااماء ميں مرزا قاديانى خت بيار ہوئے موت كے خيال پر جب محمى بيگم والى پيشگوئى ميں جموٹا ہونے كا خيال گزرا تو الهام ہوا۔''المحق من دبك فلا تكونن من الممترين (اينا) يعنى بيہ بات تيرے رب كى طرف سے بح ہے تو كول شك كرتا ہے۔'' وكھئے! يهال مرزا قاديانى كے فدائے مرزا قاديانى كو يقين دلائے كوصرف اتنا اعلان كر كے محض اعلان عى كو وليل قرار ديا جا رہا ہے۔ جس دليل سے مرزا قاديانى كے ہوئے كا اعلان دليل ہوگيا۔ آئدہ جمم كے حق ہونے كا۔ اى دليل سے مرزا قاديانى كے بھی انع لعلم للساعة دليل ہوگيا۔ آئدہ حتم ن بھاكى (ذراغور سے تجھے) گر بيسب بيان ہمارا الزاكى رنگ ميں ہے۔ ورنہ مرزا قاديانى كا بياعتراض منى ہے۔ علوم كربيہ سے بيان ہمارا الزاكى رنگ ميں ہے۔ ورنہ مرزا قاديانى كا بياعتراض منى ہے۔ علوم كربيہ سے بيان ہمارا الزاكى رنگ ميں ہے۔ ورنہ مرزا قاديانى كا بياعتراض منى ہے۔ علوم كربيہ سے بيان ہمارا الزاكى رنگ ميں ہے۔ ورنہ مرزا قاديانى كا بياعتراض منى ہے۔ علوم كربيہ سے بيان ہمارا الزاكى رنگ ميں ہے۔ ورنہ مرزا قاديانى كا بياعتراض منى ہے۔ علوم كربيہ سے بيان ہمارا الزاكى رنگ ميں ہے۔ ورنہ مرزا قاديانى كا بياعتراض منى ہے۔ علوم كربيہ سے جمالت مطلقہ ہر۔

مُصْحَكِه خيز تفسير قادياني: تفسير از مرزا غلام احمه قادياني

ا اسس " بر کیسی بد بو دار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ ساعة سے مراد قیامت سجھتے ہیں۔ اب جھے سے سمجھو کہ ساعة سے مراد اس جگہ دہ عذاب ہے جو حفرت عینی الناہ کا اللہ کے بعد طیطوس ردمی کے ہاتھ سے یہود یوں پر نازل ہوا تھا۔ " (اعجاز احمدی ص الا فرائن ج ۱۹ ص ۱۲۹) مسس " حق بات یہ ہے کہ اند کی ضمیر قرآن شریف کی طرف پھرتی ہے ادر آ بت کے معنی یہ جیس کہ قرآن شریف مردول کے جی اغضے کے لیے نشان ہے کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ "

الله على لسان بعض البهود اعنى الصدوقين كانوا كافرين بوجود القيامة فاخبرهم الله على لسان بعض انبياء و ان ابتاً عن قومهم يولد من غير اب وهذا يكون آية لهم على وجود القيامة فالى هذا اشار في آية وانه لعلم للساعة "يهودكا ايك فرقه صدوقين ناى قيامت ك وجود عمل تقلد يلى الله تعالى في يحتى غيرا موكا اور وه قيامت ك أهين فر دى كه ان كي قوم عن سے اليك لركا بغير باپ كے پيرا موكا اور وه قيامت ك وجود ير ديل موكا ور وه قيامت كا وجود ير ديل موكا و يس اى طرف اشاره كيا ہے الله تعالى في اس آيت وانه لعلم

نوٹ: مرزا قادیانی نے اسلای تغییر کی تردید میں جو دلیل بیان کی ہے۔
(دیکھو اعتراض نمبر ۲ از مرزا قادیانی) اگر وہ صحیح قرار دی جائے تو ناظرین وہی عبارت
تھوڑے سے تغیر کے ساتھ مرزا قادیانی کی اس تغییر کے رد میں پڑھ لیں۔ اجمالاً ہم لکھ
دیتے ہیں۔ صدوقین منکر قیامت تھے۔ قیامت کی دلیل مید دی جاتی ہے کہ آئندہ زبانہ
میں ایک لڑکا بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ جب تک دلیل موجود نہ ہو۔ دعویٰ کے تسلیم کر لینے
کا مطالبہ کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟

ا المراد من العلم تولدہ من غیر اب علی طریق المعجزة کما تقلم ذکرہ فی المحدف السابقة. (شمیر هید الوی ص ۴۵ ترائن ج ۲۲ ص ۱۷۲)"العلم سے مراد حضرت سیلی الفیلاکا بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے بطور مجزہ کے جیسا کہ مہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

نوٹ: مرزا قادیانی معلوم ہوتا ہے فن مناظرہ اور اس کے اصولوں سے جاتل مطلق تھے۔ دلیل تو وہ قابل قبول ہوتی ہے جو مخالف کے ہاں قابل قبول ہو بلکہ جس کا رد کرنا مخالف سے آسان نہ ہو۔ الیمی دلیل کو چیش کرنا جس کو مخالف سیح تشلیم نہیں کرتا۔ یہ مرزا قادیائی جی وہ جیسے پنجابی نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ ورنہ دلیل تو الیمی ہو کہ مخالف کے نزدیک بھی وہ قابل قبول اور جبت ہو سکے۔ جیسا کہ ہم جیات عیمی النا کے شوت میں قادیائی مسلمات پیش کر کے قادیانی افراد سے قبول حق کی ائیل کر رہے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بقول مرزا قاویانی یہودی (صدوقین) قیامت کے وجود ہے۔ مگر سے ان کے سامنے بقول مرزا قادیانی قیامت کے وجود پر دلیل یہ پیش کی جاتی ہے۔ دیکھو ہم نے ایک لڑکا (حضرت عیسی النظافی) بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہودی تو اس دلیل ہی کے ٹھیک اور جمت ہونے سے منگر سے وہ تو کہتے سے اور عقیدہ رکھتے سے اور اب بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسی النظافی (نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد) ولد الزنا سے جو دلیل خود حجاج دلیل ہوئی۔ پس مرزا قادیانی کی تفییر بھی قرآن کریم کے ساتھ تلعب فابت ہوئی۔

۵.....تفسير سرور شاه قادياني ( نام نهاد ) صحابي مرزا ـ

مرزا قادیانی کا ایک بہت بوا نام نہاد صحابی سرور شاہ قادیانی اینے نبی مرزا قادیانی کی تردید عجیب طرز سے کرتا ہے۔ لکھتا ہے۔ ''دمیع کے بے باپ ولادت دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کے آسان معنی میہ بین کہ دومثیل مسے ساعة (قیامت) کاعلم ہے۔''

(ضيمه اخبار بدر قادياني ١٩١١ء ٢٠٠٠)

۲..... تفییر از احسن امروبی جو مرزا قادیائی کا (نام نهاد) صحابی تھا اور مرزا قادیائی کا فرشته کہلاتا تھا۔ فرشته کہلاتا تھا۔

محرّم ناظرین! میں نے قادیانی جماعت کی چی تغییریں جن میں سے چار مرزا قادیانی کی اپنی ہیں۔ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان کا باہمی تضاد اور مخالفت اظہر من الشمس ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ کلام اللہ سے دو آ بیتیں اور مرزا قادیانی اور ان کے حواری کے اقوال اور انجیل کی تصدیق پیش کر کے اس بحث کوختم کرتا ہوں۔ اس بہلی آ بت سورہ حجر ۲۲ کی ہے۔

"إِنَّهُمْ لَفِي سَكُوتِهُمْ يَعُمَهُونَ. وه اين بيهوشي مِن مُراه چررے بيل-"

٢ ..... دوسري آيت سورهُ نساء ٨٢ من ہے۔

ُ ' وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اِحْتِلَافًا كَثِيْرًا. اگر يه كلام الله كرسواكسي اوركيلرف سے موتا تو جميس بہت اختلاف ياتے''

مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اپنی خود غرضی کے لیے اسلامی تغیر کو چھوڑ کر گمراہی میں سرگردال ہیں۔ بھی کچھ کہتے ہیں اور بھی کچھ۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اسسن' ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دو متناقض بایٹس نہیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق ہے یا تو انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق ۔'' (ست بجن من m خزائن ج ۱۰م ۱۳۳)

٢ ..... "جمولے كے كلام ميں تناقض ضرور موتا ہے۔"

(ضميمه براين احديد حصد ٥ص ١١١ خزائن ج ٢١ ص ٢٤٥)

س....." اس فخص کی حالت ایک مخبوط الحواس کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ " (هیقة الوق س١٨ خزائن ج ٢٢ ص ١٩١)

نوف: مرزا قادیانی نے اس آیت کی جس قدر تغییری کی ہیں۔ ان میں سے ہم نے صرف چار پیش کی ہیں۔ ان میں سے ہم نے صرف چار پیش کی ہیں۔ سب کی سب کا آپس میں تعناد و تناقض ظاہر ہے۔ پس مرزا قادیانی معدا پنے جانشینوں کے اپنے ہی فتوی کی رو سے پاگل، منافق، جھوٹے ادر مخبوط الحواس ثابت ہوئے۔ مرزا قادیانی کے حواری مرزا خدا بخش مصنی، میں لکھتے ہیں اور علماء اسلام کی تغییر میں اختلاف ندیم میں کی مدر کے ساتھ میں اور علماء اسلام کی تغییر میں اختلاف ندیم میں کے مدر کے سے بیٹ مدر کے ساتھ میں اور علماء اسلام کی تغییر میں اختلاف ندیم میں کی سے میں اور علماء اسلام کی تغییر میں اختلاف ندیم میں کے

باره میں لکھتے ہیں۔

"بے چوقتم کے معانی علماء متقدین و متاخرین نے کیے ہیں اور یہی معانی میری نظر سے گزرے ہیں۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء ومنسرین کو بقینی معنی معلوم ہوتے تو وہ کیوں اس قدر چکر کھاتے اور کیوں دور از قیاس آرائیس ظاہر کرتے۔ جب ہم غور سے ان معانی پر نظر کرتے ہیں تو سیاق کلام اور نیز مشاہدہ کے خلاف پاتے ہیں۔ "ہم غور سے ان معانی پر نظر کرتے ہیں تو سیاق کلام اور نیز مشاہدہ کے خلاف پاتے ہیں۔ "

ناظرین! قادیانی تفسیر کے متعلق یہی عبارت پڑھ دیں صرف''علاء متقدمین و متاخرین کی بجاہے''مرزا اور ان کے حواری''سمجھ لیں۔''

تقىدىق از الجيل

حضرات! یہ تو آپ بخوبی سجھتے ہیں کہ کلام اللہ، انجیل یا توریت کی نقل نہیں ہے بلکہ ایک بالکل الگ اور براہ راست سلسلہ وی ہے۔ پس جہاں کہیں قرآن کریم اور انجیل کے مضمون میں مطابقت لفظی یا معنوی عرصہ ظہور میں آ جائے وہاں وہی معنی قابل قبول ہوں گے جوشفق علیہ ہیں۔خود مرزا قادیانی ہماری نقیدیق میں لکھ گئے ہیں۔

رون ادل کے بیات کو مروز بادی الله کو ان کستم الا تعلمون لین اگر تمصیل ان بعض امور کاعلم ان ہو جوتم میں پیدا ہول تو الل کتاب کی طرف رجوع کرد اور ان کی کتابول کے واقعات پرنظر ڈالو۔ تا اصل حقیقت تم پرمنکشف ہو جائے۔' (ادالہ اوہام ص ۱۱۲ خزائن ج س سسسس) سو ہم نے جب موافق اس حکم کے نصاری کی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو سو ہم نے جب موافق اس حکم کے نصاری کی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو

مندرجه ذیل عبارت پرنظر پڑی۔ انجیل متی باب۲۴ آیت ۳۱ تا ۳۳ ۲

"جب وہ زیون کے پہاڑ پر بیٹا تھا تو اس کے شاگرد الگ اس کے پاس آ

کر بولے۔ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا
نشان۔ (اند لعلم للساعة قرآن کریم) یموع نے جواب میں ان سے کہا خردار کوئی
شمیں گمراہ نہ کر دے کوئکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں سے
ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے ۔۔۔۔۔ اس وقت اگرتم میں سے کیے کہ دیکھوئی کے
بہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسے اور جھوٹے نی اٹھ کھڑے ہوں
گے۔۔۔۔ میں نے بہا ہی تم سے کہد دیا ہے۔۔۔۔ پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان
میں ہے تو باہر نہ بانا۔ دیمو وہ کوئٹریوں میں ہے۔ تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجل پورب

سے کوندھ کر پہتم تک دکھائی دیتی ہے۔ ویے ہی ابن مریم کا آنا ہوگا ۔۔۔۔ ابن مریم کو اسکون بری قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔'' یہی مضمون انجیل مرقس باب ۱۳ اور انجیل لوقا باب ۲۱ میں مرقوم ہے۔ انجیل کے اس مضمون سے مندرجہ ذیل نتائج نگلتے ہیں۔

ا.....حضرت عیسیٰ ابن مریم النظی خود دوبارہ نازل ہوں کے کیونکہ اپنے تمام مثیلوں سے بیخے کی ہدایت کر رہے ہیں۔

۲ .....حضرت عیسی الطبطه کا دوباره آنا قیامت کی نشانی ہے۔

س..... جھوٹے مسیح اور تبونے نی اٹھ کھڑے بول گے۔

م معزت کی اللہ آسان سے اچا مک نازل ہوں گے۔

ہ ..... حضرت عینی الظی نازل ہونے کے بعد بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آئیں گے۔ یہی مضمون کلام اللہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم تصریح کر چکے ہیں۔ پس قادیانی جماعت پر لازم ہے کہ مرزا قادیانی کے بیان کردہ معیار کے مطابق حق کو قبول کر کے مرزائیت سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں۔

نتیجہ مرزا قادیانی اپنی کتاب ازالہ ادہام میں لکھتے ہیں۔ "اس جگہ یہ بھی یاو رکھنا چاہیے کہ مسیح کا جمع کے ساتھ آسان سے اثرنا اس کے جمع کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔ البذا یہ بحث بھی (کہ سیح ای جمع کے ساتھ آسان سے اثرے گا۔ جو دنیا میں اسے مامسل تھا) اس دوسری بحث کی فرع ہوگی جو سیح جمع کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا تھا۔ "
وادالہ ادہام می ۲۹۹ فرائن ج میں ۲۳۹) ہم نے حضرت عیسیٰ المنظم کا جمع کے ساتھ آسان اور اٹھا اس سے اثرنا قابت کر دیا ہے۔ پس حسب قول مرزا قادیانی قابت ہوگیا کہ حضرت سے المنظم اس سے اثرنا قابت کر دیا ہے۔ پس حسب قول مرزا قادیانی قابت ہوگیا کہ حضرت سے المنظم اس سے جبکہ ان کا آسان پر ای جمع کے ساتھ جانا تسلیم کرلیا جائے۔ فلاحمد للہ علی ذالک. قرآ فی دلیل سے جبکہ ان کا آسان پر ای جمع کے ساتھ جانا تسلیم کرلیا جائے۔ فلاحمد للہ علی ذالک. قرآ فی دلیل سے بھی فرائی اللہ کے بوئو میں اللہ کیا ہے۔ سے کہ گا اللہ تعالیٰ اے سے کی اللہ تعالیٰ المنے میں اور بوئ عمر میم کے یاد کر ان نعموں کو جو کیس میں نے تھے پر اور تیری ماں پر۔ جبکہ میں نے مدو دی جھی کو جرائیل الفیکی کے ساتھ باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے پنگھوڑے میں اور بوئ عمر میں۔ "

محترم بزرگوا میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے۔ اب میں قادیانیوں کے مسلمہ مجدوین امت امام فخرالدین رازیؓ مجدد صدی ششم اور امام جلال الدین سیوطیؓ مجدد صدی منم کی تغییر سے اس آیت کی تغییر پیش کرتا ہوں۔ اگر قادیانی کوئی اعتراض کریں تو رسالہ ہذا کی تمہید میں قادیانی اصول وعقائد نمبر سامنے رکھ دیں تاکہ شاید اپنے ہی منہ سے کافرو فاس بننے سے شرما کر اسلامی تغییر کی تائید میں رطب اللمان ہو جا کیں۔

اس آیت کی تغییر میں امام جلال الدین مجدد صدی نئم قرماتے ہیں۔ إذا ایدتک (فَوْیُتُکَ) بِرُوْحِ الْقُلُسِ (جبرائیل) تُكَلِّمُ النَّاسَ حَالَ من الكاف فی ایدتک فی المهدای طفلا و كَهلاً یفید نزوله قبل الساعة لانه رُفِعَ قبل لكهولة کما صبق فی آل عران (جلالین م ۱۰ ازیرآیت کریر)"یاد کرائے سی النظام وہ وقت جبکہ بم نے قوت دی تم کوساتھ جرائیل النظام کے درآ نحالیک تو باتیں کرتا تھا بحین میں اور کہولت کی حالت میں جس سے حضرت میلی النظام کا قیامت سے پہلے آسان سے نازل مونا ثابت ہوتا ہے کوئکہ وہ کہولت (ادھیر عمر) سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ جیسا کہ آل عران میں گرز چکا ہے۔"

( ديکھوجلالين ص ١٦ زير آيت کريمه )

اس آیت کی تغییر امام فخرالدین رازی مجدد صدی فشم فرمات بین-

نَقِلَ ان عمر عيسلى الطبيخ الى ان رفع كان ثلاثا و ثلاثين سنة و ستة اشهر و على هذ التقدير فهو ما بلغ الكهولة والجواب من و جهين والثانى هو قول الحسين بن الفضل الجلى ان المراد بقوله و كَهُلاً ان يكون كَهُلاً بعد ان ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس و يقتل الدجال قال الحسين بن الفضل وفي هذه الاية نص في آنه الطبي سينزل الى الارض (تغير كبير ج ٨٥٥٥) «ونقل كيا كيا هي كريس المراك المراك المالية على عمر جب وه آسان پر المائ كيا كيا هي كريس المالي بي عند اوراس مورس على نتيج بيركارا هي كرون ونيا عن كوات (ادهرعم) تك نبيل بيني شيد اوراس مورس على نتيج بيركارا هي كرون ونيا عن كوات (ادهرعم) تك نبيل بيني شيد عند اوراس مورس على نتيج بيركارا هي كوات (ادهرعم) تك نبيل بيني شيد

(پس کہولت ہیں کلام کرنے کا مطلب کیا ہوا) اس کا جواب دو طریقوں سے ہے ..... دوسرا جواب امام حسین بن الفضل الجبلی کا قول ہے کہ مراد کھنلاً سے یہ ہے کہ وہ کہل (ادھیر عمر ہ) ہوکا جبکہ وہ نازل ہوگا۔ آسان سے آخری زمانہ میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے اور آئی کرے گا دجال کو۔ امام حسین بن الفضل کہتے ہیں کہ یہ آ یت نص ہے اس بات پر کہ میس العیمی دو بارہ زمین پر نازل ہوں گے۔''

( تشریکی نوٹ از خا نسار ابو مبیدہ مؤلف رسالہ ہذا)

الله تعالى اس آیت می حضرت عیلی الطنط کو اینے غیر معمولی انعامات یاد کرا رہے ہیں۔ غیر معمولی انعامات سے مراد میری وہ انعامات ہیں جو عام انسانوں کو عاصل نہیں ورنہ ہیں وہ بھی انعام بی۔ مثلاً آ تکھیں ناک، منه، دانت، دماغ، لباس والدین، اولاد، خوراک، کھل وغیرہ۔

ناظرین! قرآن کریم کی سورہ مائدہ کا آخری رکوع کھول کر ان انعامات کا تذکرہ پڑھیں۔سب کی سب غیرمعمولی نعتیں ہیں۔ میں ساری نعتوں کو یہاں گن دیتا ہوں۔ ا..... روح القدس لیعنی جرائیل القیما کی تائید کا ہر وقت ساتھ رہنا۔

۲..... بحیین (پنگھوڑے) میں کلام بلاغت نظام کرنا۔

س.... ادهیر عمر مین کلام بلاغت نظام کرنا۔

۴ ..... کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کا پڑھنا۔

۵....معجزه خلق طیر (پرندون کا بنانا)

۲ .....مجزه احیاءموتی (مردول کا زنده کرنا) و ابواء اکمه و ابوص.

ے.... بن اسرائیل کے شر سے حضرت عیسیٰ الطبیع کو محفوظ رکھنا۔

ناظرین! ان تعمتوں میں سے نمبر ۳ و نمبر ۷ تو ابھی زیر بحث ہیں۔ ان کے علاوہ بقیہ نعمتوں کا خیال کیجئے۔ سب کی سب الی تعمین ہیں۔ جن سے عام انسان محروم ہوتے ہیں۔ نبوت و کتاب کا ملنا۔ مجزات کا غیر معمولی ہونا تو سبھی کو سلم ہے۔ بچپن میں باتیں کرنے سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے ناتجر بہ کارنوجوان آ دی کا کلام ہے۔ یہ مین کئی وجوہات سے مردود ہیں۔

ا..... سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جب مریم کو حصرت عیسی الظیمانی کی پیدائش بے پدر کی بشارت دی اور پھر حمل ہو کر آخر وضع حمل کی نوبت آئی تو حضرت مریم ایک الگ جگہ میں جاکر دردِ زہ اور خون طعن و تشنیع کے مارے عرض کرنے لگیں کہ اے کائی میں اس موقعہ سے پہلے مرکر بھولی جا بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل القیالیٰ نے جواب دیا کہ اے مریم غم نہ کر ..... اگر تو کسی آ دی کو دیکھے (جو تھے پر طعن کرے اور اس کے بارہ میں سوال کرے) تو کہہ دیتا کہ آج میں نے اللہ کی خاطر (چپ رہنے کا) روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج تو ہرگز بات نہ کروں گی۔ پس وہ حضرت عینی القیالیٰ کو اٹھا کر قوم کے پاس لے آئی۔ قوم نے جب دیکھا تو کہنے گلی کہ اے مریم تو یہ طوفان (ب باپ کا لڑکا) کہاں سے لے آئی ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ زائی نہیں تھا اور تیری ماں بھی زانیہ نہ تھی۔ پس تو یہ لڑکا کہاں سے لے آئی ہے۔ پس حضرت مریم القیالیٰ نے حضرت عینی القیالیٰ نے حضرت عینی القیالیٰ نے حضرت عینی القیالیٰ نے کام کریں جو ابھی چگھوڑے میں پڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت عینی القیالیٰ نے کلام کریں جو ابھی چگھوڑے میں پڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت عینی القیالیٰ نے کلام کر کے اپنی اور اپنی ماں کی زنا کے الزام سے بریت کا اعلان کیا۔

(ملحض ازتغير جلالين ص ٢٥٥ زير آيت كريمه)

اس ویل کی صدیث نبوی جاری تائید کا ونظے کی چوٹ اعلان کر ربی ہے۔ عن ابی هریرہ عن النبی عظی قال لم یتکلم فی المهد الا فلافة عیسلی و الله آخو المحدیث (بناری شریف ج اص ۴۸۹ باب واذکر فی الکتاب مریم) '' حضرت ابو ہریہ سے دوایت ہے کہ حضرت نبی کریم علی نے فرطیا کہ تین بچوں کے سواکس نے مال کی گود میں شیرخوارگی کی حالت میں کلام نہیں کیا۔ ایک تو حضرت عیلی النا الله ہے۔ اس حدیث تک۔ بخاری شریف مرزا قادیانی کے نزد یک اصح الکتب بعد کتاب الله ہے۔ اس میں یہ صدیث موجود ہے۔

(تغییر ابن جریرج ۳م مل ایم درمنثورج ۲مل ۲۵)

لیتی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مراد اس آیت میں دودھ پینے کی حالت میں نیجے کا پٹکسوڑے میں کلام کرنا ہے۔

د کھے! یہ قول وتفیر حضرت ابن عبائ کی ہے اور روایت کیا ہے اس کو اول بہن جمن ے جو مرسا قادیانی کے نزدیک ایک زبردست محدث اور مفسر سے اور دوسرے امام جلال الدین سیوطیؓ نے جو مجدد صدی نہم تھے۔ پس جو آ دی اس روایت کے قبول کرنے سے انکار کرے وہ حسب فتویٰ مرزا قادیانی کا فرو فاسق ہو جائے گا۔

ا است خود مرزا قادیانی نے اس تغییر کو قبول کر لیا ہے۔''اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت میں ایک نے دھرزا)

نے پیٹ میں دو مرتبہ باتیں کیں۔" (تریاق القلوب ص ۳۱ خزائن ج ۱۵ ص ۲۱۷)

۵..... پنگسوڑے میں باتیں کرنا تین وجوں سے عقلاً بھی سیجے معلوم ہوتا ہے۔ کہ میں مقد اسکار کی بیٹر کرنا تین وجوں سے عقلاً بھی سیجے

ا معرت سینی الطبیع کی پیدائش بطور معجزہ بغیر باپ کے ہوگی تھی اور حطرت جرائل الطبیع کے بولی تھی اور حطرت جرائل الطبیع کے تخد سے واقع ہوگی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالی سورہ مریم میں جرائل الطبیع کا قول نقل فرماتے ہیں۔"لاهب لک غلامًا ذکیا بیمی اے مریم میں

تحجے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔'' خود مرزا قادیانی نے حصرت عیسیٰ الطبعیٰ کی معجزانہ پیدائش کو بہت جگہ قبول کر لیا ہے۔ (دیکموضمیہ هیفتہ الوی ص ۳۹ خزائن ج ۲۲ ص ۱۷۲)

اب ایک منٹ کے لیے ہم ناظرین کو سورہ طرکی سیر کراتے ہیں۔ اس کے رکوع ۵ کا مطالعہ کریں۔ وہاں سامری اور اس کے گوسالہ کے متعلق حفرت موی القیلا سامری سے گفتگو فرماتے ہیں۔

قال فدما خطبک یسامری قال بصرت بدما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذ تها و گذالک سولت لمی نفسی "موی النیم فی کها اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چی نظر آئی جو اوروں کو نظر نہ آئی۔ پھر میں نے اس فرستادہ خداوندی (حضرت جرائیل النیم ) کے نقش قدم سے ایک مشی بحر خاک اٹھا لی تھی۔ سو میں نے دہ مشی خاک اس قالب کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پند آئی " (اس مٹی کے ڈالنے سے اس میں ایک آواز پیدا ہوگئ) میرے جی کو یہی بات پند آئی " (اس مٹی کے ڈالنے سے اس میں ایک آواز پیدا ہوگئ)

کلتہ عجیبہ حضرات! حضرت جرائیل الطبی کفٹن قدم سے مٹی میں خدانے یہ تا ثیر رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک بے جان دھات کے ڈھانچ میں آواز پیدا کر سکتی ہے۔ پس قابل غور یہ امر ہے۔ وہی جرائیل اپنی چونک سے حضرت مریم کو باذن اللی حل تفہراتا ہاں تھے جرائیل سے حضرت عیلی الطبی ہیدا ہوتے ہیں۔ کیا حضرت عیلی الطبی سے کود میں باتیں کرنا اس کوسالہ بے جان کے بولنے سے زیادہ مشکل ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

بلکہ حضرت عیسی الظین کا پنگسوڑے میں باتیں کرنا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ گوسالہ ایک تو ہے جان تھا۔ اس میں جان پڑگی پھر گوسالہ ہولئے بھی لگا۔ یہاں تو حضرت عیسی الظین نے انسان ہونے کی حیثیت سے آخر بولٹا ہی تھا۔ لائے جرائیلی سے پنگسوڑے میں باتیں کرنے کی الجیت پیدا ہوگئ اور یمی لائے جرائیلی حضرت عیسی الظین کے رفع علی السماء میں مناسبت پیدا کرنے کا باعث ہوگیا۔

(ويكموهميمه هيقة الوحي ص ٢٩ خزائن ج ٢٢ ص ١٤٢)

پس اللہ تعالی نے گود میں باتیں کرا کر پہلے حضرت عیسی القیدی کی زبان فیض ترجمان سے ان کی پیدائش کا مجزانہ ہونا ثابت کیا۔ اگر گود میں ان کا کام کرنا تسلیم نہ کیا جائے تو ان کی پیدائش بے پدر کو الی نشان ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بغیر خود پیدائش بے باپ بغیر ثبوت کے رہ کر نا قابل قبول ہو جائے گی۔ جو دلیل خود رئیل کی مختاج ہو وہ ولیل ہونے کی المیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی ولیل کی تحریف میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔

ج ..... مرزا قادیانی نے تریاق القلوب میں لکھا ہے۔

"کہ میرے اس کڑکے (پسر مرزا) نے مال کے پیٹ میں دو مرتبہ باتیں کیس ہیں۔" (تریاق القلوب ص ۲۱۱ خزائن ج ۱۵ص ۲۱۷)

غور کیجے! مال کے پیٹ میں باتیں کرنا زیادہ مشکل ہے یا گو میں دودھ پیتے کا باتیں کرنا۔ یقینا اوّل الذکر صورت تو نامکن تحض ہے کوئلہ کلام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہوا موجود ہو۔ منہ ہونٹ، زبان وغیرہم حرکت کر کئتے ہوں۔ ہم پھردے کام کر رہے ہوں۔ بادجود اس کے جب مرزا مبارک پسر مرزا نے اپنی مال کے پیٹ کے اندر دو مرتبہ باتیں کیس تھیں اور لاہوری و قادیانی مرزا نیوں نے مرزا قادیانی کے قول کو تیل کے گود میں باتیں کرنا کیوں نامکن اور مستجد نظر آتا ہے۔ تو انھیں حضرت عیلی افظیلا کے گود میں باتیں کرنا کیوں نامکن اور مستجد نظر آتا ہے۔ ایک تحقیل (لیتی اوھ عرفر میں باتیں کرنا) کے متعلق چند نکات بیان کر کے نتیجہ ناظرین کی قبم دسا پر چھوڑتے ہیں۔

ادھیرعمر میں یا تیں کرنا کروڑ ہا انسانوں سے ہم روزمرہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لی فرشتے کا حفرت مریم اللی کو بول کہنا کہ''ہم شمیں بشارت دیتے ہیں کہ تیرا لڑکا ادھر عمر میں باتیں کرے گا۔'' ایک الی بات کی بشارت دینا ہے جو بے شار لوگوں کو حاصل ہے۔ بشارت کی غیر معمولی امر میں ہوا کرتی ہے۔ یا اس وقت جبکہ کوئی آ دی معمولی نعت سے محروم ہوا جا رہا ہو۔ مثلاً کوئی آ دی نابینا ہو جائے تو ایسے وقت میں آ کھ کال جانا بے شک بشارت ہوسکتا ہے۔ گر حضرت عیسی النفین کی ماں کو کیا عیسی النفین کی کہولت کے زمانہ میں کوئی لگئت کا اندیشہ تھا کہ خدا نے لکنت کے دور ہونے کی بثارت دی؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کہولت میں ایک خصوصیت تھی۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہولت کے زمانہ میں باتنی کرنا بھی خاص نعمتوں میں شار کیا وہ یہ کہ باوجود ہزار ہا سال تک آ سان پر رہنے کے جب وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں کے تو اس وقت بھی کہولت کا زمانہ ہوگا چونکہ ان کی عمر اورجسم پر زمانہ کا اثر نہیں ہوا ہوگا۔ اس لحاظ سے اس نعت کا تذکرہ کر کے شکریہ کا تھم دے رہے ہیں۔ ورنہ اگر دوسرے انسانوں کی طرح ہی انھوں نے بھی کہولت میں باتیں کرنی ہوتیں تو پھر دوسری عام انسانی نعتوں کو بھی پیش کیا موتا مثلاً ایون کها موتا- "اعیسی النفظ ماری نعمتون کو یاد کر- مم نے مصین دو آ تکھیں دی تھیں۔ دو کان عطا کیے تھے۔ کھانے کو رنگا رنگ چھل دیے تھے۔تم جوانی میں بولتے تھے۔ ہم نے شمصیں لباس دیا تھا۔ سوچنے کو دماغ مرحمت فرمایا۔ دغیرہ والک ب' مگر نہیں الیانہیں فرمایا کیونکہ عام نعت کو ذکر کرنا بھی عام رنگ ہی میں موزوں ہوتا ہے۔ تصديق از مرزا قاديائي

معظرات؛ مور حرمائیے کہ مل مزوی و اولاد کا عام طور پر د کر ہے۔ مرزا کا دیاں نے تھینچ تان کر تزوج اور اولاد کے لیے ایک خصوصیت ثابت کر دی کیونکہ یہ دونوں ہا تیں مسیح موعود کے متعلق ہیں۔ و یکلم الناس فی المهد و کھلا میں تو خدا تعالی خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسی النظامی پر اپنی خاص خاص نعتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ پس کہل کے معنی عام کہل یعنی ہے وہ اعتراض بدرجہ اولی عود کر آئے گا جو مرزا قادیانی کی فہ کورہ بالا عبارت میں فہ کور ہے۔ یعنی کہولت (ادھیر عمر) میں باقیں کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک کہولت میں باتیں کرتا ہے۔ کہولت میں باتیں کرنے ہے مراد وہ خاص کہولت ہے جو باوجود بزار ہا سال گزر جانے کے قائم رہی ہو اور مرزا قادیانی کی پادر ہوا دلائل وفات میں اللی کوش و خاشاک میں ملانے والی ہو۔

نوف: ہماری پیش کردہ اسلامی تغییر پر قادیا نیوں کے دجل و فریب کا کوئی دار نہیں چاتا کیونکہ ہم نے کہولت کی تعریف کو مجٹ بننے ہی نہیں دیا۔ کہولت کے جو کچھ بھی معنی ہوں وہ ہمیں منظور ہیں۔ ہماری پیش کردہ تغییر باشاء اللہ ہر حال میں لاجواب ہے۔ فالحمد لله علی ذالک.

قرآنی ولیل ..... واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جنتهم بالبینات فقال الدین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. (مائدة ۱۱۰) "(اے عیلی اللیلا) یاد کراس وقت کو جبکه میں نے بی اسرائیل کوتم سے (یعنی تمھار نے آل و ہلاک کرنے سے) باز رکھا جب تم ان کے پاس نبوت کی ولیس لے کرآئے تھے پھر ان میں سے جو کافر تھے انھوں نے کہا کہ یہ مجزات بجر کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔"

ہم پہلے اپن پیش کردہ اسلامی تغیر کی تائید میں قادیانیوں کے مسلمہ مجدد صدی شخم المام ابن کیٹر و امام فخرالدین رازی اور مجدد صدی تنم امام جال الدین سیولی رحم الله تعالی کی تغیریں پیش کرتے ہیں تاکہ قادیانی زبان میں حسب قول مرزا مہر سکوت لگ جائے۔
ا۔۔۔۔۔ تغیر امام فخرالدین رازی ۔ روی انه علیه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المحجزات العجیبة قصد الیهود قتله فخلصه الله تعالی منهم حیث رفعه الی المعجزات العجیبة قصد الیهود قتله فخلصه الله تعالی منهم حیث رفعه الی المسماء (تغیر کبیر جز ۱۲ ص ۱۲ زیر آیت کریم) ''روایت ہے کہ جب حضرت عیلی النامی الله تعالی منهم نوایت کی الله تعالی منهم نوایت کی الله تعالی الله تعالی منهم میرات دکھائے تو یہود نے ان کے تل کا ارادہ کیا۔ پس الله تعالی میں میولی ۔ وغریب معجزات دکھائے تو یہود نے ان کو آسان پر اٹھا لیا۔''

وقت ارادہ کیا یہودیوں نے تیرے تل کا۔''

مطلب اس کا صاف ہے۔ کف کا فعل اس وقت واقع ہوگیا جبکہ یہود نے حضرت علی الظیم کے قتل کا ابھی صرف ارادہ ہی کیا تھا۔ کوئی عملی کارروائی نہیں کرنے یائے تھے۔

س.....تفرر ابن كثر اى واذكر نعمتى عليك فى كفى اياهم عنك حين جنتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك و رسالتك من الله اليهم فكذّبوك و اتهموك بانك ساحر و سعوا فى قتلك و صلبك فنجيتك منهم و رفعتك الى وطهّرتك من دنسهم و كفيتك شرهم.

(ابن کثیرج ۲ص ۱۱۵ زیر آیت کریمه)

''لین اے می الطاعی تو وہ نعمت یاد کر جو ہم نے یہود کوتم سے دور ہٹائے رکھنے سے کی۔ جب تو ان کے پاس اپن نبوت و رسالت کے ثبوت میں۔ بیٹی ولائل اور قطعی ثبوت کے جب تر ان کے پاس اپن نبوت و رسالت کے ثبوت میں۔ بیٹی ولائل اور قطعی ثبوت کے اور تبوت کے کر آیا۔ تو انھوں نے تیرے قل و سولی دینے میں سعی کرنے لگے تو ہم نے تبھہ کو ان میں سے نکال لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا اور تبھے ان کی میل سے پاک رکھا اور ان کی شرارت سے بیالیا۔''

محرم ناظرین! ان تین اکابر مفسرین مسلمہ مجددین قادیانی کی تفییر کے بعد مزید بیان کی ضرورت نہیں مگر مناظرین کے کام کی چند باتیں یہاں ورج کرنا مناسب سجھتا ہوں۔

ا..... کف کے لفظی معنی ہیں باز گردانیدن لیتنی روکے رکھنا۔

٢.....قرآن شريف ميں بيالفظ مندرجه ذيل جگهوں ميں استعال ہوا ہے۔

ا..... ويكفوا ايديهم. (سورة ناء ٩١)

ب.... فكف ايديهم عنكم. (سورة ماكره ١١)

ح ..... كَفُوا ايديهم. (سورة ناه ٤٤)

و..... و كف ايدى الناس عنكم. (سورة فتح ٢٠)

و.... هوالذي كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم. (نخ ٢٣)

ان تمام آبات کو ممل طور پر پڑھ کر و کھے لیا جائے۔ سیاق وسباق پر غور کر لیا جائے۔ کفٹ کے مفعول کو عَنْ کے مجرور سے بنگلی روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فتح کی آیة وَهُو الَّذِی کَفَ اَیْدِیْهِمْ عَنْکُمْ وَالْدِیْکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّةً مِنْ بَعْدِ اَنْ کی آیة وَهُو الَّذِی کُفْ مَعْدِ اَنْ

اَظُفُورُ كُمُ عَلَيْهِمُ بَى كو لے ليج - "اور وہ (اللہ) وہی ہے جس نے روک رکھ ان كے ہاتھ تم سے اور تمھارے ہاتھ ان سے مكہ كے قريب ميں بعد اس ك كه الله تعالى نے قابو ديا تم كو ان برئ اس آيت ميں صلح حديبيد كى طرف اشارہ ہے اور قاديانى بھى بلاكيراس امركو هي ہائے ہيں كہ صلح حديبيد ميں مطلق كوئى لڑائى جرائى مسلمانوں اور كفار ك درميان نہيں ہوئى - تفصيل كے ليے ويكھيے جلالين، ابن كثير اور تفيد كبير يبال قاديانوں ك مسلمہ مجدد بن جارى تائيد ميں رطب اللمان بيں۔ دوسى آيت سورة مائدہ كى طاحظ ہو۔

یایھا اللین آمنوا اذکروا نعمة الله علبکم نھم فوم آں یسطوا الیکم ایدیھم فکف ایلیھم عنکم. ''اے مسلمانوا تم اللہ تعالٰ کی وہ نعمت یادکرو جو اس نے تم پر کی۔ جب کفار نے تم پر وست ورازی کرنی جاہی تو تم نے ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے۔''

ناظرین! جس طرح مدست سیل النظام کرتی میں کفار یہود نے ہلاک کرنے کی تذہیر کی اور قل کے اراد ب سے سارا انظام کر لیا تھا۔ ٹھیک ای طرح یہود بی نفیر نے رسول کریم میں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ یہود بی نفیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپاک اراددل میں بکلی ناکام رکھا۔ (دیموقادیانوں کے سلمانام وجود این کیر کانسراین کیر بذیل آیت بذا)

الله تعالی نے حضرت رسول کریم علیہ کی حفاظت کے تعل کو گفت کے لفظ سے ظاہر فر مایا۔ وہی لفظ الله نے حضرت علیمی الطبیع کو یہود کے شر سے بچانے کے لیے استعال فرمایا۔ فرمایا واذ کففت بنی اسوائیل عنک.

رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود کے شر سے بھی محفوظ رکھنے پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکریہ کا تھی ہورہا مسلمانوں کو شکریہ کا تھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک اس طرح حضرت عیسی الظیمیٰ کو تھی ہو رہا ہے کہ ہم نے بن اسرائیل کوتم تک پہنچنے سے روک لیا۔ پس اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو، اندریں حالت کوئی وجنہیں کہ تکف کے معنی ہرفتم کے شراور تکلیف سے بچانے کے نہ کریں۔

ایک عجیب نکتہ ان تمام مقامات میں جہاں فعل کف استمال ہوا ہے۔ اس کا مفعول ایدی (ہاتھ) اور عن کا مجرور ضمیریں جیں۔ مطلب جس کا یہ ہے کہ آپس میں وونوں فریقوں کا اجماع ہو جانا تو اس صورت میں صحیح ہے۔ صرف باہمی جنگ و جدل اور قتل ولڑائی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک فریق کے ہاتھ دوسرے تک نہیں پہنچتے۔ گر اس مقام زیر بحث میں اس علام العجوب نے قادیانیوں کا ناطقہ اپنی قصیح و بلیغ کلام میں اس طریقہ سے بحث میں اس علام النے کے لیے"نہ پائے رفتن و نہ جائے مائدن" کا معاملہ ہے۔ یہاں بند کیا ہے کہ اب ان کے لیے"نہ پائے رفتن و نہ جائے مائدن" کا معاملہ ہے۔ یہاں

الله تعالی فرماتے ہیں۔ اذ کففت بنی اسرائیل عنک (یعنی جب میں نے روک لیا بنی اسرائیل کو تجھ سے) اور یول نہیں فرمایا اذ کففت ایدی بنی اسرائیل عنک (یعنی جب میں نے روک لیے ہاتھ بنی اسرائیل کے تجھ سے)

ناظرین باتمکین! آپ اپنی ذہانت و فطانت کو ذرا کام میں لایے اور کلام اللہ کی فصاحت کی داد دیجے۔ بقیہ تمام صورتوں میں دونوں مخالف پارٹیوں کا آپس میں مئن اور اکشا ہونا مسلم ہے۔ وہاں ایک پارٹی سے اپنی مخالف پارٹی کے صرف ہاتھوں کو روکا گیا۔ اس واسطے تمام جگہوں میں ایندی کو ضرور استعال کیا گیا ہے۔ گر یہاں چونکہ حضرت عیلی الطبع کے آسان پر اٹھا لینے کے سبب خدا تعالی نے یہودکو اپنی تمام تدبیروں کے باوجود حضرت عیلی الطبع تک مین اینچنے سے روک لیا۔ اس واسطے مکٹ کا مفعول بنی اسرائیل کو قرار دیا۔ ان کے ہاتھوں کا روکنا نہ کورنہیں ہوا۔

وسرا نکت آیت اِنّی مُتَوَفِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی مِن ہم رااکُ عَلَی وَنَعَلَی سے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نعقی سے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہود کے مرکے بالقابل حضرت سینی الظفی سے چار وعدے فرمائے تھے اور یہ آیت بطور بشارت تھی۔ اللہ تعالی ای وعدے کے پورا کرنے کا بیان فرمائے جیں۔ جس کو دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ وَإِذْ اَیّدُنکَ بِرُوْحِ اللّهُ بُس ارشاد فرمایا۔ وَإِذْ اَیّدُنکَ بِرُوْحِ اللّهُ بُس ارتباد فرمایا۔ وَإِذْ اَیّدُنکَ بِرُوْحِ اللّهُ بُس اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

مرزا غلام احمد قادیانی کی مطحکہ خیز اور تو بین آ میز تفییر اور اس کا رو ناظرین کی تفریح طبعی اور کلتا فہمی کے لیے پیش کرتا ہوں۔

''ای طرح الله تعالی نے حضرت عیسی النظامی کو فرمایا تھا۔ اِذْ کَفَفُتُ بَنِی اِسُوائِیلَ عَنْک ''بعنی یاد کر وہ زمانہ جب کہ بی اسرائیل کو جوقل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے بھھ سے ردک ویا۔'' طالانکہ تواتر قومی سے ٹابت ہے کہ حضرت میں النظامی کو بہود یوں نے گرفار کر لیا تھا اور صلیب پر تھینی دیا تھا لیکن خدا نے آخر جان بچا دی۔ پس بہم معنی اِذْ کَفَفُت کے ہیں۔'' (زول اُسے ص ادا فرائن ج ۱۸ ص ۵۲۹)

ای مضمون کو مرزا قادیانی دوسری جگداس طرح لکھتے ہیں۔

دو جس معداس کے میں اللہ ان کے حوالہ کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سنا اور فقیوں اور مولویوں کے اشارہ سے طمانے کھانا اور ہلی اور

ای کتاب میں مزید تشریح یوں کی ہے۔

دومسے الظیلا پر جو مصیبت آئی کہ دہ صلیب پر چرطایا گیا اور کیلیں اس کے اعتماء میں شوکی گئیں۔ جن سے دہ فشی کی حالت میں ہو گیا۔ یہ مصیبت در جمیت موت سے پہلے کم نہ تھی۔'' (ازالہ اوبام ص ۳۹۲ فرائن ج س ۳۰۲)

تخد گواڑویہ میں لکھتے ہیں۔''اب تک خدا تعالیٰ کا دہ غصہ نہیں اترا جواس وتت بحرکا تھا جبکہ اس'' وجہہ'' نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپری کے مقام پر لیے گئے تھے اور جہاں تک بس چلا تھا ہرا یک قتم کی ذلت پہنچائی تھی۔''

(تحنه گولزورس ۲۷ خرائن ج ۱۷ص ۱۹۹\_۲۰۰)

میں اس قادیانی تغییر پر مزید حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں سمجھتا صرف اتا کہہ دیا جاہتا ہوں کہ جب برممکن ذات وخواری میں میں الفاقا کو خدا نے جتا کرایا۔ یہاں تک کہ وہ ایسے بہ ہوش ہو گئے کہ دیکھنے والے انھیں مردہ تصور کر کے چھوڑ گئے۔ کیا اس کے بعد بھی خدا کو یہ حق بہنچتا ہے کہ یوں کہے ادر بالفاظ مرزا کہے۔ "یاد کروہ زمانہ جب بنی امرائیل کو جو قل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تجھ ہے روک لیا۔"

(نزول المسيح ص ١٥١ فزائن ج ١٨ص ٥٢٩)

اس آیت کی ابتداء میں باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ الظیلیٰ کو فرمائے ہیں۔''اِذْ کُورُ بِعُمَتِی یعنی یاد کر میری نعتیں۔'' انھیں نعتوں میں سے ایک نعت بنی اسرائیل سے حضرت مسی الظیلیٰ کو بچانا بھی ہے۔

میں پھر عرض کرتا ہوں کہ دنیا جہاں میں ایسے موقعوں پر سینکڑوں دفعہ ایک انسان دوسروں کے نرغہ سے بال بال چکے جاتا ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ الطبی بال بال مجی فی مے ہوتے جب بھی اس بھانے کو مخصوص طور سے بیان کرنا باری تعالی کی شان عالی کے لائق نہ تھا۔ ایسا نے جانا عام بات ہے۔ حضرت عسی النعظ کا معجزانہ رنگ اور عیب طریقہ سے یہود کے درمیان سے فیج کر آسان پر چلا جانا ایک خاص نعت ہے۔ جس کو باری تعالی حضرت عیسی النعی کے سامنے بیان کر کے شکریہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر مرزا قادیانی کا بیان اور تفسیر صحیح تسلیم کر کی جائے تو کیا اس نعمت کے شکریہ کے مطالبہ بر حضرت سیلی الله بول کہنے میں حق بجانب نہ ہول گے، یا اللہ یہ ہمی آپ کا كوئى مجھ يراحيان تھا كه تمام جبان كى التيس اور مصائب مجھے پنجائى كئيں۔ ميرے جسم مِن مِيخِين مُعرَى كَنُر بِ مِنْ لِ "ايلى ايلى لما سقتنى" كِ تعرب الكائد ليعني ال میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں حجموڑ ویا ہے۔ پھربھی تیری فیرت جوش میں ندآئی۔ اندھیری رات میں وہ مجھے مردہ سمجھ کر بھینک کئے۔ میرے حواریوں نے چوری چوری میری مرہم ین کی۔ میں میرود کے ڈر سے بھاگا بھاگا امریان اور افغانستان کے وشوار گزار پہاڑوں میں ہزار مشکلات کے بعد درہُ خیبر کے راستہ پنجاب، یو، یی، نیبال پہنجا اور وہاں کی گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکنے کے سبب کوہ ہمالیہ کے دشوار گزار دروں میں سے گرتا پڑتا سری مگر پہنچا۔ وہاں ۸4 برس ممنا می کی زندگی بسر کر کے مر گیا اور وہیں وفن كر ديا كيا۔ اس ميں آپ نے كون سا كمال كيا كه مجھے نعمت كے شكريه كا تحم ديت ہیں۔ کیا یہ کہ میری جان جم سے نہ نگلنے دی اور اس حالت کا شکریہ مطلوب ہے۔ سجان الله واہ رے آپ کی خدائی۔ ہاں الی وات سے پہلے اگر میری جان نکال لیتا تو بھی میں آپ کا احسان مجھتا۔ اب کوئی سا احسان ہے۔ اگر تو کے کہ میں نے تیری جان بھا كرصليب برمرنے اور اس طرح ملعون ہونے سے بحاليا تو اس كا جواب بھى من ليس-ا ..... کیا تیرامعصوم نی اگر صلیب بر مرجائے تو واقعی تیرا یمی قانون ہے کہ وہ لعنتی ہو جاتا ے۔ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر جان بچانے کے کیا معنی۔

ا ..... باوجود ای اس تدبیر کے جس پر آپ مجھ سے شکرید کا مطالبہ چاہتے ہیں۔ یہودی اور عیمائی مجھے ملعون بی سجھتے ہیں۔ آپ کی کس بات کا شکرید ادا کروں۔

سسس اگر آپ کے ہاں نعوذ باللہ ایا ہی عجیب قانون ہے کہ ہر معصوم مظلوم پھانی پر چھائے اور آپ نے مجھے لعنتی موت سے چھائے اور آپ نے مجھے لعنتی موت سے بچانا جاہا تو معاف کریں اگر میں یوں کہوں کہ آپ کا اختیار کردہ طریق کار مجھے نہ تھا جیسا کہ نتائج نے ثابت کر دیا۔ جس کی تفصیل نمبرا میں میں عرض کر چکا ہوں۔ اگر مجھے ابنی

مزعومد لعنتی موت سے بچانا تھا تو کم از کم یوں کرتے کہ ان کی گرفتاری سے پہلے مجھے موت دے دیتے تاکہ میری اپنی امت تو ایک طرف یقینا یہودی بھی میری لعنتی موت کے قائل نہ ہو سکتے۔ پس مجھے بتایا جائے کہ میں کس بات کا شکریدادا کروں۔

یہ ہے وہ قدرتی جواب جو قیامت کے دن حصرت عیسی الظیما کے زہن میں آنا چاہیے۔ بشرطیکہ قادیانی اقوالِ واہیہ کو ٹھیک تسلیم کر لیا جائے۔ ہاں اسلامی تغییر کو صحیح تسلیم كركيس تو وہ حالت يقينا قابل ہزار شكر ہے۔ ہزارہا يبود قتل کے ليے تيار ہو كر آتے ہیں۔ مکان کو گھیر لیتے ہیں۔ مکر و فریب کے ذریعہ گرفناری کا تکمل سامان کر چکے ہیں۔ موت حضرت مسي القيلة كوسامن نظر آتى ہے۔ الله تعالى فرماتے میں۔ إلى مُعُوفِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلِّي لَعِنْ ''(اے علیٹی النظیلا) میں تجھ پر قبصہ کرنے والا ہوں اور آسان پر اٹھانے والا ہوں۔'' پھر اس وعدہ کو اللہ تعالی پورا کرتے ہیں اور یوں اعلان کرتے ہیں۔ وَ ٱلَّذِنَاهُ مِبُووَ مُ الْقُدُسُ لِعِني ہم نے مسح النَّفِينَ کو جرائیل فرشتہ کے ساتھ مدد دی (جو اٹھیں اٹھا کر دشمنوں کے نرغہ سے بیا کر آسان پر لے گئے) دوسری جگہ اس وعدہ کا ایفا يوں خاور ہے۔ مَاقَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلُ رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (يهود نے نَقِيْنُ بات ہے كہ معرت مسیح الطیعی کو قتل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان پر) ای ایفاء وعدہ اور معجزانہ حفاظت کو بیان کر کے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں وَإِذُ كَفَفُتَ بَنِي اِسُوائِیلَ عَنْکَ لینی اے عسی اللی یاد کر ہاری نعت کو جب ہم نے تم سے بی اسرائیل کو روک لیا اور حضرت عیسی النین پر واجب ہے کہ گردن مارے احسان کے جھکا وي اور يول عرض كرير وبِّ أوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُو نِعْمَتَكَ الَّتِي ٱنْعَمْتَ عَلَى يا الله مجھے تو فیل دے کہ میں واقعی تیری معجزاند نعمتوں کا شکریدادا کروں۔

قادیانی اعتراض اور اس کا جواب

جیرا کہ وَ اللّه مُنعُصَمُکَ مِنَ النّاسَ کے بیں۔' (زول اُسے م ۱۵۱ فرائن ج ۱۸ م ۵۲۹) جواب جواب از الوعبیده ....ا مضمون ماسبق میں اس کا حقیق اور الزامی رنگ میں جواب موجود ہے۔

استعال كرتا ہے۔ تو محل محوث ميں بھى يمى قطعى فيصله ہوگا جومعنى .... سارے قرآن شريف ميں ليے گئے بيں وبى معنى اس جگه بھى مراد ہوں۔''

(ازالدادم م ۳۲۹ فزائن ج ۳ ص ۲۱۷)

ہم چیلنے کرتے ہیں کہ تمام قرآن شریف میں جہاں جہاں گفٹ کا لفظ استعال ہوا ہے۔ انھیں ندکورہ بالا معنوں میں استعال ہوا ہے۔ پس کل نزاع میں اس کے خلاف معنی کرنا حسب قول مرزا الحاد اور فسق ہوگا۔

جواب ..... ایک لحد کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ نہیں بلکہ قادیانی تحریف کی حقیقت الم نظر ترکز کرنے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عصم اور کف ہم معنی ہیں۔ پھر بھی قادیانی ہی جھوٹے ثابت ہوں کے کیونکہ رسول کریم سی کے ساتھ وعدہ (دعصمت 'جو خدا نے کیا۔ وہ کمل حفاظت کے رنگ میں طاہر کیا۔ یقینا قادیانی دجل وفریب کا ناطقہ بند کرنے کو ایسا کیا گیا۔ ہمارا دعوی ہے کہ وَاللّٰهُ یَعْضَمُکَ مِنَ النّاس کی بشارت کے بعد رسول کریم سی کے کو کفارکوئی جسمانی گرند بھی نہیں پہنچا سکے۔

قادیانی کا یہ کہنا کہ جنگ احد میں رسول کریم ملک کا زخی ہونا اور دانت مبارک کا ٹوٹ جانا اس بشارت کے بعد ہوا ہے۔ یہ'' دو دو نے چار روٹیاں'' والی مثال ہے اور قادیانی کے تاریخ اسلام اور علوم قرآنی سے کامل اور مرکب جہالت کا فہوت ہے۔ جنگ احد ہوا تھا شوال ۳ھ میں اور رسول کریم ﷺ کو زخم اور دیگر جسمانی تکلیف بھی ای ماہ میں لاحق ہوئی تھی جیہا کہ قادیانی خود تشکیم کر رہا ہے۔ مگر یہ آیت سورہ ماکدہ کی ہے۔ جو نازل ہوئی تھی ۵ھ اور کھ کے درمیان زمانہ میں۔ دیکھو خود مولوی محمعلی امیر جماعت لاہوری اپنی تفسیر میں بول رقسطراز ہے۔''ان مضامین پر جن کا ذکر اس سورہ ماکدہ میں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور بدرائے اکثر محققین کی بھی ہے کہ اس سورت کے اکثر حصد کا نزول پانچویں اور ساتویں سال جری کے درمیان ہے۔' (بیان القرآن ص ٢٠٣ مطبوعہ ١٣٠١ھ) اب رہا سوال خاص اس آیت وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ كَ نزول كا سواس بارہ ميں ہم قادياني ني اور اس كي امت ك مسلم مجدد صدى تهم علامه جلال الدين سيوطى كا قول پيش كرتے بين - 'وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ في صحيح ابن حبان عن ابي هريرةٌ انها نزلت في السفر و احرج ابن ابي حاتم وابن مَرُدَوَيه عِن جابر انها نزلت في ذات الرقاع باعلى نحل في غزوة بنی انمار " (تغیر انقان جرو اول س٣٢) مطلب جس كابي بے كدغروه بى انمار كے زماند میں بیآیت سفر میں نازل ہو کی تھی۔ جب اس آیت کا وقت نزول غزوہ بی انمار کا زمانہ ٹابت ہو گیا تو اس کی تاریخ نزول کا قطعی فیصلہ ہو گیا کیونکہ یہ بات تاریخ اسلامی کے ادنیٰ طالب علم ہے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ غروہ بنی انمار ۵ھ میں واقع ہوا تھا۔مفصل د میموکتب تاریخ اسلام این هشام وغیره۔

لیج ہم اپنی تقدیق میں مرزا قادیانی کا اپنا قول بی پیش کرتے ہیں تاکہ خالفین کے لیے کوئی جگہ بھاگئے کی نہ رہے۔ مرزا قادیانی کلھے ہیں۔'' لکھا ہے کہ اوّل مرتبہ میں جناب بیغیبر خدا میں ہے نہ دسے۔ مرزا قادیانی کا جناب کی مفاطت کے لیے رکھا کرتبہ میں جناب بیغیبر خدا میں گئے ہند صحابی کو برعایت طاہر اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھا کرتے ہے۔ پھر جب بدآیت و اللّه یَعْصِمُکَ مِنَ النّاس نازل ہوئی تو آنحضرت میں ہے۔ بی الله یعنوں میں ایک میں مورضت کر دیا اور فرمایا کہ اب مجھ کو تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔'' بین الحمامی مورضی الگرمی مورض الله الله میں الله میں مورضی الله میں الله میں مورضی الله میں الله میں مورضی الله میں الله میں الله میں مورضی الله میں الله میں مورضی الله میں الله میں

## مرزا غلام احمه قادیانی کا سیاه جھوٹ

پس مرزا قادیانی کا بید کھیا ''کہ جنگ احدکا حادثہ وعدہ عصمت کے بعد ظہور میں۔
میں آیا تھا۔' بہت ہی گندہ اور سیاہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے متعلق فرماتے ہیں۔
کفنی اللہ علی الکلیدین اور خود مرزا قادیانی جھوٹ ہو لئے والے کے بارہ میں لکھتے ہیں۔
اسسن'' جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔' (هیقة الوی ص ۲۰۱ فزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵)

۲سسن'' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔' (ضمیہ تحذ گولز دیم س فزائن ج کاص ۵۱ حاشیہ)

سسسن'' جھوٹ بولنے سے برتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔' (تردهیت الوی ص ۲۱ فزائن ج ۲۰ ص ۲۵۹)

سسسن'' جھوٹ بولنے سے برتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔' (تردهیت الوی ص ۲۱ فزائن ج ۲۱ ص ۲۵۵)

سسسن'' جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔' (تردهیت الوی ص ۲۱ فزائن ج ۲۱ ص ۲۵۵)

(ربويوجلد اوّل تمبره بابت ماه ايريل ١٩٠٢ء ص ١٨٨)

۲ ..... "جموث بولنے سے مرنا بہتر ہے۔" (تبلیغ رسالت ج اص ۳۰ مجموعہ اشتہارات ج س ۳۳) اسست "جموث ام الخبائث ہے۔" (تبلیغ رسالت ج اص ۲۸ اشتہارات الینا ص ۳۱) حضرات! فرمایئے اور اپنی مطہر اور پاکیزہ ضمیروں سے مشورہ کر کے جواب

دیجئے کہ مرزا قادیانی کی حیثیت اپنے ہی فتو کی کی روے کیا رہ جاتی ہے؟ نبی، محدث، میج، موجود اور مجدد تو در کنار، کیا وہ شریف انسان بھی ثابت ہو سکتے ہیں؟

قَرْآ فَى وليل ..... اِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَمَوْيَم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ السَّمُهُ الْمَسْئِحُ عِيْسِلَى ابْنُ مَوْبَهَ وَجِيْهَا فِي اللَّذُنَيَا وَالْاَحِوَة. اللّه (موره آل عران ٢٥) "جب كها فرشتوں نے اے مريم الله تعالى شميس بثارت ديتے ہيں اپن طرف سے ايک كلم كى۔ جس كا نام ہوگا مسى عين ابن مريم الطّيع وہ ونيا ميں بھى اور آخرت ميں بھى باعزت ہوگا۔''

اس آیت سے حیات عیمی النظیہ پر استدلال کا سارا راز اللہ جارک و تعالیٰ نے وَجِیْهَا فِی اللّٰهُ نَیا مِس بِہاں رکھا ہوا ہے۔ ہارا مسلک چونکہ قادیانی مسلمات سے حیاتِ عیمی النظیہ پر دلائل قائم کرنا ہے۔ اس واسط ہم سب سے پہلے وَجِیْهَا فِی اللّٰهُ نَیا کی قادیانی تشریح چیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد قادیانی اقوال سے ثابت کریں گے کہ حضرت سے اللّٰہ کے کہ حضرت سے اللّٰہ کے کہ حضرت سے اللّٰہ ال

ا ..... مرزا قادیانی نے وَجِنها فی الدُنیا کے معنی لکھے ہیں۔ 'ونیا میں راستازوں کے

نزدیک باوجامت یا باعزت ہوتا۔'' (ایام آسے ص ۱۲ افزائن ج ۱۲ ص ۱۳ س ۲ ..... مرزا قادیانی کے نزد یک ''تمام نمی دنیا میں وجیہہ بی تھے۔'' (ایام اسلح ص ۱۲۶ خزائن ج ۱۲ ص ۱۳ س)

۔۔۔۔۔۔ (الف) مرزا قادیانی کے لاہوری خلیفہ اپنی تغییر بیان القرآن میں لکھتے ہیں ''وجیه کے معنی ہیں ذوجاہ یا ذو وجاہمۃ لیعنی مرتبہ والا یا وجاہت والا۔'' (ب)۔۔۔۔۔''اللہ تعالی کے انبیاء سب ہی وجاہت والے ہوتے ہیں۔''

(تغییر بیان القرآن ص ۲۱۱ مطبوعه ۱۰۰۱ 🕳)

ناظرین باتمین! اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم الطبط کو بطور بشارت کہا گیا ہوگا۔ تا کل وقید الفاظ سے ماف عیال ہے ہوگا۔ قائل توجہ الفاظ ہیمال وَجِنْها فِی اللّٰهُ نُها کے ہیں۔ ان الفاظ سے صاف عیال ہے ہوگا۔ قائل توجہ الفاظ ہیمال وَجِنْها فِی اللّٰهُ نُها کے ہیں۔ ان الفاظ سے صاف عیال ہے کہ اس سے مراد صرف دنیوی دجا ہت ہی دو معمولی دجا ہت مراد نہیں ہو گئی جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ چر دنیوی دجا ہت ہے ہی دو معمولی دجا ہت (عزت) مراد ہے۔ درنہ کروڑ ہا انسانوں کو حاصل ہے۔ اس سے کوئی خاص دجا ہت (عزت) مراد ہے۔ درنہ معرف بالنائي کو دنیوی دجا ہت سے خاص کرنا اور اس کی بشارت کو خصوصیت کے ماتھ بطور پیشگوئی بیان کرنا شان باری تعالیٰ کے لائق نہیں۔ حضرت مریم الطبط کو منعولی دنیوی دجا ہت ہی الله کو رہا تھیں تو کہ اللہ کو مناز کرنا شان باری تعالیٰ کے دنیوی دجا ہت کی افاظ کے اسافہ سے بھینا باری تعالیٰ کا حضرت مریم الطبط کو کاممۃ منہ اور وَجِیْها فِی اللّٰاخِرَةَ اور غلامًا ذَکِیُّا وغیرہ خطابات بی حضرت مریم الطبط کو کاممۃ منہ اور وَجِیْها فِی اللّٰخِرَةَ اور غلامًا ذَکِیُّا وغیرہ خطابات بی حضرت مریم الطبط کی کا تعد ہم آئین تو م سے چند روز برسلوک کے بعد ہم آئین کے مناز جہاں کی نظروں میں باعزت بھی کر کے چھوڑیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ عسل الحق کے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔

''وَجِيْهَا فِي الدُّنيَا وَالْالْحِوَة دنيا مِن بَعِي مُتَىٰ الْكَلَيْظُ كُو اس كَى زندگ مِن دجاہت بعنی عزت، مرتبہ، عظمت، بزرگی لے گی اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے كہ حضرت مُتِیٰ النظامیٰ نے ہیرو دلیں کے علاقہ میں كوئی غزت نہیں پائی بلکہ عابت ورجہ کی تحقیر کی گئے۔'' (رسالہ''می ہندوستان میں'' ص ۵۳ خزائن ج ۱۵ص ایسنا) واقعی مرزا قاویانی سی كہہ رہے ہیں۔ اسکی تصدیق و مکھنی ہو تو مرزا قاویانی کے بیانات بذیل آیت كر يمہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَنْكَ كُرْر مِحِي وَبَال الماحظة فرما ليل ــ تضديق از محم على خليفه لا مورى قادياني

" بہاں اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کے کہ یہ خض ذلیل ہو گیا گر ایبا نہ ہوگا بلکہ اسے دنیا ہی بھی ضرور وجاہت ہوگی ادر آخرت میں بھی۔ جس قدر تاریخ حعرت سے الفیان کی عیسائیوں کے ہاتھ ہیں ہے۔ وہ بظاہر اٹھیں ایک ذلت کی حالت میں چھوڑتی ہے کیونکہ ان کا خاتمہ چوروں کے ساتھ صلیب پر ہوتا ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ انبیاء کو پچھ نہ پچھ کامیانی دے کر اٹھا تا ہے۔ حفرت عیسی الفیان کے سم متعلق وَجِنها فِی اللّٰنیا فرمانا بھی بی معنی رکھتا ہے کہ لوگ آئھیں ناکام سمجھیں ہے۔ گر فی الحقیقت وہ کامیانی کے بعد اٹھائے جا کیں گے۔ یہ کامیانی حضرت عیسی الفیان کو یہود بیت المقدس میں حاصل نہیں ہوئی۔" (تغیر بیان القرآن می ۱۲ مطورہ ۱۹۱۱ھ)

معزز صرات! جب بید طے ہو گیا کہ واقعہ صلیب تک حضرت عینی النظافی کو دفعی وجاہت وعزت ماسل نہ تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب اور اس کے بعد کے زمانہ میں کیا انھیں یہ وجاہت دفوی اس وقت تک نصیب ہوئی ہے یا نہ اس کا جواب بھی قادیانی کے اپنے اقوال اور مسلمات سے پیش کرتا ہوں۔ یعنی انجی تک دفوی وجاہت اور عزت حضرت عینی اللے کو حاصل نہیں ہوئی۔

ا است واقد صلیبی کو آیت و اِذْ کَفَفُتُ بَنِیْ اِسْرَ النَّلُ عَنْکَ کے ذیل میں ندکور مرزا قادیانی کے الفاظ میں پڑھ لیا جائے۔ اگر مرزا قادیانی کا بیان سے سلیم کرلیا جائے تو اس سے بڑھ کر دنوی بے وجائی اور بے عزتی کا تصور انسانی دماغ کے تخیل سے محال ہے۔ بہی حال انجیل کے بیانات کو صحیح مانے کا ہے۔ ہاں اسلای حقائق کو قبول کر لینے سے واقعہ صلیبی حضرت عیلی الفیلی کی اینداء معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہود کے حضرت عیلی الفیلی کا معجزانہ رنگ میں آسان پراٹھایا جانا اور یہود تا

مسعود کا اپنی تمام فریب کاریوں میں بدرجہ اتم قبل ہو جانا گویا دجاہت کی ابتداء ہے۔ اب ہم واقعہ صلیب کے زمانہ مابعد کو لیتے ہیں۔ اس زمانہ میں یہود اور عیسائی بالعوم بھی عقیدہ رکھتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسی القیدہ صلیب پر چرھائے گئے اور بلآخر قمل کیے گئے اور اس وجہ سے دونوں غداجب کے مانے والے یعنی یہودی ارعیسائی حضرت عیسی القیدہ کو (نعوذ باللہ) لعنتی قرار ویتے ہیں۔ اگر قادیانی تصدیقات کی ضرورت ہوتو دیکھو وَمَکُرُواْ وَمَکُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَیْرَالْمَاکِوِیْنَ کی ذیل میں ذکور ہیں۔ لی کیا کروڑ ہا انسانوں کا آپ کو نتی قرار دینا موجب وجاہت ہے یا بے عزق؟ پہلے تو صرف خالف یہودیوں کی نظری میں بے عزت تھ کر واقعد صلیب سے لے کراس ونت تک عیسائی بھی لعنت میں یہود کے ہموا ہو گئے۔

قادياني نظريه وجاهت عيسلي التلفظ اوراس كي حقيقت

" کی بات یہ ہے جب میں اللہ نے ملک بنجاب کو اپنی تشریف آوری ہے۔ شرف بخشا تو اس ملک میں خدا نے ان کو بہت عزت دی۔ حال عی میں ایک سکہ ملا ہے۔ اس پر حضرت میسی اللہ کا نام درج ہے۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت میں اللہ ا اس ملک میں آ کر شامانہ عزت بائی۔" (میج ہندوستان میں ص ۵۳ فزائن ج ۱۵ میں ایشا)

اس ملك ميس آكرشاباند عرت يائى- " (مسح بندوستان عيد ص٥٣ فرائن ج٥١ ص ايساً) ناظرین! مرزا قادیانی کے اس بیان کو ایجاد مرزا کہنا بی زیادہ زیبا ہے کوئکہ یہ سب کچھ مرزا قادیانی کا اپنا تحیل اور اپنے عجیب وغریب دماغ کی پیداوار ہے۔قرآن حدیث، تفاسیر مجدوین، انجیل اور کتب تواریخ کیسراس بیان کی تعمدیق اور تائیدے خالی ہیں۔ ہاں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی وَجیْھًا فِی الدُّنْیَا کی تَغییر دینوی جاہ و جلال اور بادشاہت سے کرتے ہیں۔ کوئی قادیانی حضرات سے دریافت کرے کہ علاقہ میرودلیں میں مسی اللی ۱/۲ سرا۔ ۱۳۳ برس تک رہے اور بغیر وجاہت و دغوی عزت کے رہے۔ دنیوی جاہ و جلال سے بھی عاری رہے۔ باوجود اس کے اس زمانہ میں جو انجیل نازل ہوئی۔ اس کے نام پر انجیل موجود ہے اور ۱/۱۔ ۱۳۳۰ سال کے حالات سے ساری انجیلیں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ کے بیان میں ذرہ بھر بھی صدانت کا نام ہوتو پنجاب میں جو حضرت مسی الطیع نے شامانہ عزت یائی۔ اس زمانہ کے حالات کہاں ورج ہیں؟ آپ کے خیال میں واقعہ صلیبی کے ۸۷ برس بعد تک حضرت عیسی الفیعی زندہ رہے۔ اس علاقہ میں آپ نے جس انجیل کی تعلیم دی وہ کہاں ہے اور اس کا کیا خبوت ہے؟ بلکہ آپ کا بیان اگر صحیح مان لیا جائے۔ لینی صلیب کے واقعہ کے ۸۷ برس بعد تک حضرت مسیح ممنامی کی زندگی بسر کر کے تشمیر میں فوت ہو مھے تو کیا یہ بھی کوئی و ننوی وجاہت اور عزت ہے کہ جلاوطنی اور مسافری کے مصائب و آلام برواشت کر کے آخر ۸۲ برس کے بعد بے نام و نشان فوت ہو گئے؟ سجان اللہ کدائن بری وجاہت کے باوجود اوراقِ تاریخ ان کے تذکرہ سے خالی میں۔طرفہ تری کہ تواریخ عظمیر پریدالہای ضمیم کی طرح چیاں

نہیں ہوسکتا۔ بینوا توجروا.

لیج! ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وَجِیْهَا فِی الدُّنیَا کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ "وَإِنُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِئُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" لِين تمام الل كَاب حضرت على الله كا كي الله الله كان پر ايمان لے آئيں گے۔ مفصل و يكھوائى آيت كفرت على الله كل موت سے پہلے ان پر ايمان لے آئيں گے۔ مفصل و يكھوائى آيت كن ويل ميں۔

رسول کریم علی حضرت علی اللی کی آمان کا حال ان الفاظ میں بیان فرمات میں۔ ''عن ابی هریر ق قال قال رسول الله علی والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکمًا عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر و یضع الحرب و یفیض الممال حتی لا یقبله احدو تکون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیها ثم یقول ابوهریر ق فاقرؤا ان شنتم و ان من اهل الکتاب الا لیومن به قبل موته '' (بخاری ج ام ۴۹۰ باب زول علی الفیلی) ''ابو بریر ق سے روایت کو منزل بو گر می ازیں گے۔'' حاکم عادل ہوکر۔ پھر وہ صلیب (عیمائیول کے نشان غرب) کو توڑیں گے اور خزیر کوئل کرا عادل ہوکر۔ پھر وہ صلیب (عیمائیول کے نشان غرب) کو توڑیں گے اور خزیر کوئل کرا جباد کس سے کریں گے البتہ شروع میں جہاد کردیں گے اور مال اتنا فراوان ہو جباد کس سے کریں گے البتہ شروع میں جہاد ضرور کریں گے) اور مال اتنا فراوان ہو جائے گا کہ کوئی شخص اسے قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری دنیا کی نعموں سے رہاء ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری دنیا کی نعموں نے اپھا بوگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری دنیا کی نعموں نے اپھا بوگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری دنیا کی نعموں نے اپھا بوگا۔ یہاں تک کہ ایک ساری دنیا کی نعموں نے اپھا بوگا۔ پھر ابو بریر ہ نے کہا کہ اگر تم (اس کی تقدیق کلام اللہ سے) چاہو۔ تو پڑھو تے ہوں نمون آھل الکوکتاب ایا گھر فیکر نمون کی مؤتریہ ''

دیکھیے ناظرین! یہ ہے وہ وجاہت جس کی بشارت مطرت مریم النفی کو وی جا
رہی ہے اور جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ بہرحال قادیانی مسلمات کی روسے تو مطرت
عسی النفی و نیوی وجاہت سے بلکی محروم رہے۔ حالانکہ قادر مطلق خدا کا سچا وعدہ ہے وہ
یورا ہوکر رہے گا۔

تصديق از مرزا قادياني

حفرات! مرزا قادیانی کوجس زمانه میں ابھی مسے عینی ابن مریم الطبی بنے کا شوق نہیں جرایا تھا تو اس زمانہ میں ان کا بھی وہی عقیدہ تھا جوستر کروڑ مسلمانان عالم کا سازھے تیرہ سوسال سے جلا آ . با ہے۔ براین احدیدانی البامی کتاب میں مجدو ومحدث

كا دعوى كرنے كے بعد يوں لكھتے ہيں۔

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله يه آيت جسمانى اور سياست مكى كور بر حضرت من الله كالله حين من يشكول به اور جس غلبه كالمه دين اسلام كا وعده ديا كيا به وه غلبه من كو ذرايد سة ظبور من آك كا اور جب حضرت من الله كا وعده ديا مين تشريف لاكير كو ان كر باتند سه دين اسلام جميع آفاق اور اقطار من كليل جائ كان (يرابين احديس ١٩٨٨ و ان من ١٩٥١ ما شرا الله من المام جميع آفاق اور اقطار من كليل جائ كان (يرابين احديس ١٩٨٨ و ان من اور تمام را وال من من و خاشان ندر به من و خاشاك سه صاف كر دي كر اور كر الراست كا مام و نشان ندر به كا اور جلال الى كراي كري كا قري بي قري سه نيست و تابود كر دي كا ورجلال الى كراي كري كا قري بي تير سه مناه كا ورجلال الى كراي كري كا قري كا قري سه نيست و تابود كر دي كان

(برامین احمدیدص ۵۰۵ خزائن ج اص ۲۰۱ حاشیه)

ناظرین! یہ ہے وہ وجاہت جس کی طرف اللہ تعالی حضرت مریم الطبط کو توجہ ولا رہے جیل چونکہ ابھی تک یہ وجاہت حضرت مستح الطبط کو حاصل نہیں ہوئے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک ونیا پر نازل بھی نہیں ہوئے اور بقول مرزا قادیانی نزول جسمانی رفع جسمانی کی فرع ہے۔' (ازالہ اوہام می ۲۹۹ نزائن ج س ۲۳۷) اس واسطے حضرت عینی الطبط کا رفع جسمانی بھی ثابت ہوگیا۔ فالحمد الله علی ذالک

قَرْ آئی ولیل ...... واف قال الله یا عیسی ابن مریم اأنت قلت للناس التحد التحد الله و الله و قال الله یا عیسی ابن مریم اأنت قلت لله یا الله و قال سُبحانک مایکون لی آن اَقُول مالیس لی بِحق و اِن کُنت قلته فقد علمته و تعلم ما فی نفس و آلا اعلم ما فی نفس ک و اِنک آنت عالا م الفیوس ماقلت لهم الا ما آمر آنی به آن اعبه و الله رَبِی و اِنک آنت عالم الله و ا

کہتا کہ جس کے کہنے کا جھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر جس نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا۔ (گر جب آپ کے علم جس بھی ہی ہے کہ جس نے الیا نہیں کہا تو چر جس اس بات سے بری ہوں) آپ تو میرے دل کے اندر کی بات کو بھی جانے ہیں اور جس آپ کے علم جس جو کچھ ہے اس کو نہیں جانا۔ تمام غیوں کے جانے والے آپ ہی ہیں۔ (سو جب ابنا اس قدر عاجز ہونا اور آپ کا اس قدر کامل ہونا جھے کو معلوم ہے تو شرکت خدائی کا جب ابنا اس قدر عاجز ہونا اور آپ کا اس قدر کامل ہونا جھے کو معلوم ہے تو شرکت خدائی کا میں کیوکر دعویٰ کر سکتا ہوں) میں نے تو ان سے اور کچھے نہیں کہا۔ گر صرف وہی جو آپ نے کہتم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب نے اور تمہارا بھی دب ہے۔ (یااللہ) میں ان پر گواہ تھا۔ جب تک ان میں موجود رہا۔ ہے اور تمہارا بھی دب ہے۔ (یااللہ) میں ان پر گواہ تھا۔ جب تک ان میں موجود رہا۔ کبر جب آپ نے نے مجھے اٹھا لیا۔ تو صرف آپ بی ان کے احوال پر تکمہان دے۔ (اس وقت کی مجھے کو کچھ خبر نہیں کہ ان کی گرائی کا سب کیا ہوا اور کیوں کر ہوا) اور آپ ہر چیز وقت میں۔"

معزز ناظرین! یہ وہ ترجمہ ہے جو کلام اللہ، احادیث نبویہ، اقوالِ صحابہ، تغییر مجددین امت محدیہ سے مؤید ہے۔

اب ہم ان آیات کی تفصیل یوں عرض کرتے ہیں اور سوال و جواب کے رنگ میں بیان کرتے ہیں تا کہ ناظرین بلا تکلیف سجھ سکیں۔

جواب .....ا يرسوال وجواب آيت كنزول كي بعد قيامت كدن مول كرجيها كداس كداس كالمقادقين صِدْقَهُمْ" كداس كي بعد ساته بن الله تعالى فرمات بير "هنذا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقَهُمْ"

(مائدة ١١٩) لعنى يمي ب وه دن جبكه في بولغ والول كوان كا في بولنا نفع ينجائ كا-"
٢ ..... اس آيت س يمل يه آيت ب- "يَوُمَ يَتَحْمَعُ اللهُ الرُّسَلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُحِنتُمُ"

(مائدة ١٠٩) " ليعنى جس دن جمع كرے كا الله تعالى تمام رسولوں كو۔ پير كم كالتعصيل كيا

جواب دیا گیا۔'' یہاں یوم سے مراد یقیناً قیامت کا دن ہے۔ ص

سسسطیح بخاری باب النفیر میں بھی اس سوال و جواب کا آئندہ ہی ہونا لکھا ہے۔ سستفیر کبیر میں امام فخر الدین رازیؓ نے بھی یمی لکھا ہے (مجدد صدی عشم کا فیصلہ) ۵.....تنیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطیؓ مجدد صدی تنم بھی اس سوال و جواب کو قیامت کے دان سے وابستہ کردہے ہیں۔

٢ ..... امام ابن كثيرٌ مفسر ومجدوصدي ششم بھي يبي ارشاد فرماتے ہيں۔

ے ..... غرضیکہ قریباً تمام منسرین متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالی اور حضرت عیسی القطا کے درمیان بیسوال و جواب قیامت کے دن ہول گے۔

تصديق از مرزا قادياني

٨ ..... مرزا قاديانى نے اپنى كتاب (معمد براين احمد حصد بنيم من ١ فزائن ج ٢١ من ١٥٩) پر خود تسليم كيا ہے كدائى م

<u>سوال .....۲</u> الله تعالى كا سوال كيا ہے؟ اور اسے باوجود على م الغيوب مونے كے اس سوال كى ضرورت كياتقى؟

"واذكر إذْ قَالَ اى يقول الله بعيسى فى القيمة توبيخاً لقومه يعنى يادكرو وه ونت جب فرمائ كا الله تعالى حضرت عينى الظيلات تيامت كه دن ان كى قوم كوتونخ (مجم كو دُائن ) كے ليے۔" ايبا بى تمام مغسرين مسلمہ قاديانى كلمتے چلے آئے ہيں۔ سوال ....سل كيا حضرت عينى الطبيع كو الله تعالى كے اس سوال سے پہلے عيمائيوں كے عقائد كى خرانى كا علم موگا؟

جواب ..... الله جب تك آپ كو عيسائى عقيده كى خرابى كاعلم نه ہو۔ ان سے يه سوال كرنا بارى تعالىٰ كے علم پر نعوذ باللہ حرف آتا ہے۔ ہمارے دلاكل ذيل ملاحظه ہول۔ اللہ خود سوال كى عبارت اليما بتا رہى ہے۔ يعنى استفہام تو بني، بالخصوص جبكه مجرم عيسائى سامنے كھڑے ہول گے۔ اس سوال سے سامنے كھڑے ہول گے۔ اس سوال سے سامنے كھڑے ہول گے۔ اس سوال سے

پہلے یقینا عیمائیوں سے اللہ تعالی نے ان کے باطل عقائد کی وجہ دریافت کی ہوگی اور انھوں نے یقینا یہی جواب دیا ہوگا کہ ہمارے عقائد ہمیں لیوع میچ نے خودتعلیم کیے شے اور دانعی موجودہ اناجیل میں ایبا بی لکھا ہے۔ پس ضرور ہے کہ وعویٰ اور جواب دعویٰ کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیمیٰ النظمیٰ کو ان کی امت کے خلاف شہادت دینے کے لیے سوال کریں گے۔ اندریں حالات کون بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیمیٰ النظمیٰ کو اپنی قوم کے باطل عقائد کاعلم نہ ہوگا؟

'نیوَمَ یَحْشُرُهُمُ وَمَا یَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَیَقُولُ أَانْتُمُ اَصُلَلْتُمُ عِبَادِیُ هُوْلاَءِ اَمُ هُمُ صَلُوا السَّبِیُلِ (فرقان ۱۷) قیامت کے دن الله تعالی ان مشریکن کو ادر جن کی دہ الله تعالی کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ ان سب کو جمع کرے گا تو ان سے کمے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندول کو گمراہ کیا تھا۔ یا دہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔''

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ تمام نبی اپنی اپنی امتوں کو ساتھ لے کر باری تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ کیا بیشی سے پہلے امتوں کے حالات سے ان کے نبی واقف نہ ہوں گے؟ ضرور ہوں گے ورنہ ان کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ خود مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 'دعفرت موکی النظیما اپنی امت کی نیکی و بدی پر شاہد تھے۔''

سسس احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ امت محمدی کے افراد کے اعمال با قاعدہ بارگاہ محمدی کے افراد کے اعمال با قاعدہ بارگاہ محمدی کے افراد کے اعمال با قاعدہ بارگاہ اللہ تعالی ان کی امت کے حالات سے مطلع رکھتا ہو۔ درنہ بتایا جائے کہ رسول کریم سل کے اور نے کس جگہ اپنی امت کے حالات سے اطلاع یالی کو اپنے ساتھ خصوصیت دی ہے اور دوسرے رسولوں کے محروم ہونے کی خبر دی ہے؟ جیسا کہ آپ نے اپنی فضیلتیں دوسرے انبیاء پرصاف صاف الفاظ میں بیان فرناتے وقت یہی مسلک اختیار فرمایا ہے۔

عسلی النظی فرمائیں گے۔ و کُنْتُ عَلَیْهِمُ شَهِیدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ (اکده ۱۱۷) ''لینی میں ان پر شاہر رہا۔ جب تک میں ان میں موجود رہا'' چونکہ حضرت میں النظی دوبارہ اس دنیا میں حسب دعدہ باری تعالی تشریف لائیں گے ادر اپنی امت کا حال دکھ بچے ہوں گے۔ اس داسطے اپنی شہادت کے وقت ان کے باطل عقائد سے ضرور مطلع ہوں گے۔ هم اس داسے آئی شہادت کے اللہ تعالی حضرت میں النظی کا قول نقل فرماتے ہیں۔''اِنَ تَعَالَی مَعْرَبُ مُنْ فَانْهُمْ عِبَادُکُ لِینی اے باری تعالی اگر آپ ان مشرکین نصاری کو عذاب دیں

تو دہ آپ کے بندے ہیں۔' کیا یہ اقرار اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ دفت سوال قوم کے باطل عقائد سے اچھی طرح داقف ہوں گے۔ درنہ اس سوال سے آھیں کیسے پیھ لگ سکتا ہے کہ نساریٰ نے شرک کیا تھا؟

السل الرحفرت مس التيلي كو اپني امت كى باطل عقائد كا پية نه ہوتا تو بارى تعالى كى سوال كے جواب ميں موجودہ جواب نه ديتے بلكه يوں عرض كرتے۔ "ياالله اپني الوہيت كى طرف ان كو دعوت دينا تو دركنار جھے تو يہ بھى معلوم نہيں كه ان لوگوں نے جھے ادر ميرى مال كو خدا بنايا ہے يا نه بحق تو آج بى آب كے ارشاد سے پية چلا ہے كه ايسا ہوا ہے۔ " محر حضرت عيني التي كا سوال كے جواب ميں اپنى بریت ثابت كرنا اس بات كى بين دليل ہے كہ آپ كو اپنى امت كا حال خوب معلوم تھا۔

کسد حفرت عینی القیلا کو اپنی امت کے بگر جانے کا پہتہ ہے اور اب یہ پتہ انھیں نزول کے بعد نہیں بلکہ قبل رفع لگ چکا تھا۔ جوت میں ہم قادیانیوں کی کتاب عسل مصلیٰ سے رسول کریم بھی کی حدیث کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ ''دیلی اور ابن النجار نے حضرت جابر سے روایت کی ہے۔ ۔ جہاں ایک اندھا آ دمی و یکھا جو بل جل نہیں سکتا تھا اور وہ ایک مجذوبی تھا اور جذام نے اس کے جم کو بھاڑ دیا ہوا تھا۔ اس کے لیے کوئی سایہ کی جگہ نہیں تھی ۔۔۔۔ وہ اپنے رب العالمین کا شکریہ اوا کرتا تھا۔ اس کے لیے کوئی سایہ کی جگہ نہیں تھی ۔۔۔۔ وہ اپنے رب کوئی سایہ کی جگہ نہیں تھی ۔۔۔۔ وہ اپنے رب کوئی سائد تھائی کا شکریہ اوا کرتا تھا۔ میسی اس فیص نے جواب دیا کہ اے عینی الفیلی میں اللہ تعالی کی حمد اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس زمانہ اور وقت میں نہیں ہوا جبکہ لوگ تیرمی نبست کہیں گے کہ تو خدا کا بیٹا اور اتنوم ٹالٹ ہے۔''

( كنزالعمال ج ٣ ص ٣٣٢ حديث نمبر ٩٨٥٢ بحواله عسل مصفىٰ جلد اوّل ص ١٩٢\_١٩١)

ناظرین! کیما صاف فیصلہ ہے اور قادیانیوں کی مسلمہ حدیث بہا تک دہل اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسی الظیمانی کو اپنے رفع ہے پہلے عیسائیوں کے فساوِ عقائد کا پنہ تھا۔ اب جو الزام قادیانی ہم پر لگاتے تھے کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسی الظیمانی کو جموث کا مرتکب مانیا پڑتا ہے وہی الٹا ان پر عائد ہوتا ہے کیونکہ بفرض محال وہ فوت ہو چکے ہوں۔ جب بھی وہ عیسائیوں کے فساوِ عقائد سے اعلمی نہیں فاہر کر سکتے کیونکہ اس حدیث کی رو سے انھیں (قادیانیوں کے قول کے مطابق) وفات سے پہلے پہ گگ چکا تھا کہ دنیا میں ان کی پرسٹش ہوگی۔

تصديق ازمرزا غلام احمد قادياني

۸ ..... "میرے پر یہ کشفا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیسائی قوم میں پھیل گئ ہے۔ حضرت عیسیٰ القیماً کو اس کی خبر دی گئ" (آئینہ کمالات اسلام س ۲۵۳ خزائن ج ۵ میں ایساً) "خدا تعالی نے اس عیسائی فتنہ کے قوت میں یہ فتنہ حضرت مسے القیماً کو دکھایا گیا یعنی اس کو آسان پر اس فتنہ کی خبر دی گئے۔" (آئینہ کمالات میں ۲۷۸ خزائن ج ۵ میں ایساً)

ہ ۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے اس بھی زیادہ صفائی کے ساتھ عینی الطبیع کا اپنی است کے بگاڑ اسے مطلع ہوناتسلیم کیا ہے۔'' (آئینہ کمالات م ۴۳۹۔ مسلم ۲۳۸ فرائن ج ۵م ایسا)

ے سے ہونا مہم کیا ہے۔

اسستن خدا تعالی نے اس عیسائی فتنہ کے وقت میں یہ فتہ حضرت مسیح النظیلا کو دکھایا۔ یعنی ان کو آسان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری امت ادر تیری قوم نے اس طوفان کو برپا کیا ہے۔ سبت بد وہ نزول کے لیے بے قرار ہوا۔" (آئینہ کمالات میں ۲۷۸ فزائن ج ۵می ایسنا) المحمد لللہ یہ امر پایہ شبوت کو پہنچ گیا ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے سے پہلے بی حضرت مسیح النظیلا کو اپنی امت کی خرابی عقائد کا علم ہو چکا ہوگا۔

سوال ...... کیا حضرت عیسی النظامی کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ادر کیوں کر ان کی امت کے لوگوں نے اور کیوں کر ان کی امت کے لوگوں نے حضرت عیسی النظامی ادر ان کی ماں کو خدا تھمرا لیا؟

جواب نبیس اس بات کا انھیں علم نہ ہوگا۔ ہاں اتنا پید ضردر ہوگا کہ ان عقائد باطلہ کی ایجاد ان کی موجودگی میں نہیں ہوئی بلکہ اس زمانہ میں ہوئی جب دہ آسان پر تشریف فرما تھے۔ دلائل ذیل ملاحظہ کریں۔

ا..... حضرت عَينى الطَيْعِ عَضَ كري كے و كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَادُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ. يعنى ال الله تعالى مِن تيرے عَم (مَا احرتَنِيُ

به) کی شہادت دیتا رہا۔ جب تک میں ان کے درمیان میم رہا۔ جب تو نے جھے اٹھا لیا۔ پس پھر تو بی ان کا تمہبان تھا چونکہ اپنی تکہبانی کے زمانہ میں ان کے عقائد باطلہ کے جاری ہونے ہے وہ اپنی بریت ظاہر کر رہے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ دہ ان کے عقائد کے جراری ہونے کا زمانہ اپنے آسمان پر رہنے کے زمانہ کو قرار دے رہے ہیں۔ پس ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضرت کے القائد کو عیسائیوں کے عقائد باطلہ افقیار کر لینے کا علم تو ضرور تھا لیمی بیتی میٹو مقاکہ انھوں نے بیعقائد ان کی عدم موجودگی لیمی رفع علی السماء کے زمانہ میں افقیار کے ہے۔ گر یہ معلوم نہ تھا کہ کوئکر ادر کس طرح یہ عقائد ان میں مرجود ہوگئے۔

## كلام الله كي عجيب فصاحت

ا اسس اس عبارت میں حضرت عیسی النظیم نے تو فیتنی کا لفظ استعال کیا ہے اور اس سے باری تعالی کے اس دعدہ کے ایفا کا زمانہ بتایا ہے جو باری تعالی نے اِنّی مُتوَفّی کَ وَرَافِهُکَ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲ ..... باری تعالی نے یہاں حضرت عیلی النظیم کی زبان سے توفی کے مقابلہ پر دمت فیھم استعال کرایا ہے۔

ناظرین! ذراغور کریں کہ حضرت عیسیٰ الظیفیٰ نے دو زمانوں کا ذکر کیا ہے۔

ا ..... مادمت فیهم کا اور دوسرا توفی کا الفاظ کی اس بندش نے قادیانی مسحب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کیہ

ا بن اگر حضرت علی التلا نے اپنی جسانی زندگی دو جگہوں میں نہ گزاری ہوتی تو مادمت فیھم (جب تک میں ان میں مقیم رہا) کا استعال بالکل غلط ہے بلکہ فرمانا چاہیے تھا ''جب تک میں زندہ رہا۔'' جیما کہ دوسری جگہ ایسے موقعہ پر فرمایا۔'' واوصانی بالصلوة والز کلوة مادمت حیا یعنی اللہ تعالی نے مجھے نماز اور زکوة کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔'' اگر صرف ایک ہی دفعہ دنیا میں رہنا تھا تو آپ مادمت فیھم کیوں فرمادیں گے؟ فیھم (ان کے درمیان) کے لفظ کا اضافہ بتا رہا ہے کہ کوئی الیا زمانہ بھی ان کی زندگی میں آیا ہوگا جبکہ وہ ماکان فیھم (ان میں موجود نہ تھے) کے مصداق بھی ہوں گے اور دہ زمانہ ان کے آسان پر رہنے کا زمانہ ہوگا۔ جس عرصہ میں مصداق بھی ہوں گے اور دہ زمانہ ان کے آسان پر رہنے کا زمانہ ہوگا۔ جس عرصہ میں

عیمائیوں نے اپنے عقائد باطلہ کمر لیے ہیں۔

ا است چونکہ جب تک دَامَ کے بعد حیّا کا لفظ نہ آئے اس کے معنی زندہ رہنے کے نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے معنی صرف موجود رہنے کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس کے بالعکس کے معنی صرف موجود نہ دہنا کے معنی صرف موجود نہ دہنا ہے۔ معنی صرف موجہ کے خلاف موجود نہ دہنا ہے۔ جو بغیر موجہ کے زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم قادیانی لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ موجود رہنے کے خلاف وہ مرنا کے سوا ادر پھے شلیم کرنے کو تیار بی نہیں ہوتے۔ مثال سیا۔ وہ مراب کے سوا ادر پھے شلیم کرنے کو تیار بی نہیں ہوتے۔ مثال سیا۔ وہ مراب ہے۔ حالانکہ اس کے معنی کرتے ہیں۔ وہ مراب ہے۔ حالانکہ اس کے معنی کرتے ہیں۔ وہ مراب

٢ ..... جب رسول كريم علي معراج شريف پر تشريف كے مسے تو آپ علي اس زمان ميں رشن پر موجود ند سے پس كيا آپ اس وقت فوت ہو چكے سے؟ برگزنہيں ..

س..... جب جرائیل اللی رسول کریم اللی کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو اس وقت آپ (جرائیل اللی) آسان پر موجود نہ ہوتے تھے کیا اس وقت جرائیل وفات یافتہ ہوتے تھے؟

۸ ..... ایک ہوا باز سات دن تک محو پرواز رہا زمین میں موجود نہ رہا تو کیا وہ مرا ہوا تصور ہوگا؟ ہرگزنہیں۔

۵ ..... سائنس دان کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے باہر چاند وغیرہ وگیر سیاروں اور ستاروں میں جاکر دہاں کے حالات کی تفتیش کریں۔ اگر دہ دہاں چلے جاکیں تو یقینا زین میں موجود ندر ہیں گے۔ پس کیا وہ مرے ہوئے متصور ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ (اب خلائی تشغیر ہوگئ ہے خلا باز ہفتوں دہاں رہتے ہیں اس دفت وہ زمین پڑئیں ہوتے کیا وہ فوت ہو جاتے ہیں؟ مرتب)

بینہ ای طرح حضرت عیسی النظیان کچھ زمانہ اس دنیا میں مقیم رہے باتی زمانہ اس سے باہر آسان پر۔ اس سے بیہ کہال لازم آیا کہ اس دنیا سے باہر ضرور وہ موت ہی کا شکار رہے ہول گے؟ ہال اگر قادیانی مطلب سیح ہوتا تو ضرور حضرت عیسی النظیان یول عرض کرتے مادمت حیا اس دفت بقرینہ لفظ حیا توفی کے معنی ہم موت لینے پر مجور ہو جاتے چونکہ انھوں نے لفظ فیہم استعال فرمایا ہے۔ اس داسطے تونی کے معنی موت دیتا کرنے سے فصاحت کلام مانع ہے۔ لاہوری مرزائی مجمعلی قادیانی اپنی تفسیر جلد اص ۲۵۳ کر مادام فیہم کے ہی معنی کرتے ہیں۔ فالحمدلله رب العلمین.

## قادیانی اعتراضات اور ان کا تجزیه

اعتراض ......ا

اختراض ......ا

از مرزا قادیانی د کیرید دوسری تاویل پیش کرتے بیں کہ آیت فلکما

توقیدتنی میں جس توفی کا ذکر ہے وہ حضرت عیلی الظیمی کے نزول کے بعد واقع ہوگی۔
لیکن تجب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے۔ وہ نہیں

موچ کہ آیت فلکما توفیدتنی سے پہلے یہ آیت ہے۔ وَاِذُ فَالَ اللّٰه یا عِیْسلی اَانْتُ
فلک لِلنّاس اور فاہر ہے کہ فال ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے اوّل اِدْ موجود ہے جو
فاص واسطے ماضی کے آتا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت
زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا۔ نہ زمانہ استقبال کا۔'' (ازالدادہام مر ۲۰۲ خزائن ج سم ۲۵۵)

جواب اعتراض ...... مرزا قادیانی! یه اعتراض آپ کا نیم ملال خطره ایمان نیم کلی خطره ایمان نیم کلیم خطره جان کا مصداق ہے۔ آپ تو فرایا کرتے سے کہ میں نے نو ایک نہایت کائل استاد سے پڑھی تھی۔ سجان اللہ اذ اور اذا کے استعال کا تو پیتہ نہیں اور دعویٰ ہے مجددیت، محدثیت، مسیحیت اور نبوت کا۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ رَاجِعُون. حضرت اذبعض اوقات ماضی پر داخل ہو کر اس کومستقبل کے معنوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تفصیل کے لیے ویکھے شرح ملا جائ شرح کا فیہ وغیرہ۔ کتب نحو۔

جادد وہ جوسر پر چڑھ کر ہولے۔ مرزا قادیانی! ہم آپ کی توجہ آپ کی شہرہ آفاق کتاب (ضیمہ براہین احمہہ حصہ ۵ مل خوائن ج ۲۱ می ۱۵۹) کی طرف منعطف کراتے ہیں۔ جہاں آپ نے اف قال الله یا عیسنی ابن مریم الفت قلت للناس الآیہ میں قال جمعنی یقول کا افرار کرلیا ہے۔ بس آپ کی کون می بات تی سمجھیں۔ ہم دلائل سے نابت کر آئے ہیں کہ یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے لیکن اگر ان کا وقوع فیام برزخ میں تنابع کر ہمی لیس تو اسے آپ کو کیا فائدہ۔ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں۔ نقصان آب می کا ہوگا۔ مثلاً اگر یہ سوال و جواب حضرت میسی النیکی کی وفات کے بعد فورا ہی تنابع کر لیا جائے تو اس وقت تو ابھی عیسائی آپ کے قول کے مطابق گڑے ہی نہ فورا ہی تیسائی آپ کے قول کے مطابق گڑے ہی نہ فورا ہی نہیں ہو کہ ہو اپنی ہوں تھے۔ پھر یہ سوال و جواب کیسے؟ مرزا قادیائی ذرا تو غور کیجے۔ اس قدر خود غرضی بھی تو ایکی نہیں ہے۔ ''من حفو البیر لا تحیہ وقع فیہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے ایکی نہیں ہورا ہی نہیں گرتا ہے۔'' آپ ہی پر صاوق آتا ہے۔ عالم برزخ میں سوال کرنے کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت میسی النہ اللہ کے اور کیا ہے کہ حضرت میسی النہ اللہ کا بوار خدادندی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت میسی النہ کیا ہور کیا ہو کہ درار خدادندی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت میسی النہ کیا ہور میسی دورار خدادندی میں مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت میسی النہ کی اس کور کی میں دورار خدادندی میں

کھڑے ہوکر جواب دیا ہوگا۔ جو کی وجوہ سے باطل ہے۔

ا ..... حضرت عیسی الطیع جب بحرم بی نہیں تو ان سے سوال کیوں ہوا ہوگا؟ مثلاً اگر زید کو کرنے قل کیا ہے؟

ہر نے قل کیا ہے تو عمرہ سے کون سوال کر سکتا ہے کہ تو نے زید کو کیوں قبل کیا ہے؟

ہر بنیں تو ان کی پیشیت بحرم خیال اسلام میں اور ان کی پیشی بحثیت بحرم خیال فاسد ہے۔ بحرم تو عیسائی جیں ان کا ابھی حساب و کتاب شروع بی نہیں ہوا۔ کروڑ ہا عیسائی ابھی ندہ موجود جیں۔ کروڑ ہا ابھی پیدا ہونے والے جیں۔ ان کے پیدا ہونے اور مرنے ابھی ندہ موجود جیں۔ کروڑ ہا ابھی پیدا ہونے والے جیں۔ ان کے پیدا ہونے اور مرنے سے پہلے بی ان کا حساب کتاب کیے شروع ہوگیا تھا؟ کیونکہ یقینا مجرموں کا جرم ثابت کرنے یا ان کے راہنما سے سوال کر کے انھیں لاجواب کرنے کو یہ سوال ہوتا چاہے۔ کرنے ماجھی موجود بی نہیں۔ پھر گواہ کی کیا ضرورت ہے؟

ا .....حماب و كتاب كا دن (يوم الدين) (يوم الحساب) تويوم القيامة على ب- تمام قرآن كريم اس كے ذكر سے بھرا ہوا ہے۔ قيامت سے پہلے حضرت عيلى النظيف سے سوال و جواب كے كيام عنى؟ " إن خووغرض تيرا ستياناس و حق كے ديكھنے سے انسان كوكس طرح معذور كر ديت ہے۔

۵..... دندان حمکن جوانب چه دلاور است دزدے که بکف چراغ دارد \_ دروغ گورا حافظه نباشد ـ دیکھئے خود مرزا قادیانی مندرجه ذیل متامات پر اقرار کرتے ہیں که بیسوال و جواب خدا اور حضرت عیسی العلیہ کے ورمیان قیامت کے دن ہوں گے۔

"اور اور آیت فَلَمَّا لَوَفَیْتَنِی سے ثابت ہو چکا کہ حضرت علیٰ الظیلا کی تونی عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ہو چک ہے۔ یعنی وہ خدا بنائے جانے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو پھر اب تک ان کی وفات کو قبول نہ کرنا بیطریق بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی (ایام اصلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۳۸ ص ۳۸۳)

جواب از الوعبيده مرزا قادياني! كيا اظاق اسلامى كو ہاتھ سے دے دينا بھى آپ كى مجدد يت، مسيحت اور نبوت كے ليے ضرورى ہے؟ آپ نے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كى روسے حضرت عيلى الطّيّة كى دفات كو نہ مانے والوں كو بے حيا كا خطاب ديا ہے۔ اب اس كا متحدد كھئے۔

ا..... محابہ کرام حیات مسی النے کا کا تھے۔

۲ ..... تمام مجددین امت مسلمه قادیانی اس آیت کی موجودگی میس حضرت عیسی النظام کو زنده است رسید.

سسس خود آنجاب ۵۲ برس کی عمر تک اور اپنی میدویت و محد هیت کا برس بعد تک حضرت می النظیلا کو بادجود اس آیت کی موجودگی کے زندہ بجسدہ العصری مانتے رہے۔ سسس رسول کریم علی نے صاف صاف الفاظ میں حضرت عیسی النظیلا کی حیات جسمانی کا اقرار کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ابھی آتا ہے۔

پس آپ کی بدزبانی سے تو تمام مجدد، تمام صحابہ اور رسول کریم ﷺ اور آپ خود بھی نہ فئے سکے۔ اگر ہمیں آپ بے حیا کہہ لیس تو مضا نقہ نہیں۔ آپ کو یہ اخلاق مبارک ہوں۔ باتی اصلی جواب سنے۔

ا اسساری مشکل آپ کو لفظ تونی کی ہے۔ آپ غالبًا اپنی علمی ''وسعت'' کی بنا پر تونی کو فوت سے مشتق سیمتے ہیں۔ حالانکہ عربی پڑھنے والے بچ بھی جانتے ہیں کہ اس کا مادہ وفاء ہے اور اس کے حقیقی معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا اپنے بقضہ میں کر لینا۔ تونی کی مفصل بحث ولیل قرآنی نمبراکی ذبل میں ملاحظہ کی جائے۔ دہاں ہم نے نعلی اور خود اقوال مرزا سے ثابت کر دیا ہے کہ توفی کے معنی روح پر بقضہ کرنا جازی ہیں۔ حقیقی معنی اس کے جمع و روح دونوں پر بقضہ کرنا ہے۔ پس بغیر قرینہ اسکے معنی متعین کرنے علم جہالت کا ثبوت ہے۔ فلکما تو فینینئی کی آیت اینی مُتوَفِیْکَ وَدَافِعُکَ کے وعدہ کا ایفا ہونا ظاہر کر رہی ہے۔ جس میں رفع جسمانی نہ کور ہے اور اس موجودہ آیت میں مادمت فیھم کے مقابلہ ہیں سنتھل ہے۔ بہر المنا مسلم میں رفع جسمانی نہ کور ہے اور اس موجودہ آیت میں مادمت فیھم کے مقابلہ میں سنتھل ہے۔ لہذا تمام مسلم میں اور یہ صحیح ہے کہ رفع جسمانی کے بعد ہی عیسائی گڑے نو سے بیں اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت شے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت شے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت سے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت سے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت سے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت سے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت سے۔ پس اشکال نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی حماقت سے اس جگہ تونی کے معنی صرف ''موت سے بیت کہ اسلامی تغییر پر۔

چیلنے اگرکوئی قادیانی ۱۳۰۰ سال کے مجددین امت کے اقوال سے ثابت کر دے کہ افعول نے تو گئی ہوں تو ہم علاوہ افعول نے تو قینی کے معنی صرف اَمُتَنِی (یعنی مارلیا تو نے جھے) کیے ہوں تو ہم علاوہ مقررہ انعام کے 18 دورانعام دیں گے۔

٢ ..... قاديانى نبى اين ولاكل ك چكر ميس

مرزا قادیانی آپ فکمًا تو فینینی کی رو سے بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ تونی جمعنی مارنا ٹھیک شلیم کرتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد باطلہ کا رواج حضرت میں اللیلی کی وفات کے بعد ہوا ہے ہاآپ کی زندگی میں عیسائیوں نے اپنے عقائد نہیں بگاڑے سے کیونکہ ایساسیمسنا اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ مرزا قادیانی آپ کے وماغ کوکیا ہوگیا ہے؟ آپ تو نبی اور مجدد و سے موعود ہونے کے مدی ہیں کیا نبی اور مجد موعود بائے سے کہ اس کا عقل اور حافظ مطلق اس کا ساتھ چھوڑ دیں؟

ویکھیں آپ نے حفرت مسے النا کی کل عمر از روئے حدیث ۱۲۵ سال کھی ہے۔ (مسے ہندوستان میں من ۵۵ خزائن ج ۱۵ من اینا) اور واقعہ صلیب حضرت مسے النا کی کو ہندوستان میں من ۵۵ خزائن ج ۱۵ من اینا) اور واقعہ صلیب حضرت مسے النا کی این آپ نے خود تسلیم کیا ہے۔ (تخد کواڑ دیم سے ۱۲ خزائن ج ۱۷ من ۱۱۱) واقعہ صلیب کے بعد بھاگ کر بقیہ زندگی افغانستان پنجاب، یو، پی، نیپال میں سے ہوتے ہوئے سمیر کے شہر سری گر میں گزارنا آپ کے معتقدات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم وَإِذْ کَفَفُتُ بَنِی إِسُو اَلِیْلُ عَنْکَ کی بحث میں آپ کے اقوال سے ثابت کر جیسا کہ ہم وَإِذْ کَفَفُتُ بَنِی إِسُو اَلِیْلُ عَنْکَ کی بحث میں آپ کے اقوال سے ثابت کر جیسا کہ ہم وَاذْ کَفَفُتُ بَنِی اِسْرَ الْمِیْلُ عَنْکَ کی بحث میں آپ کے اقوال سے ثابت کر جیسا کہ ہم وَاذْ کَفَفُتُ بَنِی اِسْرَ الْمِیْلُ عَنْکَ کی بحث میں آپ کے اقوال سے ثابت کر ہیں۔

'' انجیل پر ابھی تمیں برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرسش نے جگہ لے لی۔ یعنی حضرت عیسیٰ الظیفیٰ خدا بنائے گئے اور تمام نیک اعمال چھوڑ کر ذریعہ معافی گناہ میر تھہرا دیا کہ ان کے مسوب ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر ایمانی لایا جائے۔'' بیٹا ہونے پر ایمانی لایا جائے۔''

یہ تو یقینی امر ہے کہ انجیل واقعہ صلیب سے پہلے نازل ہو پھی تھی۔ لیس معلوم ہوا کہ عیما تھی۔ لیس معلوم ہوا کہ عیما تو کہ علام کا اس کے عقائد گرنے کی تاریخ کم از کم ۱۲ر۔۱۲۱۔۳۰ سال حضرت عیمی الفیلی کی وفات سے پہلے خود آپ اپنی زبان سے قرار دے رہے ہو۔ لیس جو اعتراض مرزا قادیانی آپ نے ہم پر کیا ہے۔ ہم تو اس سے بال بال فی گے البتہ آپ

خودا کا علا ہو گئے۔ ای موقعہ برکسی نے کہا تھا۔

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا

مرزا قادیانی نے بڑے زور سے لکھا ہے۔ ''اس آیت (فَلَمُا تَوَفَیْنَیٰ) کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیلی القلیٰ کی وفات کے بعد بگڑیں گے نہ کہ ان کی زندگی میں۔ پس اگر فرض کر لیس کہ اب تک حضرت عیلی القلیٰ فوت نہیں ہوئے تو ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک نیس گڑے اور بیصری باطل ہے بلکہ آیت تو بتلاتی ہے کہ عیسائی صرف سے القلیٰ کی زندگی تک حق پر دہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوادیوں کے عہد میں بھی خرابی شروع ہوگی تھی۔ اگر حوادیوں کا زمانہ بھی ایما ہوتا کہ اس زمانہ میں بھی عیسائی حق پر ہوتے۔ تو خدائے تعالیٰ اس آیت میں صرف سے الگیا کی زندگی کی قید نہ میسائی حق پر ہوتے۔ تو خدائے تعالیٰ اس آیت میں صرف سے الگیا کی زندگی کی قید نہ کیا تا بلکہ حوادیوں کی زندگی کی قید نہ کی تابہ میں اس جگہ ایک نہایت عمرہ کلتہ عیسائیت کے زمانہ کی محموم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ درحقیقت حوادیوں کے زمانہ میں بی عیسائی خرب میں شرک کی تخم ریزی ہوگئی تھی۔ ایک شریر یہودی پولوں تام ..... اس محض نے میسائی غرب میں بہت فساد ڈالا۔'' (ضمیم انجام آتھم میں سے ترائن ج ۱۱ میں ۱۳۷)

یہ سارے کی ساری عبارت وجل وفریب کا مجوعہ ہے گر ہمیں الزای جواب دینا ہے۔ البذا ہمیں اس وقت اس سے سروکار نہیں۔ ہمارا مطلب قادیانی مسلمات سے ٹابت کرنا ہے کہ فَلَمَّا تَوَقَیْنَیْ کے غلام عنی کرنے سے خود قادیانی ای اعتراض کا شکار ہوتا ہے۔ جو وہ اہل اسلام پر کرتا ہے۔ فدکورۃ الصدر عبارت سے فلاہر ہوا کہ پولوس کے زمانہ میں عیمائی گر کے تھے۔

پولوس کی تاریخ وفات = ۱۷ء

(ديكمواند كس تودى مولى بائيل شائع كرده جارج اى آئر ايند وليم سياكس وو لندن)

حضرت عیسی النظین کی تاریخ وفات قادیانی عقیدہ کی رو سے ۱۲۵ سال جیسا کہ قادیانی کے اپنے اقوال سے ثابت کر چکے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ قادیانی کے اپنے ہی اقوال کی رو سے حضرت میں اللہ اپنی امت کے مشرک ہونے کے ۱۳ سال بعد فوت ہوئے۔ پس جو اعتراض قادیانی ہم پر کرتا

ہے۔ وہ بدرجہ اولی خود اس کا شکار ہورہا ہے۔

مرزا قادیانی! اب آپ کے بچاؤ کی صرف دو بی صورتیں ہیں۔ یا تو اعلان کر

دو کہ اسلامی کت نگاہ بالکل سی ہے یا ہوں ہے گو کہ الجیل کشمیر میں صرت عینی الفیلا کے وفات سے ذرا پہلے نازل ہوئی تھی۔ مرزا قادیائی! اس بعنور سے لگانا بدی بہادری ہے اگر اس کا جواب دے دو تو ہم بھی آپ کی جالاک کے قائل ہو جا کیں گے۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو النار التی وقودھا النام والحجارة اعدت للكافرين.

قادیاتی اعتراض ..... از مرزا قادیاتی "اگر ده (عیلی الفق) قیامت سے پہلے دیا ہے۔ دالا تھا اور بمایر می برس رہنے والا۔ تب تو اس نے خدا تعالی کے سامنے جموث بولا کہ جمعے عیسائیول کے حالات کی خبر نہیں۔ "(محقی نوح م ۲۹ نزائن ج ۱۹ م ۲۷)
"اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آ مد خانی کے وقت میں چالیس کروڑ کے قریب دنیا میں عیسائول کو بالما اور ان سے کو دکھا اور جمعہ ان کر گوٹ نے کرفی خریب دنیا

میں عیسائیوں کو پایا اور ان سب کو دیکھا اور مجھے ان کے مگڑنے کی خوب خبر ہے اور میں تو انعام کے لائق ہوں۔''

جواب از ابو عبيده مرزا قاديانى! آپ محدرے ہوں كے كه دنيا ميں سب لوگ آپ كے مريدوں كى كه دنيا ميں سب لوگ آپ كے مريدوں كى طرح ذبانت اور فطانت سے خالى ہيں۔ آپ كى چالاكى كوئى نہيں كھے گا۔ علاء اسلام تو آپ كے ان وابيات دلائل كو يڑھنے كے بعد آپ جيے آ دى سے تخاطب كرتا اپنى شان عى كے فلاف كھتے رہے۔ ليج ميں آپ كى چالاكى كا بردہ چاك كرتا ہوں۔ انشاء اللہ كام بھی آپ يہ اعتراض علاء ابسلام كے سامنے پيش كرنے كى ہمت نہ كريں گے۔

حق محض ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ ان کے تعلقات خدا کے ساتھ آپ کی طرح نہ تھے۔ آپ کو تو خدا اس کا جواب سے ہے کہ ان کے تعلقات خدا کے ساتھ آپ کی طرح نہ تھے۔ آپ کو تو خدا رہائی ہے تو خدا نے ہاتھ آپ کی طرح نہ تھے۔ آپ کو تو خدا رہائی ہے تو خوذ باللہ بہت بے تکلفی ہے۔ آپ کے باپ کی ماتم پری بھی خدا نے با قاعدہ کی تھی۔ (دیکھونزول المسے ص ۲۰۷ فزائن ج ۱۸ ص ۵۸۵) بیٹا ہونے کا خطاب بھی دے دیا۔ (البشری ج اص ۳۵) آپ کو این مریم بنا کر چیش کا مرض بھی لگا دیا تھا۔ (ھیتہ الوی وکشی نوح) آپ کو عورت بنا کر خود مردکی صورت افتیار کر کے آپ کے ساتھ نعوذ باللہ مجامعت بھی گی۔ (اسلامی قربانی ص ۱۲) پھر آپ کو مریم سے این مریم بنا کر سے موجود بھی بنا دیا۔ (ھیتہ الوی) وغیرہ وغیرہ۔

ہمارے انبیاء علیم السلام بارگاہ رب العزت میں باوجود وعدہ کھمل امان و نجات کے طبعی طور پر مارے ڈر کے کانپ رہے ہوں گے۔ انعام کا مطالبہ کرنا گتافی میں شار کرتے ہیں۔ ہاں وہ علام الغیوب خود انعام دے دے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ القلیٰ کے متعلق ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ھلما یوم ینفع المصادقین صدقہم ۔ ''یہی ہے وہ دن جب کہ سے بولنے والوں کو (مثلاً حضرت میں القلیٰ) کو ان کا سے بولنا نفع دے گا۔'' یعنی باری تعالی کی طرف سے انعام و اکرام کا باعث ہوگا۔

سسس میں شروع مضمون میں ثابت کر آیا ہوں کہ حضرت عیسی الظیم کو اپنی امت کی خرابی کا علم ضرور ہوگا۔

المست خدا کے سامنے اگر اس کا بندہ اپنی علمی قلت کو محسوس کر کے لااعلم کہ بھی دے۔ تو مرزا قادیانی کیا بہ جموت ہے؟ صحابہ کرامؓ سے کئی دفعہ رسول کریم اللہ و رسو نہ اعلم ایعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں کیا اس کے بیم عنی ہیں۔ صحابہ کرامؓ کو اس خبر کا حطلق علم نہ تھا؟ ہم روزانہ و کھتے ہیں۔ تھوڑے علم والا بڑے علم والے کے سامنے اپنی بے علمی کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا نام جموث نہیں۔ مرزا قادیانی! اسے کہتے ہیں۔ ادب اور عبودیت اگر حضرت عیسی الظیما ہم کو اپنی امت عبودیت اگر حضرت عیسی الظیما ہم کہ ایم جو نہ ہوتا۔ ان کا علم ہے اور بالفرض انھوں نے کہہ دیا ہوتا۔ انت اعلم تو یہ جموث نہ ہوتا کیا ہوتا۔ انت اعلم تو یہ جموث نہ ہوتا کہ اس عبودیت اور ادب کا مظاہرہ تمام بلکہ ادب ادر عبودیت کا کامل مظاہرہ ہوتا۔ و کھئے اس عبودیت اور ادب کا مظاہرہ تمام انہیاء علیم السلام جن میں عیسی الظیما ہمی شامل ہیں۔ قیامت کے دن اس طرح کریں انہیاء علیم السلام جن میں عیسی الظیما ہمی شامل ہیں۔ قیامت کے دن اس طرح کریں

گ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ یَوْمَ یَجُمَعُ اللّٰهُ الْرُسُلَ فَیَقُولُ مَاذَا أَجِبُتُمُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا (مائدہ ۱۰۹) ''قیامت کے دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو اکٹھا کر کے بوچیں گے تمہاری امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ تو دہ کہیں گے ہمیں تو چھ معلوم نہیں آپ کے قول کے مطابق تو تمام انبیاء نے جموث کہددیا۔

غور کیجئے! کیا رسولوں کو بالکل پید نہیں ہوگا؟ ضردر ہوگا۔ گر مقام عبودیت میں

ي كهدوينا مناسب اور زيا موكار فالحمد لله على ذالك.

مرزا قادیاتی اینے ہی دلائل کی بھول مجلیوں میں

۵ ..... مرزا قادیانی ایم آپ کے اعراض نبر ۲ کے جواب میں مفصل ثابت کرآئے ہیں کہ آپ کے عقیدہ کے مطابق جورت عیلی القلیلا کی موت سے قریباً ۹۱ برس پہلے عیسائی انھیں خدا بنا چکے تھے۔ پس آپ کے قول کے مطابق تو حضرت عیلی القلیلا کا جموث بولنا ضرور لازم آتا ہے۔ آپ ہاری فکر نہ سیجئے اپنے غیر معقول ولائل کی ولدل سے نگلے کا فکر بیان سیجئے۔ آپ کے قول کے مطابق حضرت عیلی القیلا عیسائیوں کے گرنے کے ۹۱ مال بعد تک زندہ رہے۔ حالانکہ عیلی القیلا فرماتے ہیں۔ و کشٹ عکیہ شہیدا مال بعد تک زندہ رہے۔ حالانکہ عیلی القیلا فرماتے ہیں۔ و کشٹ عکیہ مشہد آپ مالی موابق حضرت عیلی القیلا کا جموث بولنا آپ کے مقیدہ کے مطابق حالیت موابا اسلامی عقیدہ کے مطابق ثابت ہوا یا اسلامی عقیدہ کی وسے : ذرا بجھ کر اعراض کیا کیجئے۔

ہر بیشہ کمان مبر کہ خالیت شاید کہ پاٹک خفتہ باشد

قادیانی اعتراض ..... افکما تو فیئنی میں تونی کے معنی سوائے مارنے یا موت دینے کے اور سیح نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے۔ جس میں رسول پاک ساتھ نے اپنی نسبت بھی فککما تو فیئنی کے الفاظ استعال کیے جیں اور آنحضرت سیکھ کی توفی بھی آخضرت سیکھ کی توفی بھی موت کے ذریعہ سے ہونی چاہیے۔ (ملحض ازالداوہام میں ۱۹۸۔۱۹۸ فزائن جسم ۵۸۷۔۵۸۷) جواب از البوعبيده مرزا قاديانی! بے علی بالخصوص نیم ملائی آپ کی گرائی کی بہت حد تک ضامن ہے۔ اس حدیث سے آپ کو کس قدر دھوکہ لگا ہے۔ گر منشاء اس سے حد تک ضامن ہے۔ اس حدیث سے آپ کو کس قدر دھوکہ لگا ہے۔ گر منشاء اس سے

آپ کا علوم عربیہ سے تاواقعی ہے الله المین علیہ نے کمال فصاحت سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے۔ فافول کَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَکُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا مَادُمُتُ لِيتے ہوئے فرمایا ہے۔ فافول کَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَکُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا مَادُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي کُنْتَ آنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَيْهِمْ (بخاری م ۲۹۳ بحالاً ازالہ اوہام م ۸۹۰ فرائن ج سم ۸۹۰) ''پس میں کہوں گا ای کی مثل جو کہا تھا بندہ صالح نے ان الفاظ میں وکئٹ عَلَیْهِمْ شَهِیدُا مرزا قادیانی بہاں رسول کریم بھی نے نہیں فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو کہا تھا عیلی الفید المور کا اس کی مثل' کیا دونوں میں فرق نہیں ہے۔ آپ کی تحریف کا راستہ بند کرنے کو آنخضرت علیہ نے کما فرمایا اور اگر تم منظمرت علیہ فرما جائے ''فاقول ما قال العبد المصالح ''لین میں کہوں گا وہی جو کہا تھا عیلی ایک وقت بھی آپ کی تج فہی کا علاج کر سکتے تھے۔ تفصیل اس کی ذیل سامنے ورنہ علاء اسلام اس وقت بھی آپ کی تج فہی کا علاج کر سکتے تھے۔ تفصیل اس کی ذیل میں عرض کرتا ہوں۔

ا اسسار آگر آ تخضرت الله فرات فاقول ما قال العبد الصالح تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی وہی لفظ جواب میں عرض کروں گا جوعرض کر چکے ہوں عے عیسی الله این اس حالت میں رسول پاک ملل بھی فرائے فکم ان تو فینی اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ تونی کے معنی جو یہاں ہیں وہی وہاں بھی مراد ہیں۔ اسکا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ میں بھی تونی کا لفظ استعال کروں گا اس کے معنی دلائل سے معلوم ہوں گے۔ رسول کریم ملل کی صورت میں واقعات کی شہاوت کی رو سے تونی کا وقوع بذریعہ موت ہوا اور حضرت کی صورت میں واقعات و شواہد قرآنی کی رو سے رفع جسمانی سے ہوا۔ اس کی تشریح مثالوں سے زیادہ واضح ہوگی۔

سراقبال بھی ڈاکٹر ہیں اور مرزا یعقوب بیک قادیانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ پس اگر زید یوں کے کہ بیں مرزا یعقوب بیک کے متعلق بھی وہی لفظ استعال کروں گا جو بیں نے سراقبال کے متعلق کیا ہے یعنی ڈاکٹر۔ اس صورت میں صرف ایک عای جائل ہی مرزا یعقوب بیک کو P.H.D سیجھنے لگ جائے گا۔ ورنہ بجھدار آ دی فورا ڈاکٹر کے مختلف مفہوم کا خیال کرے گا۔ ای طرح ماسٹر کا لفظ اگر زید اور بکر دونوں کے لیے استعال کیا جائے تو کون بیوتون ہے جو دونوں کو ایک ہی فن کا ماسٹر بجھنے لگ جائے گا؟ (نوجوان شریف لڑے کو بھی اگریزی میں ماسٹر کہتے ہیں دیکھوکوئی انگریزی لغات) یامکن ہے زید اگر کسی غلام کا مالک ہے تو بکر درزی ہو۔ اس طرح بے شار الفاظ (افعال اور اساء)

موجود بیں اور ہر زبان میں موجود ہیں جو مختف موقعوں پر مختلف معنی دیتے ہیں۔ اس اگر "ما" کا لفظ بھی آ تخضرت ملطی استعال فرماتے۔ جب بھی ہم مرزا قادیانی کا ناطقہ بندکر سکتے تھے۔ وہ اس طرح کہ رسول پاک تلطی کے الفاظ وہی کہنے کا اعلان کر رہے ہیں جو حضرت عیلی الطبی کہیں گے۔ گرمفہوم یقینا محل استعال کے مختلف ہوئے۔ مجرحال اس صورت میں مرزا قادیانی جہالت میں کچھ چالاکی کر سکتے تھے۔

اسسالین مرزا قادیانی! حدیث میں تو آخضرت الله نے آپ کی چالاک کا سدباب کرنے کے لیے "کھا" کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کہوں گا۔ حدیث میں فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیُ اللّٰخ کے الفاظ تو بطور مقولہ حضرت عیسی الفاظ ہیں۔ اگر آپ کہیں رسول پاک ﷺ بھی بہی الفاظ قیامت کے دن بارگاہ خداد ندی میں عرض کریں گے تو پھر "کھما" کی فلا فی اور فصاحت کلام کی اہمیت کیا ربی؟ "کھما" تعلیمہ کے لیے ہوتھیہ بیان کی جا ربی ہے۔ دونوں حضرات کے اقوال میں، اگر دونوں کے اقوال کی بیوانیں ہوتا پھر تو عینیت آ جاتی ہے۔ جو ایک مناء کے بالکل مخالف ہے۔ اردو میں اس مضمون کو بوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ است وہ میرا بھائی ہے۔ اردو میں اس مضمون کو بوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ است وہ میرا بھائی ہے۔ است وہ میرا بھائی ہے۔ است وہ میرا بھائی کی طرح ہے۔

کہ کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرے نظرہ میں دونوں کے درمیان مشابہت کا مخص کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرے نظرہ میں دونوں کے درمیان مشابہت کا تعلق ہے۔ اس واسطے وہ اور میرا بھائی ایک نہیں ہو سکتے۔ بلکہ کسی امر مشترک کا بیان کرنا مقصود ہے مثلاً علم میں، اخلاق میں، چال میں، طرز گفتگو میں یا کسی اور امر میں، پس وہ بے وقوف ہے جو مشابہت کے وقت دونوں چیزوں کو ایک کہے کیونکہ مشابہت دو مخلف چیزوں کے کسی امر خاص وصف میں اتحاد کی بنا پر ہوتی ہے۔ یعنی مشابہت کا ہوتا۔ اس چیزوں کے شوت ہے کہ دہ دو چیزیں ایک نہیں بلکہ مخلف ہیں۔ حدیث زیر بحث میں مشابہت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت میں الفاظ کا مجموعہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ددنوں کسی معلوم ہوا کہ دونوں کے اقوال کے درمیان۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں کے اقوال ایک ہی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دونوں ہے۔ اقوال آپ میں مہم معنی ہو سکتے ہیں۔ ہاں کسی خاص وصف میں مشابہت ہوئی لازی ہے۔ د کیسے مرزا قادیائی نے خود شبیہات کی حقیقت یوں درج کی ہے۔

''تشبیہات میں بوری بوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ایک اونیٰ مماثلت کی وجہ سے بلکہ ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔" (ازالہ اوہام ص ۲ عزائن ج ساص ۱۳۸)

مرزا قادیانی! ہم آپ کی اس تحریر سے زیادہ پھونیس کہتے۔ ای اصول کے ماتحت اگر آپ ہم سے فیصلہ کر تا چاہیں تو ساری مشکل آپ کی حل ہو جاتی ہے۔ دونوں حضرات کے اقوال میں مشارکت ومماثلت ہم بیان کرتے ہیں آپ انصاف سے غور کریں۔

دونوں حضرات اپنی اپنی امت کی گرائی کی ذمہ داری سے بریت کا اعلان کر رہ بیں۔ یعنی لوگوں کی گرائی امت کی گرائی کی ذمہ داری سے بریت کا اعلان کر دہ بیں۔ یعنی لوگوں کی گرائی ان کے زمانہ میں دونوں حضرات موجود نہ سے۔ یہ لگ بات ہے کہ حضرت عیلی الفاق ببیب رفع جسمانی اور حضرت رسول کریم سبب طاہری موت اپنے اپنے لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔مقصود اپنی عدم موجودگی کا بیان کرنا ہے اور یکی وجہ مشابہت ہے۔جس کی بنا پر رسول کریم نے فرمایا۔ فاقول کما قال العبد الصالح النے.

ایک اور طرز ہے

مرزا قادیانی! اگر دونوں اولوالعزم حضرات کے اقوال کے درمیان محمات میں ہیں ہے۔ کے باد جود آپ دونوں کے کلام ادر اس کے منہوم کو ایک بی لینے پر اصرار کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں جناب مندرجہ ذیل صورتوں ہیں۔

ا .... الله تعالى فرمات بين كما بكدأنا أول خلق نُعِيده (سوره انباء ١٠٠٠) "جس طرح بهل بار حلوق كو بيدا كيا جراى طرح بيل بار حلوق كو بيدا كيا جراى طرح بيدا كري عيدا كيا

کیا قیامت کے دن تمام مخلوق ماں باپ کے توسل سے بی پیدا ہوگی کیونکہ
پہلی بار تو ای طرح پیدا ہو ربی ہے۔ دیکھا دونوں دفعہ پیدا کرنے میں کس قدر فرق
ہے؟ گر دونوں کو ایک طرح کا قرار دیا ہے اگر آپ کا اصول فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیُ دالا یہاں
بھی چلایا جائے تو آپ کو مانتا پڑے گا کہ آپ دوبارہ ماں کے پیٹ سے قیامت کے دن
نکھی ہے۔ جیسے آپ پہلے نکلے تھے۔ (تریاق القلوب می کا انزائن ج ۱۵ می 20)
سسہ مرزا تادیانی خود آپ کا اپنا الہام ہے۔ "الارض والسماء معک کما بھی ""اے مرزا زمین اور آسان تیرے ساتھ ای طرح ہیں۔ جس طرح میرے (خدا

کیا آپ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جیے فدا ان کا خالق ہے آپ بھی ان

کے خالق ہیں۔ جیسے ان میں خدا کی بادشاہی ہے ویے ہی آپ کی بھی ہے۔

سا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَاذُ کُرُوُا اللّٰهَ کَذِکُر کُمُ اباء کم (سورہ بقر ۲۰۰) ''لیخی تم

الله تعالیٰ کو ای طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو۔ اب باپ

دادوُں کو یاد کرنے کا طریقہ سب دنیا جانتی ہے۔ مرزا قادیانی آپ نے اپنے باپ

دادوُں کو یاد کرتے ہوئے ان کی سرکاری خدمات کا ذکر ضروری سمجھا ہے۔ لینی کہ

دادوُں کو یاد کرتے ہوئے ان کی سرکاری خدمات کا ذکر ضروری سمجھا ہے۔ لینی کہ

دادوُں کو یاد کرتے ہوئے ان کی سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے غدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے غدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے غدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے فدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے فدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے فدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے جوان اور اسنے گھوڑے دیے۔' وغیرہ

میرے باپ نے فدر کے موقعہ پر سرکار کو اسنے کی کال کا حرف بحرف اس سرک کے اگر اس جگہ ''ک' تشیری ہوں گا اس سے عینیت لازم نہیں آتی۔ تو یقینا فاقول کما قال العبد الصالے (میں کہوں گا اس طرح جس طرح کہا ہوگا بندہ صالح نے) میں بھی ددنوں حضرات کی کلام کا حرف بحرف ایک ہونا لازم نہیں آتا۔

سم ..... دوسری جگد الله تعالی فرماتے ہیں۔"انا اوسلنا الیکم دسولاً کما ادسلنا الی فوعون دسوله (مزل ۱۵) یعنی ہم نے اے لوگوتمہاری طرف ایبا ہی رسول بھیجا ہے جبیہا رسول سرکہ (موک) فرعون کی طرف بھیجا تھا۔"

اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موی الطبیقی ہی دوبارہ آ گئے تھے؟ اگر ایبانہیں اور یقینا نہیں تو آیت زیر بحث میں بھی دونوں حضرات کی کلام لفظ ایک نہیں ہوسکتی۔

ه ..... ایک اور جگه الله تعالی فرماتے ہیں۔''کھا بدا کم تعُودُوُن (سورہ اعراف ٢٩)''یعنی جس طرح مسمس بنایا۔ اس طرح واپس لوثو گے۔'' کیا یہاں بھی آپ کے اصول کے مطابق یہی مراد ہے کہ جیسے پہلے انسان کا ظہور ہوا تھا۔ بعینہ اس طرح پھر ہوگا۔'' اگر رہنمیں تو دونوں حضرات کی کلام بھی ایک نہیں ہوئئی۔

٢ ..... ايك اور جُكه ارشاد بارى تعالى ملاحظه ہو۔ 'دمُحيبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا مُحِيبَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

کسسان می مثالوں سے کلام اللہ بھرا بڑا ہے کہ دو اشیاء کے درمیان تعبیہ بیان کی گئ ہے اور خود تعبیہ کا بیان بی اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔

۸سسہ خود ای آیت زیر بحث میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ النکھا کے منہ سے بیہ الفاظ نکلوا دیے ہیں۔ 'تعکم مَا فِی نَفُسِی وَلَا اَعَلَمُ مَا فِی نَفُسِک لیمن اللہ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔'' اب کون عقل کا اندھا اور علم سے کورا یہ خیال کرسکتا ہے کہ دونوں جگہفس سے بالکل ایک بیا جی جین؟ مرزا قادیانی کاش آپ اس وقت (۱۹۳۵ء) میں زندہ ہوتے تو ہم آپ سے بالک ایک بالشافہ گفتگو کرتے اور دیکھے کہ آپ ہمارے دلائل کا کیا معقول جواب دے سکتے ہیں۔ بالمشافہ گفتگو کرتے اور دیکھے کہ آپ ہمارے دلائل کا انظار کریں گے کیونکہ المؤلِّلہ سِرِّ لِاَ بِیْهِ مِنْ اس در بھی تو تع میں تو قع رکھے ہیں مرتب) وہ ضرور جواب میں آپ کی نقل کریں گے۔ میں دو تع دیکھے ہیں مرتب) وہ ضرور جواب میں آپ کی نقل کریں گے۔

قرآنی ولیل .....ف من المسیئے ابن مرئیم الا دسول قد حکت من قابله الوسل (ایده ۵۵) حطرات! اس آیت کو مرزا قادیانی نے وفات می النظامی کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ نہ صرف ای آیت کو بلکہ جس قدر آیات سے حیات عینی النظامی فابت ہے ان سب میں تحریف کر کے مرزا قادیانی نے وفات میں النظامی فابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ ای کو کہتے ہیں "جہدلاور است وزدے کہ بلف چراغ دارد۔"

اس آیت کی تغییر میں ہم بہت طوالت اختیار نہیں کریں گے۔ صرف اجمالی بحث پر اکتفا کریں گے۔

ا..... قادیانیوں کے مسلم مجدد صدی تنم امام جلال الدین سیوطیؓ اپنی تفسیر جلالین ص۱۰۴ میں زیر آیت فرماتے ہیں۔

"مَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَوْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ حَلَتُ مضت مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُل فهو يمضى منهم وليس بالله كما ذعموا ولا لما مضى" " بنيس ہے مسى الله كما ذعموا ولا لما مضى" " بنيس ہے مسى الله كما أن مركم مراك رسول اس سے پہلے بھى بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس وہ بھى ان كى طرح گزر جائے گا اور وہ الله نبیس ہے جیسا كه نصارى خيال كرتے ہیں اور اگر وہ خدا ہوتا تو نہر جاتا (چونكه دہ بھى دورسے نبیوں كى طرح گزر جائے گا۔ اس ليے خدا نہ ہوا) مدر صدى شمر مام فخرالدین دازى اپى شهره آفات تغیر میں اسلام مجدد صدى شمر امام فخرالدین دازى اپى شهره آفات تغیر میں

ارقام فرماتے ہیں۔

"ای ماهوا لا رسول من جنس الرسل الدین خلوا من قبله جاء بایات من الله کما اتوا بامثالها فان کان الله ابرا الاکمه والابرص واحیا الموتی علی یده فقد احیا العصا و جعلهاحیة تسعی و فلق البحر علی ید موسلی و ان کان خلق من غیر ذکر فقد خلق ادم من غیر ذکر ولا انثی. " (تغیر کبرن ۲ بر ۱۱ م ۱۲) در یعی نبین علی النبی گر ایک رسول ایسے تی جیسے کہ ان سے پہلے گرر پی بیل رسول بھی الله کی طرف سے ایسے ہی مجزات لے کر آسے تھے کہ جن کی مثل وہ بیلے رسول بھی اللہ تھے۔ پس اگر الله تعالی نے مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو حضرت عین النبی کی جاتھ پر اچھاکیا اور مردوں کو ان کے ہاتھ پر زندہ کر دیا تو موکی النبی کے ہاتھ پر عصا کو زندہ کر کے اثر دہا بنا دیا اور سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور اگر وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تو آ دم النبی ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کے گئے تھے۔ " بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تو آ دم النبی ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کے گئے تھے۔ " اس خاب کے باتھ بیل اللہ کی الوہیت اللہ تعالی حضرت عینی النبی کی الوہیت اللہ تعالی حضرت عینی النبی کی الوہیت کے خلاف ان کے صرف رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر قا دیائی عقیدہ درست شلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالی ضرور عینی النبی کی وفات کو پیش کر کے حضرت کی اللہ تعالی حضرت عینی النبی کی الوہیت کے خلاف ولیل پکڑتے۔ کی محف کے مرجانے کا جوت اس کے کہترین کی الوہیت کے خلاف ولیل پکڑتے۔ کی محف کے مرجانے کا جوت اس کی کئوق ہونے کا بہترین جوت سے۔ گر ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالی حضرت عینی النبی کو کوت کی بہترین جوت سے۔ گر ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالی حضرت عینی النبی کوت اس کی کئوت اس کی النبی کوت کی النبی کوت اس کی کئوت کی بہترین جوت سے۔ گر ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالی حضرت عینی النبی کوت کوت کوت کی النبی کی کافرن کی کئوت کی الوہیت کے خلاف دیل کی کوت ہے۔ گوت کی کوت کی کافرن کا بہترین جوت سے۔ گر ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالی حضرت عینی النبی کوت کی کافرن کوت کی کوت کی الیک کوت کی کوت کی کھر کے کئی کے کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کھر کی کوت کی کوت کی کھر کی کوت کی کو

زندہ مانتے ہوئے ان کی رسالت اور مجوات کو گذشتہ نبیوں اور ان کے مجوات کا نمونہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر حضرت عیلی الظیمی فوت ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالی ضرور یوں استدلال کرتے کہ ''تم جانے بو کہ عیلی الظیمی فوت ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا فوت نہیں ہوسکتا۔ پس حضرت عیلی الظیمی بھی خدا نہیں بن سکتے۔''
میں ہوسکتا۔ پس حضرت عیلی الظیمی بھی خدا نہیں بن سکتے۔''
مگر اللہ تعالی ہوں ولیل سان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی الظیمی ان

گر الله تعالی یوں ولیل بیان کرتے ہیں کہ حفرت عیسی اللی ہے پہلے بھی ان کی طرح رسول گزر چکے ہیں۔ یہ کوئی انو کھے رسول نہیں ہیں۔

ویل میں ہم اپنے بیان کی تصدیق مرزا قادیانی کی زبان سے کراتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

"دلیعنی مسیح صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے نبی فوت ہو بھے ہیں۔" (ازالہ اوہام مس ۲۰۳ فزائن ج سم ۲۰۵۵) اس ترجمہ میں مرزا قادیانی کی زبان سے خود اللہ تعالی نے مجزانہ طور پر ایسے الفاظ تكلوا دي بي كه حضرت على القيلة كى حيات جسمانى كا ببا مك وال اعلان كررب بيل و الك رسولول بيل رسول الفاظ كا خيال الرماية و بحر مرزا قاديانى دوسر و رسولول او دسرت على القيلة مين فرق بيربيان كررب بين كه دوسر ورسول تو فوت مو يك بيل و حسرت ميل المرح فوت نبيل موساء بال دوسرت نبيول كى طرح فوت موجانا ان كے ليے بھى مقدر بے جوابي وقت بر بورا موكر رہے گا۔

اب قرآنی تغییر ملاحظہ ہو۔ سورہ آل عمران ۱۳۳ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ ما مُحَمَّد اِلَّا رَسُولُ و فَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُل. اس کے معنی مرزا قادیانی یوں کرتے ہیں۔"محمیق صرف ایک نبی ہیں۔ ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔"

(ازالہ ادہام ص ۲۰۲ فزائن ج س ۲۲۷)

اب غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں آیتی حضرت رسول کریم علیہ ر نازل ہوئی تھیں۔ دونوں کا طرز بیان ایک ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ دونوں کے الفاظ ایک ہیں۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ ایک آ بت میں المسیح ابن مریم فدکور ہے۔ تو دوسری میں محمد ﷺ مرقوم میں۔ اندریں حالات جو معنی اور تغییر دوسری آیت میں رسول کریم ﷺ کے متعلق کریں گے۔ وہی پہلی آیت میں حضرت عیسلی الظیلا کے متعلق سمجھیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی اواکہ اوہام ص ۳۲۹ خزائن ج ۳ ص ۲۶۷ پر ہمارے اصول کو صحیح تسلیم كر يكي بير\_ ناظرين مفصل وبال وكيه كت بير\_ پس اگر كام الله كى آيت مامحمد الا رسول کے نازل ہونے کے وقت رسول کریم ﷺ فوت ہو کے تھے تو ماالمسیح ابن مریم الا رسول کے نزول کے وقت ہمیں حضرت عیلی الطفی کی وفات تعلیم کرنے ے ہرگز ہرگز انکارنہیں لیکن اگر ما مُحمد إلا رَسُول كے نزول كے وقت رسول كريم عليه السلاة والسلام زنده بجسده العصرى موجود تص تو بعينم اى دليل س ماالممسين ابن مَرْيَمَ الله رَسُول كَى آيت سے حضرت مي الله كى حيات جسماني ابت موجائے گا۔ کون نہیں جانا کہ رسول کریم ﷺ نزول آیت کے وقت زندہ تھے۔ پس جس ولیل سے رسول کریم عظی کی زندگی کا ثبوت ما ہے ای دلیل سے حضرت سے القد کا زندہ ہونا بھی تسليم كرنا يوے گا۔ ناظرين! ميں نے وى آيات قرآنيے سے روز روش كى طرح حيات عسى الطفة كا ثبوت بم بهني ديا ب\_ كوئى دليل نعلى قاديانى مسلمات كے خلاف بيان تبين کی۔ اگر پھر بھی قبول شکریں تو سوائے حتم الله علی قلوبهم کی الاوت کے اور کیا کیا *جائ*۔ تلک عشرة كاملة.

## حیات عیسلی العلیالاً کا ثبوت احادیث سے احادیث کی عظمت از کلام الله شریف

ا اسس قلا وَرَبِّکَ لَا يُوْمِنُون حَتَّى يُحَكِّمُوکَ (ناء ۲۵) مطلب جس كابيہ كه مسلمانوں كے ايمان كى كموئى بيہ كه باہمی اختلاف كے وقت وہ رسول كريم الله كواپنا الله بنايا كريں۔ اگر وہ آنخضرت الله كے فيصلہ كو بسر وچٹم خوثى سے قبول نہ كريں گو وہ بھی مومن نہيں ہو سكتے۔ اى طرح اختلاف كے وقت حديث كی طرف رجوع كر نے تو وہ بھی مومن نہيں ہو سكتے۔ اى طرح اختلاف كے وقت حديث كی طرف رجوع كر نے كا دكام سے تمام قرآن كريم بحرا پڑا ہے۔ جس كا جی جاہے و كي لے۔ مرزا قاديانی نے بھی مجورا اس تھم كے سامنے سرتسليم خم كر ديا ہے۔ مگر امتحان كے وقت تاويل مرزا تاويل مرزا سے تاويل مرزا سے تاب كي الله بيا ليتے ہيں۔ چنانچہ ذيل ميں حديث كی عظمت ہم اقوال مرزا سے ثابت كرتے ہیں۔ (ديكھوقاديانی اصول نمرا مندرہ كاب نہا)

ب ..... قول مرزا: ''جو حدیث قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بیان کو اور بھی بط سے بیان کو اور بھی بط سے بیان کرتی ہے ۔''

(ازاله اوبام ص ۵۵۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

ج ..... قول مرزا: ''جمیں اپنے وین کی تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ سے ملی ہیں۔'' (شہادۃ القرآن ص۳ خزائن ج ۲ م ۲۹۹)

ا است ہم اپنی تائید میں صرف وہی حدیثیں بیان کریں گے جن کو قادیانی نبی اور اس کی جماعت نے میح تشلیم کرلیا ہے۔ یا قادیانیوں کے تشلیم کیے ہوئے اصحابِ کشف و الہام اور مجددین کے اقوال سے ان کی صحت پایہ شبوت تک پہنچ چکی ہے۔ حدیثوں کی صحت پر ہم ساتھ ساتھ قادیانیوں اور ان کے مسلمہ مجددین کی تصدیقات بھی شبت کراتے جا کیں گے تاکہ کوئی قادیانی اگر حدیث کے میح ہونے سے انکام کرے تو اس طریقہ ہے بھی مرزا قادیانی ہی جموثے ثابت ہوں۔ غرضیکہ ہماری یا نچوں ہر حالت میں گئی میں ہوں گی۔ اگر قبول کر لیس تو ''چھم ماروشن ول ماشاد'' اور اگر قبول نہ کریں تو اس صورت میں مرزا قدیانی کو پہلے جھوٹا تسلیم کرنا پڑے گا۔

صدیث .....ا عن ابی هریرة قال قال رسول الله تکی والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا (مکلة م ۲۵ باب زول عیل کی) بیال بم اس حدیث کی تشریح قادیا نمول کے مسلم امام و مجدوصدی بحثم حضرت حافظ این جمع مقلانی ترکیجیں۔

ا ..... "وهذا مصير من ابي هريرة الي ان الصمير في قوله ليؤمنن به وكذالك في قوله قبل موت عيسى و بهذا في قوله قبل موت عيسى و بهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح ومن طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى و الله انه الان لحي ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون." ( في الباري ٢٥ م ٢٥٥ مطور يروت)

"(اس سے ظاہر ہے کہ) حضرت ابو ہررہ کا فرمب سے کہ قول اللی قبل

موته می مغیر (۹) حفرت عینی الله کی طرف پرتی ہے۔ پس معنی اس آیت کے بیہ ہوئے کہ (اہل کتاب) حضرت عینی الله پر حضرت عینی الله کی موت سے پہلے ایمان کے آئیں گے اور ای بات پر حفرت عبدالله بن عباس نے جزم کیا ہے۔ مطابق اس کے جو امام ابن جریر نے آپ سے بطریق سعید بن جبیر با اور سح روایت کیا ہے اور نیز بطریق ابی رجاء حضرت امام حسن بھری سے روایت کیا کہ انھوں نے (اس آیت کے معلق ) کہا کہ حضرت عینی الله کی موت سے پہلے (ایمان لے آئیں گے) خدا کی شم آپ یقینا اس وقت زندہ جیں جب آپ نازل ہوں کے تو سب (اہل کتاب) آپ پر آلیان لے آئیں گے۔ "

ا ..... حضرات غور کیجئے۔ ہم نے اسلای عقیدہ کی تقدیق میں رسول کریم اللے کی صدیث صحح پیش کی ہے۔ حدیث بھی بخاری شریف کی جس کی صحت پر مرزا قاویانی کا ایمان ہے ادر اس کی روایت کوسب پر ترجیح ویتے ہیں۔

(دیکھوازالدادہام ص۸۸۴ فرائن ج سم ۵۸۲ و تلفی رسالت ج من ۲۵ مجور اشتہارات ج اس ۲۳۵) ۲ ..... پھر حدیثوں میں سے ہم نے وہ حدیث لی ہے جس کی صحت پر خود رسول کر یم سکالگ نے قسم اٹھائی ہے۔ قسم والی حدیث میں تاویل حرام ہے۔ (قول مرزا)

السبب مجریہ صدیث مروی ہے۔ حضرت الوہریہ سے جو حافظ حدیث رسول ﷺ تھے اور وہی صاحب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسب قرآنی وعدہ و پیشکوئی وَإِنْ مِنْ اَهٰلِ الْکَتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنُنَّ بِهِ فَبُلَ مَوْتِهِ حضرت سِیلی النظامی آسانوں سے نازل ہوں گے اور ان کے فوت ہونے سے پہلے سب الل کتاب کا ایمان لانا ضروری ہے۔
اللہ سب محالی کی فدکورہ بالا تغییر پر حضرت حافظ ابن جرعسقلانی مجد و امام مدی ہفتم نے مہر لویتن ثبت کر دی ہے اور ولیل میں امام ابن جریر قادیانیوں کے مسلم محدث ومغیر کی دواجت سے قادیانیوں کے مسلم مغیر اعظم حضرت ابن عباس سے تقدیق کرا دی ہے۔ علاوہ ازیں سرتاج اولیاء و مجدوی امت محمدیہ حضرت امام سن بھری کا قول پیش کر دیا ہے اور قول بھی حلفیہ کہ حضرت مسی اعظیا زندہ ہیں۔ چونکہ قول حلفیہ ہے لہذا مطابق اصول قادیانی اس میں کوئی تاویل نہیں چل عتی۔

۵ .... سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت الوہری ان شنتم کا چینی تمام محابہ کو دیتے ہوئے حیات علی القین کرتے ہیں اور حیات علی القین کرتے ہیں اور ایک الکھ سے زیادہ محابہ جو قادیانوں کے نزدیک حضرت علی القیم کی موت پر اجماع کر چھ ہیں۔ (تخد کو دیم میں افزائن ج ۱۵ م ۹۱) حضرت الوہری کا چینی من کر چپ ہو جاتے ہیں کو فکا کہ تمام کتب حدیث کو پڑھ جائے کہیں کوئی الی روایت نہ ملے گی۔ جہاں محابہ کرام میں سے کی ایک سے معزت الوہری کے اس قول کی تردید کی ہو حضرات! محابہ کرام میں سے کی ایک سے بھی حضرت الوہری کے اس قول کی تردید کی ہو حضرات! اس کا نام ہے استدلال میں اور بربان اسلامی دوران ایک ہی دیان سے بھی وفات علی القائی کے جوت میں ہماری طرح بیسے و نہیں صرف ایک ہی الی دلیال طلب کر کے اسلامی دلائل میں مادی طرح بیسے و نام کے درمیان ایک فیصلہ کن فرق طاح ہے ہے۔

صديم المستقدة عن ابى هريرة عن النبى على قال الانبياء الموة لِعَلَاتٍ المَهَاتُهُمُ مَنْ وَدِينَهُمُ وَاحِدٌ وَلَاتِى الْوَلِي النَّاسِ بِعِيْسِى الْنِ مَرْيَمَ لِاللَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِى وَإِنَّهُ مَا وَالْبَيَاصِ عَلَيْهِ ثُوبُهَانِ نَبِى وَإِنَّهُ الْوَلِيْسِ عَلَيْهِ ثُوبُهَانِ مَمَعِرَانِ وَاللَّهَ يَقُعُلُ الْعَنْوِيْرِ وَيَصْعُ مُمَعِرَانِ وَاللَّهُ يَقَعُلُ الْعَنْوِيْرِ وَيَصْعُ الْمَعْرَانِ وَاللَّهُ يَقَعُلُ الْعَنْوِيْرِ وَيَصْعُ الْمَعْرَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

(رواه الو داؤد جلد دوم ص ١٣٥ باب خروج الدجال ومند احمد ج ٢ص ٢٠٨)

حدیث بالا کی عظمت و صدافت کا شبوت: تقیدیق از مرزا غلام احمد قادیانی اسسمرزا قادیانی نے اس مدیث سے اپنی صدافت میں مندرجہ ذیل کتابوں میں استدلال کیا ہے۔ (هیفة الوی ص ۲۰۰ خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۰ و ازالہ اوہام ص ۱۹۹ خزائن ج ۵س ۱۷۷) ۲..... مرزا قادیانی کے قول کے مطابق یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی ساری عبارت ناظرین کے مطالعہ کے لیے لکھ دیتا ہوں۔

''پھرامام بخاری نے ۔۔۔۔ ظاہر کیا ہے کہ اس قصد کی وجہ سے آنخضرت علیہ کو مستح ابن مریم سے آنخضرت علیہ کو مستح ابن مریم سے ایک مشابہت ہے۔ چنانچہ ص ۴۸۹ میں بیاصدیث بھی بروایت ابوہریرہ گلے دی ہے۔ انا اولی الناس بابن مویم والانبیاء اولاد علات''

(ازاله اوبام ص٨٩٣ ترائن ج ٣ ص ١٨٨\_٥٨٨)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اس مدیث کی صحت کے نہ صرف قائل تھے ۔ مدی تھے۔

## تقدريق أز مرزامحود احمه قادياني خليفه قاديان

جھوٹے مرزامحود قادیانی نے یہ حدیث سارے کی ساری اپنی کتاب میں درج کر کے ای کے بل بوت پر مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کی ہے اور بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ بہر حال حدیث ندکورہ بالا کو بالکل صحح تسلیم کیا ہے۔ ہم نے یہ حدیث حقیقة الله و تا کی ہے۔ اب ترجمہ حدیث کا بھی ہم خلیفہ قادیانی مرزامحود کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

"الحقى انبياء علاقى بھائيوں كى طرح ہوتے ہيں۔ ان كى مائيں تو مختلف ہوتى ہيں اور دين ايك ہوتا ہے اور ميں عيلى ابن مريم سے سب سے زيادہ تعلق ركھنے والا ہوں كيونكہ اس كے اور مير بے درميان كوئى ني نہيں (ہوا كا لفظ كھا گئے ہيں۔ ابوعبيدہ) اور وہ نازل ہونے والا ہے۔ پس جب اسے ديكھوتو اسے بجپان لوكہ وہ درميانہ قامت، سرخى سفيدى ملا ہوا رنگ، زرد كيڑ بے بہنے ہوئے اس كے سر سے پائى فيك رہا ہوگا گو سر پائى نہى دالا ہو اور صليب كو تو ڑ بے كا اور خزير كوتل كرے كا اور جزيد كو ترك كر دے كا اور لوگوں كو اسلام كى دعوت وے كا۔ اس كے زمانہ ميں سب ندا بب ہلاك ہو جائيں كے اور صرف اسلام ہى رہ جائے گا۔"

قادیانی خیانت کی عجیب مثال

مرزا بشیر الدین محود نے ساری حدیث کونقل کر دیا ہے۔ مگر درمیان سے وہ تمام الفاظ اور فقرے جن میں قادیانی تادیل کی وال نہیں گل سکتی ہضم کر گئے ہیں۔ مثلاً فیقاتل

النائس على الاسلام ..... و يهلك المسيح الدجال. مطلب جن كابيب كم حفرت عيسى النائس على الاسلام ..... و يهلك المسيح الدجال. مطلب جن كابيب كم دس كي عيسى النائل المال المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع وقت (ديموسل معلى جلداول ص١٦٣،١٦٣) بير حديث مندامام احمد عن بعى موجود ب-

۲..... تقیدین از حافظ این حجر مجدد وقت (دیکھوعسل مصلّٰی جلد اوّل ص۱۶۳،۱۶۳) انھوں نے کیم اس حدیث کی اسناد کو صحیح لکھا ہے۔

ابو عبيره ال حديث من رسول الله الله الله على كا نام على ابن مريم الم عبيل ابن مريم الم عبيل ابن مريم الم كرفر ايا ہے كه وہ مجھ سے پہلے ہوئے ہيں۔ (جيبا كه لَهُ يَكُنُ كَ الفاظ اعلان كر رہ بيں) پر ارشاو فر مايا كہ تحقيق وبى ابن مريم نازل ہونے والا ہے۔ نزول كا لفظ رفع يا صعود كا مقابل ہے۔ چنانچہ خود مرزا قاديانى نے بھى اس بات كوشليم كر ليا ہے۔ لكھتے بيں۔"و تعلمون ان النزول فرع للصعود ميدانيد كه نزدل برائے صعود فرع است۔"

لین اترنا چڑھنے کا نتیجہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک کا لیٹین علم حاصل ہو جائے تو دوسرا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ مثال اس کی یوں سمجھیں۔'' جاگنا سونے کی فرع ہے۔ اگر کوئی آ دمی جاگ اٹھا ہو تو وہ ضرور سویا ہوگا۔'' اس طرح اگر عسیٰ النظیما کا آسان سے اترنا ثابت ہو جائے تو لازی طور پر ان کا آسان پر جانا بھی ثابت شدہ متصور ہوگا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزا قادیانی لاہور سے آئے ہیں تو مرزا قادیانی کا لاہور جانا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزا تحود ہوائی جہاز تاریانی کا لاہور جانا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزا محمود ہوائی جہاز سے اترے ہیں تو ان کا ہوائی جہاز میں اڑنا بھی ثابت ہو جائے گا۔

پس جب ہم نے اس حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ وہی حضرت علی النظامان ہوں جو حضرت علی النظامان ہوں گے تو معلوم ہوا کہ وہ آ سان پر زندہ موجود ہیں۔ خود غرضی کا ستیاناس ہو کہ علی النظامی کے معنی غلام احمد اور مریم سے مراد چراغ بی بی لیا جا رہا ہے۔ اور آ سان سے مراد ماں کا پیٹ باپ سے مراد بیٹا اور بیٹے ہیں۔ سے مراد بھائی یا بیٹا غرضیکہ جو کھے دل چاہے معنی کر لیتے ہیں۔ اگر کسی زبان میں یہ طریقہ عام مردح ہو جا ہے تو امن عالم خطرہ میں پڑ جائے۔ میں کہنا ہوں جھے کھا تھ وہ۔ آپ جھے مئی دے دیں۔ اس پر میں قبول کرنے سے انکار کر دوں۔

آپ کہیں کھاٹھ سے مراد آپ کی مٹی ہی تھی۔ لطف یہ کہ اس تجروی پر بھی آپ کو پچھے دوست ایسے ال جائیں جو آپ کا استدلال مان لیں۔ تو بتائیے کہ سکھا شاہی کے سر پر کیا سینگ ہوتے ہیں؟

بعض مرزائی کہتے ہیں کہ ''آسان سے' کے لفظ حدیث میں نہیں ہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ رسول کریم ﷺ یا اللہ تعالی مرزا قادیانی کی طرح کلام کرنے والے نہیں ہیں کہ کلام میں غیر ضروری الفاظ بھی خواہ مخواہ واخل کرتے جا کیں۔ قادیانیوں کی جانے بلا کہ فصاحت و بلاغت اور علم کلام کس جانور کا نام ہے؟ و کیھئے چھلے دنوں مسٹر خالد لطیف گابا ولایت تشریف لے گئے تھے۔ اس میں ولایت کے لفظ سے پہلے'' ہندوستان سے' گابا ولایت تشریف لے گئے تھے۔ اس میں ولایت کے لفظ سے پہلے'' ہندوستان سے' کے الفاظ بڑھانے کا مطالبہ کرنا کس قدر جمافت ہے؟ اس طرح ان کے ولایت جانے کے بعد یونمی کہا جائے گا کہ مسٹر خالد لطیف گابا فلاں تاریخ ہندوستان آ جا کیں گے۔ اس کے بعد یونمی کہا جائے گا کہ مسٹر خالد لطیف گابا فلاں تاریخ ہندوستان آ جا کیں گے۔ اس

اس صورت میں "ولایت سے" کے لفظ بر ھانا کوئی ضروری نہیں ہے ای طرح جبکہ تمام صحابہ کرام جن سے خطاب تھا۔ حضرت عیسی القیلی کو آسان پر زعرہ بجسدہ العصری مانتے تھے۔ اعدریں صورت "نازل مِنَ السَّمَاء" کی بجائے صرف "نازل" کا لفظ کہنا ہی رسول کریم بھی کو زیب دیتا تھا۔ گر باوجود اس کے کہ من السماء کے الفاظ کا اضافہ غیر ضروری تھا۔ رحمتہ اللحالمین نے تاویا نیوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اپنی مبارک زبان سے من السماء کے الفاظ مجمی برحما دیے۔ جیسا کہ آگ تا ہے۔

صديث ..... من عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله عليه عند عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله عليه ينزل عيسنى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له و يمكث حمسا و اربعين منة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انا و عيسنى ابن مريم فى قبروا حدبين ابى بكر و عمر رواه ابن جوزى فى كتاب الوفاء."

(مفكوة ص ٢٨٠ باب نزول عيسى ابن مريم الظيلا)

''عمرہ بن العاص فاتح مصر کے بیٹے حضرت عبدابلد صحابی رسول کریم سی سے سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کریم سی کے نے کہ عیسی النظیلا بیٹے مریم کے زمین کی طرف نازل ہوں گے۔ پس نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور پینتالیس برس تک رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میرے پاس میرے مقبرہ میں فن ہوں گے۔ پھر میں اور عیلی بیٹا مریم کا ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ ابوبکڑ وعمڑ کے درمیان۔'' تھر، لق صحب عدم میں ش

تفيديق صحت حديث

ا ..... یہ حدیث بیان کی ہے امام ابن جوزی نے جو قادیانیوں کے نزدیک چھٹی صدی میں تجدید دین کے لیے مبتوث ہوئے تھے اوران کے مکر کا کافر اور فاس ہونا قادیانیوں کے نزدیک مسلم ہے۔ (دیکھوشہادۃ القرآن ص ۴۰۸ نزائن ج۲ ص ۲۳۳)

۲..... پھر اس حدیث کی صحت کو خود مرزا قادیانی اور اس کی جماعت نے اپنی مندرجہ ذیل کی ایس حدیث کی صحت کو خود مرزا قادیانی اور اس کی جماعت نے اپنی مندرجہ ذیل کتابوں میں بڑے زور سے صحح تشلیم کر لیا ہے۔ (ضیمہ انجام آتھم ص۵ خزائن ج ۱۱ ص ۱۳۸۔ هیئة الوقی ص ۲۰۰ خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۸۔ هیئة الوقی ص ۲۰۰ خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۸۔ مسلم صفی ج ۲ ص ۱۳۸۔ ۱۳۳۰)
 ۳۲.... مرزا قادیانی کے علاوہ خود مرزا محمود احمد نے بھی اس کی صحت کو اپنی کتاب انوار خلافت کے ص ۵۰ پر قبول کر لیا ہے۔

ناظرین! قادیانی مسلمات سے جب ثابت ہو چکا کہ یہ حدیث رسول کریم ﷺ کے مبارک الفاظ ہیں تو اب جو شخص حضرت عیسیٰ الظیما کی حیات جسمانی کا انکار کرے کیا وہ مسلمان ہوسکتا ہے؟ ذرا نتائج پرغور کیجئے۔

ا ..... آپ نے صرف حضرت میں اللیں کا نام عیلی نہیں فرمایا بلکہ ساتھ ہی فرمایا مریم کامیٹا۔ ۲ ..... پھر یہ نہیں فرمایا کہ وہ پیدا ہوگا بلکہ فرمایا کہ وہ زینن کی طرف نازل ہوگا معلوم ہوا کہ وہ اس ارشاد کے وقت زیمن سے باہر تھے۔

۔۔۔۔۔ اس کے بعد فرمایا کہ نزول کے بعد آپ نکاح کریں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگ۔ سب جانتے ہیں حفزت عیسیٰ الظیمائی نے رفع سے پہلے نکاح نہیں کیا تھا۔ پھر یہ نکاح نزول کے بعد ہی ہوگا۔

نوف: مرزا قادیانی یہاں نزول سے مراہ ماں کے پیٹ سے باہر ٹکلنا لیتے ہیں۔ اگر طاف قرآن و حدیث یہ بات صحیح بھی تشلیم کر لی جائے تو مرزا قادیانی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پیدا ہوتے ہی عیسی الفیلی این مریم شھے۔ گر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو عیسی الفیلی این مریم کا خطاب خود دیا اور وہ بھی ۱۸۹ء کے بعد اگر نزدل کی تاریخ کی سال مانی جائے تو پھر قادیانیوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کی شادی ۱۸۰۰ء کے بعد ہوئی تھی کیونکہ رسول کر مم تلکی کے الفاظ مبارک سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے ہارے استدلال کو ضمیمہ انجام آتھم کے ص ۵۳ فرائن ج ۱۱ ص ۳۳۷ پر

صیح سلیم کیا ہے اور اس پیشگوئی کو محمدی بیگم پر چسپاں کیا ہے۔ مگر وہ بھی ہاتھ نہ آئی۔ پس قادیانیوں کے لیے مقام عبرت ہے۔

۵ ..... ویدفن معی فی قبوی مینی میرے روضہ میں دنن ہوگ اس حصر صدیث ت بھی البت ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ فوت نہیں ہوئے کیونکہ حضرت عیلی ابن مریم الفظا آلر فوت ہوت ہو چکے ہوتے تو وہ ضرور حسب تصریح نبوی رسول پاک ﷺ کے روضہ پاک میں دنن ہو گئے ہوتے ۔ چونکہ روضہ اقدس میں ابھی تک حضرت عیلی الفظا کی قبر کی جگہ باتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی تک حضرت عیلی الفظا کی زبانی تاہے ہوں بھی کیوں ند، روضہ مبارکہ میں ابھی چوشی قبر کی جگہ خالی بڑی ہے۔ لیجئے ہم آپ کو قادیا نیوں کے مسلم امام و مجدو صدی ہمتم حافظ ابن حجرعسقلانی کی زبانی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

ا ..... "قولها عند وفاتها لا تدفنى عندهم يشعر بانه بقى من البيت موضع الممدفن." (فق البارى باره ٢) " حضرت عاكش كا وفات ك وفت بيك بناكه مجمع ال ك ياس يعنى روضه مباركه مين وفن نه كرنا صاف صاف بنا ربا ب كدروضه مبارك مين ايك قبر كى جكه باتى ب

۲..... "ان الحسن ابن على اوصى احاه ان يدفنه عندهم ..... فدفن بالبقيع" (فع البارى بس) "امام حسن ابن على في اين على في البارى بيل في البارى بيل في البارى البار

اس سے بھی ٹابت ہوا کہ روضہ مبارکہ میں چوتھی قبر کی جگہ ہے۔ ہر ایک نے وہاں وُن ہونے کی سعی کی گر وہ امت نے حضرت عیمی الطفیلا کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔

قادیانی اعتراض رسول کریم عظی کی قبر کونعوذ باللہ کھود کر اس میں حضرت عیمی الطبیلا کا وُن کرنا کس قدر گتاخی اور بے اولی ہے رسول کریم عظی کی۔

(ازاله ادبام خوروص الع خزائن جسم ١٠٨٨)

جواب ابی آپ کوبھی رسول کریم ﷺ کے ادب کے خواب آنے گئے؟ مرزا قادیانی نے قرآن، حدیث اور عربی علم ادب نہ تو خود کی سے پڑھا اور نہ کسی کی تعلید کی۔ ان کی

جانے بلا کہ قبر کے مفہوم میں کون کون کی صورتیں شامل ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ قبر سے مراد صرف وہ تھوڑی کی جگہ ہی ہوتی ہے۔ جہاں جہم انسانی رکھا جاتا ہے۔ سینے! ہم آپ کو فی قبری کے مفہوم دکھاتے ہیں اور وہ بھی دسویں صدی کے مجدد اعظم ملاعلی قاری کی زبانی بتاتے ہیں تاکہ قادیا نیوں کو جائے فرار نہ رہے جناب مجدد صدی دہم اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں۔

"فیدفن معی فی قبری (ای فی مقبرتی) و عبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره فکانما فی قبر و احد." (مرقات شرح مکلوة ج ۱۰ ص ۲۳۳ باب زول سیل النظا) "میری قبر میں دفن ہوگا۔ یعنی میرے روضہ مبارک میں اور مقبرہ کی بجائے قبر کا لفظ دونوں قبروں کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے استعال فرمایا۔ گویا قرب کی وجہ سے دونوں ایک ہی قبر میں ہیں۔" امید ہے کہ اب قادیانی اپنے ہی مسلم مجدد کی تغییر کو قبول کر کے خلوص کا ثبوت دیں گے۔ اگر پھر بھی ہٹ پر قائم رہیں تو ہم مجبوراً مرزا قادیانی سے اس مضمون کی عبارت درج کرتے ہیں۔

ا المساد البوبكر وعمر الله الكورة من الله والمحتصرت المنتقطة سى السيم المحق بوكر وفن كيه كله كد كويا الك بى قبر سبه ان كورول المسلح ص ٢٥ خوائن ج ١٥ ص ٣٢٥) اور واضح رب كه المخضرت المنتقطة كى قبر مين ان كا آخرى زمانه مين فن بونا السام مكن سبه وكي مثيل اليا بحى بوجو آنخضرت المنتقطة كى وضه كى پاس مدفون بوء (ازار ادبام من ١٥٠ خوائن ج من ١٥٠) مصنف احمديد باكث بك لكهتا بد "مسلح حجره نبويد مين وفن بوگار"

( كمل تبليني باكث بك مؤلفه عبدالرحن قادياني ص ٢٩٨)

پس خود قادیانی کے اپنے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ فی قبوی سے مراد قرب قبر ہے نہ کہ عین قبر۔ لہذا قادیانی اعتراض محض''ڈو ہے کو تنکے کا سہارا'' والی بات ہے۔ ورنہ یہ بھی کوئی اعتراض ہے جس سے الٹا لینے کے دینے معرضے کیں۔

صديث .....؟ ان روح الله عيسى نازل فيكم فاذًا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمره والبياض ..... ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون."

(رواه الحاكم ج ٣ ص ٢٩٠عن الى هريرة - بحواله قادياني كتاب عسل مصفى ج ٢ ص ١٥١)

تقدیق .....ا یه حدیث این مضمون میں حدیث نمبر ۳ سے ملتی جلتی ہے۔ اس واسطے اس کی تقدیق ہے۔ اس واسطے اس کی تقدیق ہے۔

اسساس حدیث کوضیح قرار دے کر مرزا خدا بخش مرزائی مصنف عسل مصفیٰ نے استدلال
کیا ہے۔

السساس کی تخ تئ حضرت مجدد وقت قادیا نیوں کے مسلمہ امام، امام حاکم نے کی ہے۔

ترجمہہ اس کا بھی وہی سمجھ لیس جو حدیث نمبر ۳ کے ذیل میں ہے۔ بہت تھوڑا اختلاف ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ناطقہ بند کرنے کو حضرت مسیح الطبی کا نہ صرف نام ہی لیا گیا ہے بلکہ رسول کریم تھا نے نیسی الطبی ابن مریم کے ساتھ قرآنی خطاب روح اللہ بھی بیان کر دیا تاکہ کی مصنوی عیسی (مرزا قادیانی) کی دال سکے۔

میکا سکے۔

صديث .... و "عن ابى هويرة قال قال رسول الله على كيف انتم اذ انزل ابن مريم من السماء والصفات ص ٣٢٣ مريم من السماء والصفات ص ٣٢٣ باب قول الله عزوجل انى متوفيك و رافعك الى لامام البيهقى. ") ( بحواله على طعراس ١٥٦ قاديان كتاب)

تقدریق ...... اس مدیث کے راوی قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدی چارم امام بہری ہے اس مام دمجدد صدی چارم امام بہری ہیں۔ پس میں میں میں میں ہے۔

۲..... اس حدیث کو مرزا خدا بخش قادیانی نے اپنی کتاب عسل مصنی ج نبر۲ ص ۱۵۱ پر سیح سلیم کیا ہے۔ گر من السماء کے الفاظ ہضم کر گیا ہے۔ یہ قادیانی دیانت کا شہوت ہے۔ "(امام) بیمتی نے ابو ہریرہ ہے روایت کی ہے کہ رخول اللہ علیہ نے فرمایا۔ (مارے خوشی کے) تمہاری کیسی حالت ہوگی اس وقت جبکہ ابن مریم آسان سے تم میں نازل ہوگا۔ "درآ نحالیکہ تمہارا امام تحصیں میں سے ایک فخض ہوگا۔"

ناظرین! امام بیمی نے خود اپنی اساد سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور من المسماء کے الفاظ کا اضافہ کر کے قادیانی نبی کے سینکروں برس بعد آنے والے اعتراضات کا جواب شارع الطبیع کی اپنی زبان مبارک سے اپنی سیح میں درج کر دیا۔ مرزا قادیانی اپنے منصب کا ثبوت ہوں دیتے ہیں۔

ا......' دصیح حدیثوں میں تو آ سان کا لفظ بھی نہیں۔'' (ازالہ خوردص ۱۰ خزائن ج ۳ ص ۱۳۲) ۲.....'' اور یہ بھی سوچ لو کہ سیح حدیثوں میں آ سان ہے اتر نے کا بھی کہیں ذکر نہیں۔'' (ازالہ خوردص ۲۸۳ خزائن ج ۳ ص ۲۴۴) سا..... "منام حدیثیں بڑھ کر دیکھ لوکسی صحیح حدیث میں آسان کا لفظ نہیں پاؤ گے۔" (چشمہ معرفت ص ۲۲۰ نزائن ج ۲۲ س

تاظرین! مرزا قادیانی دین سے ناواقف مسلمانوں کو اپنے دجل و فریب میں اس طرح کے چیلئے دے کر لے آتے تھے۔ اس مدیث کی صحت میں حسب قانون مرزا کوئی عذر نہیں کیونکہ اس کو امام وقت دمجدد امام بیہی " نے قبول کر کے اپنی صحح میں درج فرمایا ہے۔ دوسرے اس ازالہ میں مرزا قادیانی کیھتے ہیں۔" صحح مسلم کی مدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت میں اللی جب آسان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا موگا۔" (ازالہ اوہام می الم خزائن ج س میں ۱۳۲) تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اس کتاب میں صحح مدیث میں "آسان سے" کے الفاظ کے ہونے سے انکار بھی کر تے ہیں حالانکہ خود ہی اس کتاب میں اس چیلئے سے پہلے ان الفاظ کا صحح حدیث میں ہونا قبول بھی کر رہے ہیں۔ فیاللعجب، غالبًا مراق کا نتیجہ ہے۔

نوف: آسان سے نازل ہونے کی بحث مزید آگے لائیں گے۔

صديث ...... "عن ابن عباس في حديث طويل قال رسول الله عليه فعند ذالك ينزل اخي عيسلي ابن مريم من السماء على جبل افيق امامًا هادياً و حكما عادلا. (كرالاعال ج ١٣ ص ١١٩ صيث تبر ٣٩٧٢٦) (رواه ابن عماكر)

تقمدیق مرزا قادیانی نے اس حدیث کو صحیح تتلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو محامتہ البشریٰ ص ۱۳ خزائن ج کس ۱۹۲ حاشیہ میں درج کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔ گرددمجددانہ، ویانت سے کام لیتے ہوئے من السماء کے الفاظ کوہضم کر گئے ہیں۔ "حطرت ابن عباس مغسر اعظم مسلم قادیانی نبی۔

(ازالد اوبام ص ٢٣٧ خزائن ج ٣ ص ٢٢٥ وعسل مصلى جلد اول ص ٢٢٣)

فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب سے باتیں موں گی اس وقت مسلح ابن مریم آسان سے جبل افتی پر نازل ہوگا۔'

ناظرین! ا اس مدیث میں بھی رسول کریم عظی نے من السمآء کے الفاظ ارشاد فرما کر قادیانی اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔

اس مدیث میں عیلی ابن مریم الن کی مزید تخصیص کرنے کے لیے آپ نے "باخی" میرا بھائی کے لفظ برها کر بتلا دیا کہ عیلی ابن مریم النظی وہی انجیل والا نبی ہوگا

کونکہ وہی عینی النظامی رسول کریم میں کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مصنوی عینی بننے کی سعی کرے اور چراغ بی بی کا بیٹا ہو کر مریم کا بیٹا کہلائے اور اپنے آپ کو رسول پاک میں کا بیٹا بھی ظاہر کرے وہ کسی طرح اس حدیث کا مصداق نہیں ہو سکتا۔
پاک میں کا بیٹا بھی ظاہر کرے وہ کسی طرح اس کا رسول کریم میں کا وراثت پائی۔''
د'اور ہم نے اولاد کی طرح اس کی (رسول کریم میں کے) وراثت پائی۔''
(ضیمہ نزول انجاز احمدی ص 2 خزائن ج 10 مسامد)

صدیت ..... "عن جابر ان رسول الله علی قال عرض علی الانبیاء فاذا موسلی ضرب من الرجال کانه من رجال شنؤة و رأیت عیسلی ابن مویم فاذا اقرب من رأیت به شبها عروة ابن مسعود." (رواه سلم بحاله محکوة ص ۵۰۸ باب بره الحلق) " دخرت جابر رسول کریم علی ہے سے روایت کرتے ہیں کہ فربایا آنخضرت علی نے کہ معراج کی رات انبیاء علیم السلام میرے سامنے پیش کے گئے۔ موی النظی و د بلے پلے معراج کی رات انبیاء علیم السلام میرے سامنے پیش کے گئے۔ موی النظی و د بلے پلے تھے۔ گویا قبیلہ شو ق کے مردول سے طح میں اور عیلی النظی مثابہ سے ساتھ عروہ بن

صدیت الله علی فی عبدالله بن عمر فی حدیث طویل قال وسول الله علی فی عدیث طویل قال وسول الله علی فی الله علی فی این مویم کا نه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه " (مقلوة ص ۴۸۱ باب لاتقوم الساعة الاعلی شراد الناس)" پس (دجال کے نگلے کے بعد) بحیج گا۔ الله تعالی علی الفیل این مریم کو گویا وہ عروة بن معود ہے۔ پس وہ دُھونڈیں گ دجال کو پس ہلاک کر دیں گے اس کو۔" معزز ناظرین غور بیخ که رسول کریم علی نے بیلی ابن مریم (جم شکل عروة بن معود) کو معراج کی رات آسان پر و یکھا تھا۔ اس علی ابن مریم الفیل فرما رہ جیں۔ خیال فرمایئ آن خضرت تھا نے نہ بہلے نام بیان فرمایا پھر نسب بھی بنا دیا تاکہ امت دھوکہ نہ فرمایئ آنان والے ایک حدیثوں میں کھائے۔ اس کے بعد مصنوی عین ابن مریم بننے والوں کو دو الگ الگ حدیثوں میں آسان والے علی اور نازل ہونے والے عینی کے ساتھ ابن مریم اور عروة بن مسعود کا ہم شکل ہونا لگا کر خردماغ انسانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر گئے کہ عینی الی و دو اس کا علاج آئیں سے۔ اس بھی اگر کوئی قادیائی لانسلم کی رث نگائے ہوئے تو اس کا علاج آئیں سے۔ اس بھی اگر کوئی قادیائی لانسلم کی رث نگائے ہوئے تو اس کا علاج آئیں۔

مريث ..... 9 "عن عائشة قالت قلت يارسول الله عَلَيَّة انَّى ارى انى اعيش

بعدک فتاذن لی ان ادفن الی جنبک فقال انّی بذالک الموضع مافیه الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسی ابن مریم. " (مند احمد ۲۰ م ۵۵ ماشیه)" دم مفرت عائش سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول الشیکی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ ربول گی۔ پس مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے بہلو میں وفن کی جاؤں۔ پس آپ نے فرمایا۔ کس طرح ممکن ہے اس میں تو صرف چار قبروں کی جگہ ہے۔ میری قبر اور ابو بحر وعیلی بن مریم کی قبر کی۔"

تصدیق ......ا یہ حدیث امام احمد قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدی دوم نے اپنی مند میں بروایات صححہ درج کی ہے۔ اب کس قادیانی کی جرائت ہے کہ اپنے بی امام اور مجدد کی روایت کردہ حدیث سے انکار کرے اور حسب الحکم مرزا قادیانی فاش اور کافر ہو جائے۔

۲ ..... حدیث کو حدیث نمبر سم کی روشن میں دیکھنے سے اس کی تویش کا یقین ہو جاتا ہے۔
سر تقدیق از حفرت عبداللہ بن سلام و امام بخاری "قال عبدالله بن سلام یدفن عیسی ابن مویم مع رصول الله علی وصاحبیه فیکون قبرہ رابعاً." "امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن سلام صحابی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیلی الناکی فن ہوں گے رمول کے حضرت عبداللہ ان کی قبر چوشی ہوگی۔
د حضرت عبداللہ بن سلام صحابی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیلی الناکی قبر چوشی ہوگی۔
د اخر ج البخاری فی تاریخه"

محترم ناظرین! جس طرح ابھی تک حضرت عینی النظامی کی بیوی اور اولاد کا نہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ ای طرح کرہ ارضی پر ان کی قبر بھی نہیں ہے۔ بلکہ حسب الحکم رسول کریم علیہ آپ کے جرہ مبارکہ میں حضرت مین کے لیے قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ اگر وہ فوت ہو گئے ہوتے تو رسول کریم علیہ اپنے بہلو میں ان کے دفن کے لیے جگہ نہ چھرہ اجسے تک حضرت عینی النظیمی زندہ ہیں۔

نوٹ: مرزا قادیانی اور ان کی امت نے مل ملا کر سری گرکشیر میں ایک قبر کا نام قبر علی ایک قبر کا علی ایک قبر کا نام قبر علی ایک اس کا تاریخی شوت نہیں پہنچا سکے۔ اگر ان کے اس مطحکہ خیز دعویٰ میں ذرا بحر بھی صدادت ہوتی تو کروڑہا عیسائی سری مگر میں اپنے نی ملکہ اپنے این اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ہر سال ضرور جایا کرتے۔ قادیانعوں کا بیہ

دعویٰ محض بلادلیل ہے۔ اس کی صحت کا اندازہ آپ ای امر سے لگا لیس کہ رسولِ پاک عظی اور صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ان کے دفن کرنے کے لیے جگہ مجرہ مبارکہ نبویہ میں موجود ہے اور قیامت کے دن دونوں اولوالعزم رسول ایک ہی مقبرہ سے آتھیں گے۔ مگر مرزا قادیانی اس کی تر دید کر کے ان کو دفن شدہ ثابت کرتے ہیں۔

صدیت ..... ا آ تخضرت رسول کریم الله بعد محاب ابن صیاد کو دیکھنے گئے کیونکہ ابن میاد کے بارہ میں صحابہ کو شبہ تھا کہ یہی دجال نہ ہو۔ عن جابو قال ان عمو قال ائذن لی یارسول الله فاقتله فقال رسول الله الله ان یکن هو فلست صاحبه انما صاحبه عیسی ابن مریم و ان لم یکن هو فلیس لک ان تقتل رجلا من اهل المعهد. (رواہ اجر ج من ۳۲۸ بحواله عمل معلی جلد دوم ص ۲۹۲) "حضرت جابر ہے روایت ہے کہ حضرت عابر ہے ابازت دیں مجھے کہ میں ایمی این صیاد کوئل کر دول۔ آ تخضرت مجاتے نے فرایا کہ آگر ابن صیاد دجال معبود ہے تو پھر تو اسے تی نہ کر کے گا کے تکہ اس کے قائل عیلی ابن مریم ہیں۔

(ازالداوبام ص ۲۲۵ فزائن ج ۱۳ من۱۲)

٢ ....عسل مصفى جلد ٢ ص ٢٩٢ برجمي اي حديث كوسيح مانا كيا ہے۔

حفرات! غور كيج يهال سے مندرجه ذيل باتيں اظهرمن الفنس بيں-

ا ..... دجال معبود کوئی قوم نہیں بلکہ صحابہ اور رسول کریم ﷺ کے نزدیک دجال معبود ایک فخص واحد ہے۔

السند وجال معبود ایک محص موگا اور اس کوتل کرنے دالے حضرت عینی اللی بول کے

جو بیٹے ہیں حضرت مریم کے۔

م ..... تمام صحابہ حضرت رسول کریم سیلیہ سے دجال کا حضرت عینی النی کے ہاتھوں قتل ہونا سن کر خاموش ہو گئے۔ پس رسول کریم سیلیہ اور تمام صحابہ کا حیات عینی ابن مریم پر اجماع ثابت ہوگیا کیونکہ مردہ قتل نہیں کر سکتا۔ یقینا وہ زندہ ہیں۔ دجال کے ظہور کے وقت آسان سے نزول فرما کر دجال کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیں گے۔

نوٹ ..... مرزا قادیانی نے یہ جو لکھا ہے کہ رسول کریم تھاتھ نے فرمایا کہ ابھی تک ہمیں اس کے حال میں اشتباہ ہے۔ یہ محض افتراء علی الرسول ہے۔ رسول پاک تھاتھ نے کہیں ایسانہیں فرمایا۔

صدیث .....اا حضرت عبدالله بن مسعود سے ابن مایہ میں موقوقاً اور مشد احمد میں مرقوقاً مردی ہے۔ عن عبدالله بن مسعود قال لما کان لیلة اسری بومول الله ﷺ لقی ابراهیم و موسلی و عیسلی فتذا کروا الساعة فبدؤا بابراهیم فسالوه عنها فلم یکن عنده منها علم ثم سالوا موملی فلم یکن عنده علم فرو الحدیث الی عیسلی ابن مریم فقال قد عهد الی فیما دون و جبتها فاما و جبتها فلا یعلمها الا الله فذکر حروج الدجال قال فانزل فاقتله.

(منداجرج اس ۱۳۵۵ بان بابس ۱۳۹۹ باب فتد الدجال وفروج سینی این مریم)

الین حضرت عبدالله بن مسعود صحابی فرماتے ہیں که معراج کی رات رسول

کریم سی اللہ نے ملاقات کی حضرت ابراہیم النیک ، حضرت موی النیک اور حضرت سینی النیک ،

سے پی افعوں نے قیامت کا ذکر چھیڑ دیا اور حضرت ابراہیم النیک سے اس کے متعلق سوال کیا۔ افعوں نے الملمی ظاہر کی۔ اس طرح حضرت موی النیک نے بھی میں جواب
دیا۔ آخر الامر حضرت سینی النیک نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ
کیا گیا تھا۔ اس کا ٹھیک وقت سوائے خدا عزوجل کے سی کو معلوم نہیں۔ پس افھوں نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں افرول گا اور دجال کوئل کرول گا۔ نیے حدیث مند احمد میں مرفوعاً نہ کور ہے۔ اس میں مرفوعاً نہ کور ہے۔ اس میں بی الفاظ رمول کریم سی کی اپنی زبان میادک سے نکلے میں مرفوعاً نہ کور ہے۔ اس میں بی الفاظ رمول کریم سی کی درج ہیں۔ حضرت سینی اللہ افا میں حضرت اور معلی قضیبان فاذا رانی ذاب کھا یدوب الوصاص قال فیھلک اللہ اذا حارج و معی قضیبان فاذا رانی ذاب کھا یدوب الوصاص قال فیھلک اللہ اذا رانی . "یعنی دجال نکلے گا اور میرے ساتھ تیز تلوار ہوگی۔ پس جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس

طرح پیچلے گا جس طرح سکہ (آگ سے بچھاتا ہے) حضرت عینی ﷺ نے فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے جب وہ مجھے دیکھے گا۔''

تقديق حديث ..... اس حديث كو مرفوعاً بيان كرنے والے حفرت امام احد قاديانيول كے مسلم مجدد صدى دوم بيں۔ پس ميہ حديث باكل صحح ہے۔

۲ ..... اس حدیث کو قادیانیوں کے دو اور مجددین نے صحیح مبجھ کر اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ (دیمور اور بیلی)

۳..... مولوی محمہ احسن امروہی قادیانی نے اپنی کتاب همش بازغه ص ۹۸ پر اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے۔

نتائج ..... حضرت عیلی الفید نے قرب قیامت کے لیے اپنے زمول کو ایک علامت مظہرایا ہے۔ کویا کلام اللہ کی آیت اند لعلم للساعة کی تغیر بیان فرما رہے ہیں۔

٢ ..... حضرت عيسى المنفيظ آسان پر بين اور وبي آسان والے عيسى ابن مريم نازل مونے كا وعده فرما رہے بين۔

س .....حضرت عیسی النظیلی نازل ہونے کے بعد دجال کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

س .....قتل کا لفظ استعال کر کے قادیا نیوں کے تمام تانے بانے کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ دجال کا قتل تحریروں اور چندوں سے نہیں ہوگا بلکہ تکوار کے ذریعیہ ہوگا۔

یہ ساری باتیں مرزا قادیانی میں کہاں ہیں۔ کیا معراج کی رات مرزا قادیانی نے ہی رسے مرزا قادیانی نے ہی رسول کریم ﷺ سے اپنے نزول کا ذکر کیا تھا اور کیا مرزا قادیانی نے دجال کوقتل کر دیا ہے؟ ان کی حالت عجیب ہے۔ بھی اگریزوں کو دجال بناتے ہیں اور بھی اولی الامر۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ مباحثوں میں جو مرزا قادیانی کی گت بنا کرتی تھی۔ اس کا کچھ اندازہ لگانا ہو۔ تو مرزا قادیانی کی اپنی مرتب کردہ روئداد جلسہ مباحثہ باعیسائیاں بنام "جنگ مقدین" سے لگ سکتا ہے۔

حدیث ..... ۱۲ "عن ابی هریره قال قال دسول الله عظی کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم (رواه ابخاری ج اص ۴۹ باب زول عیل الله) "حضرت الو جریره راوی بی که فرمایا رسول کریم عظی (اے مسلمانو) اس وقت (مارے خوشی کے) تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ حضرت عیسی الله این مریم تمھارے ورمیان تازل ہول کے اور

حال يه موكا كرتمهارا امام (نمازيس) سمسيس مي ي موكار"

تصدیق الحدیث السب اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے جن کی صحیح کو مرزا قادیاتی اصح الکتب بعد دوسرا درجہ صحیح بناری کا ہے۔ (ازالہ اوبام ص ۸۸۸ خزائن ج ۳ ص ۸۸۲ و تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۲۵ مجومہ اشتہارات ج اص ۲۵ مردا کا میں دوسرا درجہ کا میں ۲۵ میں میں خزائن ج ۱۳ ص ۸۵۲ میں اشتہارات ج اص ۲۳۵ وایام السلیع ص ۲۵ مردائن ج ۱۳ ص ۲۵)

، اسس مدیث کوخود مرزا قادیانی نے اپنی اکثر کتابوں میں صیح تشلیم کیا ہے گومعنی غلط سلط کر کے اپنے آپ پر چیاں کر لیے ہیں مگر معنوں کا چیاں کرنا ہم ناظرین کی سخن فہمی پر چیواں کر ایم ناظرین کی سخن فہمی پر چیوڈ نے ہیں۔ (ضمیر تھند کولا ویاس ۱۸ عاشیہ فرائن ج ۱۵ میں ۱۵۲ چشہ معرفت تمہید فزائن ج ۲۳ ص ۱۵۲ وص ۱۵۲ وص ۱۵۳ وص ۱۵۳ وص ۱۳۹ کیر اس حدیث کا صحیح ہونا مال رہے ہیں۔

تشریک ......ا ای حدیث میں رسول کریم سی مسلمانوں کو ان کی وجدانی مرت و کیفیت کی خوشجری سنا رہے ہیں۔ ایک طرف دجال بمعدائی تمام افواج جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ بالقابل حضرت امام مہدی اسلامی صفوں کو مرتب کر رہے ہوں گے۔ ایک دم حضرت عسی القیمی کا فزول ہوگا اور مسلمان قرآن کریم اور احادیث نبوی کے مطابق پیشگوئی کو پورا ہوتے ویکھیں گے اور ان کی مرت و بہجت کی کوئی حد نہ رہے گی۔ بیشگوئی کو پورا ہوتے ویکھیں گے اور ان کی مرت و بہجت کی کوئی حد نہ رہے گی۔ بیش میں تمام قادیانی امت کو چیلنے کرتا ہوں کہ اگر ندکورہ بالامعنی اور تشریح مسجح نہیں ہے

تو وہ محاورہ عرب سے کیف انتم یا کیف بھم کا مطلب اور اس کی فلائفی اس حدیث م میں سمجھا کر ممنون فرمائیں۔مرزا قادیانی کا نزول کب مانیں۔

آیا ۱۸۳۰ء = مال کے پیٹ سے باہر نکلنے کو (تریاق القلوب) یا ۱۸۸۰ء = تاریخ دعویٰ مجددیت کو یا ۱۸۹۲ء = تاریخ دعویٰ مسیحت کو یا ۱۹۰۱ء = تاریخ دعویٰ نبوت حقیقی کو

مسلمانوں کو کیا خوشی ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی تو کفر کی مشین کن لے کر آئے تھے اور اس کومسلمانوں کے خلاف بی چلانا شروع کر دیا۔ کیا نعوذ باللہ مسلمانوں کو اس ناگفتہ بہ حالت کی بشارت رسول کریم ﷺ دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سسس مجددین امت محدید مسلمہ قادیانی میں سے اگر قادیانی جماعت کی ایک مجدد کا قول بھی اس صدیث کی تغیر کے متعلق اپنی تائید میں پیش کر دیں تو علاوہ مقررہ انعام کے مبلغ دس رویے اور انعام دول گا۔

سسساس صدیث کے مرزا یوں معنی کرتا ہے۔ " تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہی تمہارا امام ہوگا۔"

اس کے باطل ہونے کی دو وجوہات تو نمبر و ممبر میں بیان کر چکا ہوں۔

بقيه ملاحظه مول \_

ا ..... مرزائی تغییر علوم عربیہ کے مخالف ہے کیونکہ مرزائی معنی سیحے ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ استعمال تغین ال معنی سیح ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ لیعن فقرہ "امام کم منکم" کو ابن مریم کی تغییری" کہا جائے۔ مگر عطف بیان کے لیے عربی میں واؤ استعمال نہیں کرتے۔ لہذا اس کو عطف بیان قرار دینا علوم عربیہ اور لسان عربی کے محاورات کو کند چھری سے ذریح کرنے کے مترادف ہے۔

ب ..... خود مرزا قادیانی کی قلم سے الله تعالیٰ نے ہماری تائید میں کی جگہ شہادت دلا دی ہے۔ مرزا قادیانی اپنی امت کو مسلمانوں کے پیچھے نماز میں افتدا کرنے سے روکنے کی دلیل میان کرتے ہوئے کلائے ہیں۔''چاہیے کہ تمہارا امام وہی ہو جوتم میں سے ہو۔ ای کی طرف حدیث بناری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امامکم منگم یعنی جب سے نازل ہوگا۔'' (ضمیر تحدیث ۱۸ ماشید نزائن نے ۱۵ س

نوٹ اس عبارت سے ساف عیاں ہے کہ سے نازل ہونے والا کوئی اور ہے اور سلمانوں کی نماز کا امام کوئی اور۔ اور یہی حدیث میں مقصود ہے۔ یعنی حضرت عیسی القلیم کے نزول کے وقت مسلمانوں کے اپنے امام حضرت امام مہدی ہوں گے اور وہی نماز پڑھیں گے۔ دفت مسلمانوں کے اپنے امام حضرت امام مہدی ہوں گے اور وہی نماز پڑھیں گے۔ دوسری جگہ ای حدیث سے استنباط کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

"صدیث میں آیا ہے کہ سے جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔"
(فاوی احمدین اول م

ج ..... ہم اسلامی تغییر کی تائید میں رسول کریم علیہ کی اور احادیث پیش کرتے ہیں۔ امید اس کے بعد قادیانی جمکم ''تعنیف را منصف نکو کند بیان' رسول کریم علیہ کی تغییر کومرزا قادیانی کے بیان پر ترجیح دینے میں کوئی عار نہ جھیں گے۔ وہ صدیت درج ذیل ہے۔ حدیث ..... عن حابر قال قال رسول حدیث میں ہے۔ عن حابر قال قال رسول

تھدین روایت کیا اس مدیث کو اہام مسلم نے اپنی سیح میں جس کی عظمت وصحت کو مرزا قادیاتی نے قبول کر لیا ہے۔ (ازالہ اوہام س ۸۸۴ نزائن ج س ۵۸۲) کہ '' حضرت جابر روایت کرتے ہیں سن پان نازل ہوں کے عیسیٰ ابن مریم الطبحالا۔ مسلمانوں کا امیر انہیں کے گا۔ آیے ہمیں نماز پڑھائے۔ وہ فرمائیں کے نہیں۔ یہ شرف صرف امت محمدی نی کو ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امیر واہام ہوں۔''

ا .... اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حدیث نمبر ۱۲ میں و امامکم منکم کے قادیانی معنی سراسر افتراء اور دجل و فریب ہے۔

٢..... حضرت عيسى الطبيخ نماز ميں مسلمانوں كى امامت سے انكاركر كے اور امامت نماز كا حق صرف امت محمدى ميں سے بعض كے حواله كر كے اپنا انجيلى نبى اورعيسى بنى اسرائيلى ہونے كا اعلان كر رہے ہيں۔ صاف فرما رہے ہيں كہ ميں تمہارى امامت نہيں كروں گا۔

کیا مرزا قادیانی بھی مسلمانوں کی امامت سے انکار کرتے تھے؟ سجان الله اس دماغ کے آدی کھڑے ہوکر انا المسیح الموعود کا نعرہ لگاتے ہیں اور لطف یہ کہ بعض علوم عربیہ سے بہرہ عوام الناس بالخصوص انگریزی تعلیم یافتہ اس آواز پر لبیک کہنے لگ جاتے ہیں۔ کاش وہ علوم عربیہ اور قرآن و احادیث سے واقف ہوتے۔ تو یقیناً مرزائی دجل وفریب کا شکار نہ بنتے۔

سا ..... کبی مضمون سنن ابن ماجه میں موجود ہے۔ یہ وبی سنن ابن ماجه حدیث کی کتاب ہے جس کو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بہت عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ سے بیں۔

"عن ابى الامامة الباهلى قال قال رسول الله على امامهم رجل صالح تقدم يصلى لهم الصبح اذ نزل عيسلى ابن مريم الكلى فرجع ذالك الامام يمشى القهقرى ليتقدم عيسلى الكلى فيضع يده عيسلى بين كتفيه ثم يقول تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسلى افتحوا الباب فيفتح و ورأه الدجال معه سبعون الف يهودى فيدركه عند باب لد الشرقى فيقتح و ورأه الدجال معه سبعون الف يهودى من مركم الملكة الح السرقى فيقتله " (عن ابن اجرم ۲۹۸ باب فتة الدجال وخردج عيلى بن مركم الملكة الح )" ابو اللمادة

البائل صحابی رسول اللہ علی آ تخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کے خروج کے زبانہ ہیں بیت المقدس کے لوگوں کا امام ایک نیک شخص ہوگا۔ ایک روز ان کا امام آگ بردھ کرصیح کی نماز پڑھانا چاہے گا کہ اچا تک حضرت عینی الفیلی سیح کے وقت آن اتریں گے۔ یہ امام ان کو دیکھ کر النے پاؤں پہنچے ہے گا تاکہ حضرت عینی الفیلی آگ ہو کر نماز پڑھا ئیں لیکن حضرت عینی الفیلی اپنا واہنا ہاتھ اس کے دونوں کا نمھوں کے درمیان رکھ دیں گے اور امام السلمین سے فرمائیں گے آپ ہی آگ بردھے کہ یہ نماز آپ ہی کے لیے قائم ہوئی تھی۔ پھر وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت عینی الفیلی فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہاں پر دجال ہوگا۔ سی کرمی کے بیاس توار ہوگی۔ کی حضرت عینی الفیلی فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہاں پر دجال ہوگا۔ سی حضرت عینی الفیلی دجال کو باب لدشرقی کے پاس جا کرفل کر دیں گے۔'

اس حدیث نے اسلای تغیر کی صحت پر مہر تقدیق شبت کر دی ہے اب بھی اگر مرزائی یہی رٹ دگائے جائیں کہ امامکم منکم کے معنی بید ہیں کہ عیسی النظامی امت محمدی کے ایک بشر ہوں گے۔' تو گو اس بیان کا لغو ہونا اظہر من اشمس ہو چکا ہے تاہم ان معنوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ان معنوں کو درست تنظیم کر کے مرزائی دجل کی حقیقت طشت از بام کرتے ہیں۔ اس صورت ہیں پھر مطلب بیہ ہوگا کہ عیسی النظام جو پہلے مستقل نی ورسول سے اور فود ایک امت کے رسول سے۔ اب اس امت کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ گویا وہ بجائے لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف وعوت دینے کے فود رسول کریم ہوگا کے وار ایسا کرنا ان پر واجب ہوگا کے ونکہ اللہ کہ عالم ارواح میں شام انبیاء علیم السلام سے عہد لیا ہوا ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں حضرت محمد مصطفیٰ میں تام انبیاء علیم السلام سے عہد لیا ہوا ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں حضرت محمد مصطفیٰ میں تشام انبیاء علیم السلام سے عہد لیا ہوا ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں حضرت محمد میں مثام انبیاء علیم وہ آئیں۔ چنانچہ وہ آئیں۔ چنانچہ وہ آئیں۔ جنانچہ وہ آئیں۔ حسب ذیل ہے۔

وَاِذُ اَحَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَيْتُكُمُ مِنُ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمُ جَاءَ كُمُ رَسُوُلٌ مُصَدِّقَ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه قَالَ ءَ اَقُرَرُتُمُ وَاَحَذْتُمْ عَلَى ذالِكُمُ اِصْرِىْ قَالُوا اَقُرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنا مَعَكُمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. (آل عران ٨١)

مطلب اس آیت کا اگر ہم بیان کریں گے تو قادیانی صاحبان فورا انکار کر دیں گے۔ ہم اس کا مطلب مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ قادیانیوں کے لیے کوئی جائے فرار نہ رہے اور موائے قبول کر لینے کے چارہ نہ رہے۔ مرزا قادیانی اس

آیت کور یو یو آف دیلیجنز جلد اوّل نمبر ۵ کے ص ۱۹۲ پر درج کر کے لکھتے ہیں۔

"اس آیت میں بھی صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت میں النہائید اس آیت میں حضرت میں النہ ہم بھی شامل ہیں۔ مامور سے کہ آنخضرت النہ ہم ایک ان کہ ہم ایک النہ ہم ایک النہ ہم ایک النہ ہم اس آیت کی روست ان موشین میں واخل ہیں جو آنخضرت النہ ہم ایک لائے۔"

پھرای آیت کو درج کر کے یوں ترجمہ کیا ہے۔

''اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عبد لیا کہ جب شمصیں کتاب اور حکمت دوں گا اور چرتمھارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمباری کتابوں کی تقیدیق کرے گا۔ شمصیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اس کی مدد کرنی ہوگی اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عبد پر استوار ہو گئے۔ انھوں نے کہا ہم نے اقرار کرلیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمھارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔''

(هيعة الوحي ص ١٣٠ فزائن ج ٢٢ ص ١٣٣)

علادہ ازیں ای آیت کے متعلق مرزا قادیانی نے لکھا ہے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہرایک نی آئن شریف سے ثابت ہے کہ ہرایک نی آنخضرت ﷺ کی امت میں داخل ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لِنُوْمِئُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ۔'' (ضیمہ براین احریہ صدیفیم سسس اخرائ جاس ۴۰۰) حضرت عیسی الطبیعانی کی دعا امت محری میں شامل ہونے کے لیے حضرت عیسی الطبیعانی کی دعا امت محری میں شامل ہونے کے لیے

انجیل برنباس میں جس کے معتبر ہونے پر مرزا قادیانی نے سرمہ چشمہ آریہ کے ۱۲۳-۲۳۹ خزائن ج ۲ ص ۲۸۷-۲۹۳ پر مہر تقدیق شبت کر دی ہے۔حضرت عیسی الطبید کی بید دعا ورج ہے۔

''یارب بخشش والے اے رحمت میں غنی تو اپنے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما۔'' (انجیل برنباس نصل ۲۱۲ آیت ۱۲)

پس اگر بفرض محال ہم قادیانی معنی اور تفییر ورست سلیم کر لیس تو بھی مرزا قادیانی کے میے موفوہ بننے کی مخوائش کا امکان نہیں۔ پھراس کا مطلب صاف ہے کہ اے لوگو گھبراؤ نہیں تمھارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہوگا کہ حضرت عیسی النا جا جیسا اولوالعزم رسول بھی تمہاری طرح میرا امتی بن کر رہے گا۔ اس سے امت محمدی کو اس کے عالی مرتبہ ہونے کی بشارت کا اعلان ہے اور واقعی ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسی النا کے

ہمیں میں سے ایک ہوں گے۔ لین امت جمدی میں شائل ہو کر رسول کریم سے ایک کے دین کی خدمت کریں گے۔

پس حدیث کے خواہ اسلامی معنی قبول کریں خواہ مرزائی ببرطال مرزا قادیانی مسیت سے ہاتھ دھولیں۔

صديث ..... الله عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله على .... فبينهما هو كذالك اذبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزو ذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذطاطا رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه مثل جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الامات و نفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتلة.

(صحیح مسلم ج ۲ص ۴۰۱ باب ذکر الدجال)

'' قادیانیوں کی عادت ہے کہ وہ '' لا نُسلِّمُ" کا بہانہ ڈھونڈھتے ہیں۔ ہم بھی ان کا ناطقہ بند کرنے میں ماشاء اللہ ماہر واقع ہوئے ہیں۔ ہم ترجمہ حدیث کا مرزا قادیانی کے اینے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

''د جال ای قتم کی گراہ کرنے کی کوشٹوں میں لگا ہوا ہوگا کہ تا گہان سے ابن مرکم ظاہر ہو جائے گا اور وہ ایک منارہ سفید کے پاس دشق کے شرقی طرف اتر کے گا۔۔۔۔۔ اور جس وقت وہ اتر ہے گا اس وقت اس کی زرد پوشاک ہوگی۔ یعنی زرد رنگ کے در کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے اور دونوں ہمیلی اس کی دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گی۔۔۔۔ جس وقت مسے اپنا سر جھکائے گا تو اس کے پیدنہ کے قطرات متر شح ہوں گے اور جب اوپر کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطرے پیدنہ کے چاندی کے دانوں کی طرح کریں گے۔ جسے موتی ہوتے ہیں اور کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ،وگا کہ ان کے دم کی ہوا پا کر جیتا رہے بلکہ فی الفور مر جائے گا اور دم ان کا ان کی حد نظر تک نہ ہوگا پھر حضرت ابن مرکم وجال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے درواز سے پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے۔ اس کو جا پکڑیں گے اور اس کوئل کر ڈالیں گے۔ ''

تقمد یق صحت حدیث از مرزا قادیانی: اسساس حدیث کو مرزا قادیانی نے ازالہ ادبام ص ۲۰۲ وس ۲۰۲ خزائن ج ۳ ص ۱۹۹ تا ۲۰۱ پر درج کیا ہے اور اس سے اپنی

صداقت میں استدلال بھی کیا ہے۔لیکن حدیث کے الفاظ کی طاقت مرزا قادیانی کو آرام نہیں کرنے دیتی۔ بھی کہتے ہیں یہ کشف تھا۔ بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کوضعیف سمجھ کرچھوڑ دیا ہے۔ (لعنة الله علی الکاذبین)

خیال فرمایے! حدیث کوضعف بھی سیجھتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کو اپنی صدافت میں بلطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ۲۰۲ ہے من ۲۲۰ نزائن ج سم ۱۹۹ تا ۲۰۹)

علی مرزا قادیانی کی دماغی پریشانی کا عجیب مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جوشخص ساری حدیث کو پڑھے گا وہ تو اس حدیث کو کشف نبوی کہنا پرلے درجہ کا کذب و افتراء تصور کرے گا باتی رہا حدیث کا ضعیف ہونا اور اس کی دلیل ہے بیان کرنا کہ ''یہ دہ حدیث ہے۔ جوشچے مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے۔ جس کوضعیف سیجھ کر رئیس المحد ثین امام محمد اساعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔'' (ازالہ ادہام میں ۲۰۲ فرائن ج سم ۲۰۰ ) اگر کوئی قادیائی امام بخداری کے قول ان کی کتاب سے دکھا دے کہ انھوں نے اس حدیث کوضعیف سیجھ کر چھوڑ دیا ہے۔'' وازالہ ادہام میں ۱۹۱۰ کوئی تاریا کی امام دیا ہے تو ہم مبلغ یکصد رو پیم مزید انعام کا اعلان کرتے ہیں۔

پس اگر قادیانیوں کوحق کے ساتھ ذرا بھی انس ہے۔ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ سیا تا تابت کریں۔ درندایے مفتری سے براُت کا اعلان کر دیں۔ اگر قادیانی یوں کہیں کہ امام بخاری کا اس حدیث کوففل نہ کرنا خود اس دعویٰ کی صدافت کا ثبوت ہے تو پھر قادیانی کی مجیب کیا فرما کیں گے۔ ان احادیث کے بارہ میں جن کے سہارے مرزا قادیانی کی مسیحیت و مجددیت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے حالانکہ ان احادیث کا بخاری شریف میں نام ونشان بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم صرف چند مثالیں عرض کرتے ہیں۔

ا..... مديث مجدد ان الله يبعث لهذه الامة الحديث.

r..... صريث كسوف و خسوف ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ الحريث..

س..... حدیث ابن ماجه لا مهدی الا عیسنی کرتینی کے سواتے کوئی مہدی تہیں۔

تصدیق از مرزا قادیانی .....۲ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو سیم کرے اپی صدافت میں مندرجہ ذیل کتابوں میں پیش کیا ہے۔ (هینة الوی سی مندرجہ ذیل کتابوں میں پیش کیا ہے۔ (هینة الوی سی ۲۲م ۲۲م ۳۲۰ و ازالہ خورد ص ۱۹۹ منائن ج ۳ م ۲۵۸ میں ۲۹۸ منائن ج ۳ م ۲۵۸ منائن ج ۳ م ۲۹۸ منائن ج ۳ م ۲۹۸ منائن ج ۳ م ۲۹۸ منائن ج ۳ م ۲۵۸ منائن ج ۳ م ۲۵۸ منائن ج ۲ منائن ج ۲

تقدیق صحت حدیث از مرزا قادیانی: سسس مرزا قادیانی نے اس مدیث کی

صحت کو اس مد تک تسلیم کر لیا ہے کہ آخر تک آکر خود بدولت کو اس مدیث کا مصداق طابت کرنے کے لیے قادیان کو دمشق شابت کرنا پڑا اور قادیان میں ایک منارہ بنام منارۃ المسے تغیر کر کے اس پر چڑھ کر اتر نے کا فیصلہ کر لیا۔ چنا نچہ آپ نے منارۃ اسے کی تغییر کے اس پر چڑھ کر اتر نے کا فیصلہ کر لیا۔ چنا نچہ آپ نے منارۃ استجار کا نام بی اشتجار چندہ منارۃ المسے ہو استجار کا نام بی اشتجار استجار تخدہ منارۃ المسے ہو استجارات جسم منارۃ المسے ہو استجارات جسم منارۃ المسے ہو منازہ تاویلات رکیلہ کو کم میں لا رہے ہیں اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ مغرب اور مشرق میں فرق کرنا بھول کے جنوب کوشال سے تمیز نہیں کر کتے۔ چنانچہ۔

مرزا قادیانی کی حواس باختگی طاحظه دو ایخ گھری ست اور پہ تک یاد نہیں رہا اور قوت مخیله مدرکه نے مل طاکر عجیب محجر بکایا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ''میہ بات سیح بھی ہے کیونکہ قادیان جو ضلع گورداسپور پنجاب میں ہے۔ جو لا مور سے گوشہ مغرب جنوب میں اقع ہے۔ وہ دمشق سے ٹھیک شرقی جانب بڑی ہے۔''

(تبلغ رسالت ج ٥ص ٢٠٠ مجموعه اشتبارات ج ٣ص ٢٨٨)

حفرات غور کیجے! جناب مرزا قادیانی کوعیلی ابن مریم کی مند چھینے کا کس قدر شوق ہے؟ مگر عقل اور تمیز کا بیائے جنوب اور مشرق کی بجائے مغرب کہدرہ ہیں۔ قادیانی لوگوں سے تعجب در تعجب ہے کہ وہ ایسے حواس باخت انسان کوکس نفع اور غرض سے نبی ۔ مسیح موعود اور مجدد مان رہے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی سے زیادہ عقل وخرد سے عاری اور کوئی نہیں مل سکتا تھا؟

تصدیق صحت حدیث از مرزا قادیاتی ..... مم معلوم نبین ہوگا کہ یہ مارے بعض مخلصوں کو معلوم نبین ہوگا کہ یہ منارة اس کی کیا ضرورت ہے۔ سو واضح ہو کہ ہمارے سید ومولی خیر الاصغیاء خاتم الانبیاء سیدنا محم مصطفیٰ کی لیے پیش گوئی ہے کہ سیح موجود جو خدا کیلر ف ہے اسلام کے ضعف اور عیسائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل ہوگا۔ اس کا نزول ایک سفید منارہ کے قریب ہوگا۔ جو دشق سے شرقی طرف واقع ہے۔'' ہوگا۔ اس کا نزول ایک سفید منارہ کے قریب ہوگا۔ جو دشق سے شرقی طرف واقع ہے۔'' (تبلغ رسالت ج میں ۵۴ مجود اشتمارات ج سم ۲۵ میں)

تصديق از مرزا قادياني ..... منصل ديمس تخد كولاويدم ٢٥٠ ـ ١٥٠ خرائن ج ١٥م

تصديق از مرزا قادياني ..... عليغ رسالت ج٢ ص ٩٨ مجوعه اشتبارات ج٢ ص ١٠٠٠ تقعد يق از مرزا قادياني ..... ازاله اوبام ص ١٨٠زائن ج ٥٥٢ وص ١٧٦ ١ تصديق از مرزا قادياني ..... في اسلام ١٥ عاشيران جسوم١٠

تفيديق حديث از مرزامحمود احمه خليفه مرزا قادياني

چھوٹے مرزانے بوے مرزاکی نبوت ثابت کرنے کو بیر حدیث بوے زور شور ے پیش کی ہے۔ تصدیق از شیخ محی الدین ابن عربیؓ (ديكموهقة النوة ص١٩٢)

یہ وہ مخص ہیں جن کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ شیخ قدس سرہ صحیح اور ضعیف حدیث کے متعلق خود رسول کریم علیہ سے بالشافہ ملاقات کر کے لیے چھ لیا کرتے تھے۔ (ازالہ اوہام ص ۱۵۲ فزائن ج ۳ ص ۱۷۷) میہ بزرگ ہستی اس حدیث کو فتوحات مکیہ باب ٣٦٠ میں ذکر کر کے اس کو صحیح قرار وے کر حضرت عیسیٰ ﷺ کا نزول جسمانی تشلیم كرتے ہيں۔ چنانچمنعل ہم آگے بيان كرين گ۔

ناظرین اس فقدر بحث ہم نے اس صدیث کے صحح ثابت کرنے میں اس واسطے کی ہے کدمرزا قادیاتی نے سب سے زیادہ ای حدیث کوضعف کہا ہے اور لطف بد کہ ای حدیث کوسب سے زیادہ اپن تقیدیق میں پیش بھی کرتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ا .... اس كا ترجمه تو وي ب جومرزا قادياني نے كيا ہے۔

٢.... اس ترجمه كوتمام مجددين امت محديد نے جن كو مرزاكى بھاعت سيح مجدد تشليم كر چكى ہے۔ بلا تادیل حقیق معنوں میں تسلیم کرتے ہیں۔ پس گویا اس حدیث کے حقیق معنوں پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے اگر قادیانی اپنی تاویلات رکیکہ کا ثبوت تیرہ سوسال کے قریباً ٨٨مجددين ميں سے كسى ايك سے بھى تصديق كرا دي تو جم ان كومنہ مانگا انعام دي كے۔ ٣ .... مرزا قادياني اس كو منتج تسليم كر ك كهت بين كديد رسول كريم علي كا كشف تقاـ اس کی تردید خود نواس بن سمعان صحابی ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ ''ذکو رسول الله علية الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم" "يعني وكركيا (صحابه سے) رسول كريم علي في دجال كا اور فرمايا اگر وه فكل درآ تحاليد مين تم مين موجود بول الخي" اس كوكون عقل كا اندها تشفى بيان كهدسكما بي؟ مال صاحب الغرض مجنون كا مصداق كهدسكما

ہے کیونکہ ایسے بی لوگ کہا کرتے ہیں۔ دو دونے۔ چار روٹیاں۔ ۴ ..... خود مرزا قادیانی نے حدیث کو حقیقی معنوں کے لحاظ ہے بھی صبح سلیم کر لیا ہے۔

"میرے نزدیک ممکن ہے کہ کی آئدہ زمانہ میں خاص کر دمثق میں بھی کوئی

معلل منع پیدا ہو جائے۔" (ازالدادہام ص ۲۷ فرائن ج مس ۱۲۸ ماشیہ)

۵ ..... مرفوا قادیانی نے حدیث نواس بن سمعان میں نزول کے معنی آسان سے اتر نا بھی خود ہی مان لیے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ "صحح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت میں الملیکی جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لیاس زرد رنگ کا ہوگا۔"

(ازاله اوبام ص ۱۸ نزائن ج ۳ ص ۱۳۲)

اور ایبا مانے سے وہ انکار بھی کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث معراج سے البت نے کہ حضرت عینی الفیلا نے فرمایا کہ میں قرب قیامت میں نازل ہوں گا اور دوبال کوئل کروں گا اور اس حدیث میں حضرت عینی الفیلا کے ہاتھ سے دجال کاقل کیا جانا ٹانت ہے اور نزول کا لفظ بھی وی مستعمل ہے جو حضرت عینی الفیلا نے رسول مقبول کی کے سامنے ارشاد فرمایا تھا وہ بی الفاظ رسول پاک کیا نے اس حدیث میں اپنی امت کوفر ماکر اعلان کر دیا کہ نازل ہونے والا وہی ابن مریم ہے۔

السماء الرجد الرجد مرزا قادیانی حضرت عیلی النظام کاس زول کو "نزول من السماء" قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔ "والنزول ایضًا حق نظراً علی نواتر الاثار وقد ثبت من طرق فی الاخبار " " حضرت عیلی النظیم کا نزول تواتر احادیث سے مختلف طریقوں سے ثابت ہے۔" (انجام آتم من ۱۵۸ نزائن ن ۱۱ من اینا) اب جبکہ حضرت عیلی النظیم کا نزول ثابت ہوگیا تو آپ کا صعود لینی رفع جسمانی خود بخود ثابت ہوگیا کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔" تعلمون ان النزول فرع للصعود تم جائے ہو کہ نزول رفع کا تیجہ ہے۔" (انجام آتم من ۱۸ نزائن ن ۱۱ من الینا)

پر لکھتے ہیں۔"اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سے کا جم کے ساتھ آسان سے اتر نا اس کے جس اس کے ساتھ آسان سے اتر نا اس کے جسم ۲۲۹ خرائن ج ۳ ص ۲۳۷) پر لکھتے ہیں۔ نزول عیسیٰ کو"نزول من السماء " لینی آسان سے اتر نا تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ "وانی انا المسیع النازل من السماء."

(ضمير تخذ كولزوري الاخزائن ج ١٤ص ٨٣)

''اور تحقیق میں می وه مسح مول جوآسان سے نازل مونے والا ہے۔''

حضرات غور کیجے! آخر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ نزول سے مزاد جسمانی نزول ہے۔ خود ہی مانتے ہیں کہ سے مراد جسمانی نزول ہے۔ خود ہی مانتے ہیں کہ سے نے آسان سے مان سے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ آسان سے میں ہی نازل ہوا ہوں۔ مرزا قادیانی! آپ نے اس دنیا میں اپنا آنا ان الفاظ میں لکھ چکے ہیں۔

"میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی۔ بعد میں میں نکلا تھا۔" (زیاق القلوب ۱۵۷ فزائن ج ۱۵ص ۲۵۹)

پید کی معنی بیٹ جناب آپ کے خیال میں آسان کے معنی ماں کا پیٹ بھی ہے۔ مزول کے معنی پیٹ میں سے تکلنا بھی ہے۔ اگر آپ یا آپ کی جماعت آسان کے معنی ماں کا پیٹ یا مزول کے معنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا دکھا کمیں تو یکصد روپیے نفذ قادیانی خزانہ عامرہ میں جمع کرانے کے لیے تیار ہوں۔

صدیث .....1 عن الحسن قال قال رسول الله علیه لیهود ان عیسی لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامة (در منور جلد دوم ۳۱ زیر آیت باعیسی انی متوفک)

"ام حن بعری روایت کرتے ہیں که فرمایا رسول کریم علیہ نے یہود کو خاطب کر کے کہ محتی عیسی العلیم فوت نہیں ہوئے اور پیٹک وہ تمہاری طرف واپس آئیں گے قیامت سے پہلے۔"

تقدر این حدیث ..... یه حدیث بیان کی ہے امام حسن بھری نے جو ہزار ہا اولیاء کرام اور بیسیوں مجدوین امت کے روحانی پیشوا ہیں۔

اس حدیث کو روایت کیا امام جلال الدین سیوطیؓ نے اپی تغییر درمنثور میں اور امام جلال الدین سیوطیؓ نے اپی تغییر درمنثور میں اور امام جلال الدین شے نویں صدی کے مجدو اعظم۔ نیز قادیائی نے ان کی شان میں لکھا ہے کہ دہ صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق رسول کریم میں ہے ہے کہ کرلیا کرتے تھے۔

(ویکموازالہ خوروص ۱۵۱ نزائن تا ۳ ص ۱۷۷)

سسس پھر یکی حدیث قادیانیوں کے مسلم مجدد و امام صدی ششم امام ابن کثیر نے بھی باساد صحح اپنی تغییر میں ورج کی ہے۔ اس کا انکار قادیانیوں کے نزدیک فت اور کفر ہے۔

اسس پھر اس حدیث کو ابن جریر نے بھی صحح قبول کر لیا ہے۔ جوضح معنوں میں مغسر اور محدث تھے۔

(دیکھوچشہ معرفت ص ۲۵۰ حاشیہ نزائن ج ۲۳ ص ۲۱۱)

ہاں بال یہ وتی ابن جریر مفسر قرآن ہے۔ جس کی تغییر کے بے مثل ہونے یہ

اجماع امت ہے۔ دیکھئے قادیانیوں کے مسلم محدد صدی تہم امام جلال الدین سیوطی تفسیر انقان میں امام ابن جریر کے متعلق یوں فرماتے ہیں۔

"أجمع العلماء المعتبرون على انه لم يؤلف في التفسير مثله."

(انقان ج ٢ص ٣٢٥)

"معتبر علاء امت کا اجماع ہے کہ ایسی تغییر کسی نے نہیں لکھی'' اس مرتبہ کے

بزرگ نے اس حدیث کو اپنی تغییر میں سیجے سمجھ کر درج کیا ہے۔ ۵..... قادیانیوں کے بہت بڑے عالم مولوی محمد احسن امروہی نے بھی اپنی کتاب شمش

علمہ ماروی میں ہوں ہوں ہوت کا میں ہوت ہوت کی ہوت ہے۔ بازغة ص ۷۰ پر اس حدیث کو میچے تسلیم کیا ہے۔

قادیانی اعتراض یه حدیث مرسل ہے۔ اس واسطے قابل قبول نہیں یعنی حدیث مرفوع نہیں۔

جواب اس کی صحت اور عظمت کے دلائل جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اوّل تو وہی کافی ہیں۔ گر مناظرین کے کام کی چند باتیں اور عرض کرتا ہوں۔

ا ..... ابی حضرات آپ یہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کر واکو واقع ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔
آپ ہر مجلس میں کسوف و خسوف والی حدیث کو چیش کیا کرتے ہو۔ حالانکہ وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ یعنی یہ قول اِنَّ لمھدینا آیتین المنے راوی اس عبارت کو حدیث رسول نہیں کہتا۔ گر باوجود اس کے اپنی خود غرضی کے لیے اسے حدیث رسول مانتے ہو یا نہ؟ بالعکس اس کے ہماری چیش کردہ حدیث تو حدیث رسول ہے۔ جیسا کہ راوی زبدہ العارفین رئیس المکاشفین حضرت امام حسن بھری فرماتے ہیں۔

"قال رسول الله عظام جب حسن بقری جیما راوی اس حدیث کو حدیث رسول کہتا ہے تو اس مذکورہ بالا قول کے ساتھ ذرا مقابلہ تو کرو۔

کھر لطف یہ ہے کہ قادیانوں کا یہ اعتراض ناشی از جہالت ہے۔ خود مرزا قادیانی ناشی این تعلیمی حالت ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

"بخدایہ ہے اور بالکل سے ہے اور قتم ہے مجھے اس ذات کی۔ جس کے ہاتھ میری جان ہے۔ کہ در حقیقت مجھ میں کوئی علمی اور عملی خوبی یا ذہانت اور دانشمندی کی لیافت مہیں ہیں۔ " (ازالہ اوہام ایک خطاکا جواب ملا اخزائن ج مس ۱۳۵) کہیں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔" میں حلفا کہ سکتا ہوں کہ میرا حال یمی (اصل ای

طرح ہے۔ ابوعبیدہ) حال ہے۔ کوئی خابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔'' (ایام السلح ص ١٦٥ فرائن ج ١١٥ ص ١٨٥)

باتی رہا مرزائی علاء کا حال سو وہ فنا فی القادیان ہیں اور ہر ماسوں وہ نسا کا مصداق ہیں ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد۔

حدیث دراصل مرسل نہیں بلکہ مرفوع ہی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ امام حسن بھری نے جو احادیث حضرت علیؓ ہے روایت کی ہیں۔ ان میں وہ حضرت علیؓ کا نام قصداً حذف کر دیتے ہیں۔ تہذیب الکمال للمری میں ان کا قول یوں درج ہے۔

"کل شنی سمعتنی اقول فیہ قال رسول اللّه ﷺ فہوعن علی ابن ابی طالب غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا۔" " میں جتنی احادیث میں قال رسول اللّه ﷺ کہوں اور صحابی کا تام نہ لوں سمجھ لوکہ وہ علیؓ ابن طالب کی روایت ہے۔ میں ایسے (سفاک دشن آل رسول جاج کے) زمانے میں ہوں کہ حضرت علیؓ کا نام نہیں لیے (سفاک دشن آل رسول جاج کے) زمانے میں ہوں کہ حضرت علیؓ کا نام نہیں لیے سکتا۔"

کے ماد کیجے دوسری شہادت ملاحظہ کیجے اور شہادت بھی اس شخص کی جس کو تا اپنی جماعت مجدد وامام صدی وہم تسلیم کر چک ہے۔ یعنی ملاعلی قاری شرح نخبہ میں فرمات ہیں۔ "وکان قد یحدف اسم علی ایضاً بالحصوص لحوف الفتنة یعنی امام حسن بھری فتنہ کے خوف سے حضرت علی کا نام مبارک روایت میں خاص طور سے حذف کر جاتے تھے۔"

حضرات! اب کس قادیانی کا منہ ہے کہ اپنے ہی ایک مجدد کی شہادت کے برخلاف اس حدیث کو مرسل کہد کر جان چیٹرا سکے۔ پیر لطف یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو مرسل بھی مان لیس تو بھی اہل اسلام کے مرسل بھی مان لیس تو بھی اہل اسلام کے لیے جمت اور دلیل ہے۔ چنانچہ وہی ملا علی قاریؓ قادیانیوں کے مسلم مجدد فرماتے ہیں۔

''قال جمہور العلماء المرسل حجة مطلقًا'' شرح نخبہ''لین جمہور علماء اسلام کے نزدیک مرسل حدیث بھی تحلعی حجت ہے۔''

نتائج صفرات! جب اس حدیث کی عظمت ایسے پیرایہ سے ثابت ہو چکی کہ قاویاندل کوسوائے سرتنلیم خم کرنے کے اور کوئی جائے فرار باقی نہیں رہی۔ تو ہم اس حدیث سے ایے نتائج بیان کرتے ہیں جو ہر ذکی ادر فہیم آ دمی کوخود بخو دنظر آتے ہیں۔ ا ..... چونکہ یہ قول رسول کریم علی کے کا یہود کے خطاب میں ہے۔ اس واسطے یہود یوں کے عقیدہ باطلہ قل مسے کا رد فرما رہے ہیں اور ایسے الفاظ سے فرماتے ہیں کہ وہ سب قسم کی موت یر حادی ہیں۔فرماتے ہیں۔

"إِنَّ عِيُسلى لَمُ يَمُتُ" "تَحْقِق عَيلى نبيل مرے" اس ميں موت بالصليب اور موت طبعي سب تتم كى موت سے الكار كررہے ہيں۔

۲..... قادیانی جماعت کی پیش کردہ تاویل یا تغییر کدعینی الظیع اقتصلیبی ہے ۸۷ برس بعد طبعی موت سے تشمیر میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کا رد بھی فرما رہے ہیں۔

س..... وانهٔ واجع الیکم اور باتحقیق عیلی اللی تمهاری طرف واپس آکی گے۔ "اس معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وہ موجود نہیں کہیں باہر کے موے ہیں۔

وہ کہاں ہیں؟ ہم قرآنی دلائل و صدیثی شواہد سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ

آ سان پر ہیں۔

کنتہ عظیمہ الله علی م الغیوب نے رحمتہ للعالمین الله کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ حفرت میں الله علی معلق جاری فرما دیے کہ قادیانی جدهر بھا گیا ہے۔ آگے سے بھائس لیتے ہیں۔ اس حدیث میں آنحضرت الله نے "نازل" کے لفظ کو ترک کر کے اور "راجح" کا لفظ استعال کر کے تیرہ سوسال بعد آنے والے ایک مدی نبوت ومسیحت کا ناطقہ بند کر کے امت مرحومہ پر وہ احسان فرمایا ہے کہ واللہ میں تو صرف اسی ایک احسان کے بوجھ سے پیا جا رہا ہوں۔ قادیانی "نی،" مرزا غلام احمد قادیانی ککھتا ہے۔

''اگر اس جگہ (صدیث میں) نزول کے لفظ سے یہ مقصود تھا کہ حفزت عیلی القیلی دوبارہ آسان سے آ کمیں گے۔ تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا کیونکہ جو مخص واپس آتا ہے۔ اس کوعرب زبان میں راجع کہا جاتا ہے۔ نہ نازل۔''

(ایام اصلح ص ۱۳۹ فزائن ج ۱۳۹۳)

دوسری جگہ لکھتا ہے۔''اگر کوئی شخص آسان سے واپس آنے والا ہوتا تو اس موقعہ پر رجوع کا لفظ ہونا چاہیے تھا نہ کہ نزول کا لفظ۔''

(چشر معرفت ص ۲۲۰ فزائن ج ۲۳ ص ۲۲۹)

## قادیانی ناظرین سے ایک مودّبانہ درخواست

مرزا قادیانی کا چینج دربارہ رجوع و راجع آپ نے ملاحظہ فرما لیا اور حدیث بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا اور حدیث بھی آپ بی کے مسلمہ مجددین اور آئمہ کرام کی شہادت ثبت کرا دی گئی ہے۔ مرزا قاویانی بیچارے تو علم حدیث سے محض کورے اور خالی شخے۔ آئیس می محجم در سے مرسل نہ بلکہ مرفوع حدیث (جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں) معلوم نہ تھی۔ گر آپ کے سمجمانے کے لیے ایک اصول ضرور لکھ گئے۔ لیمن اگر حدیث میں رجوع کا لفظ موجود ہوتو پھر بالیقین عیلی النظیم کا حیات و رفع جسمانی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔

پی اگر اسلام کی خاطر نہیں تو کم از کم مرزا قادیانی کی خوشنودی کی خاطر ہی آپ رجوع کے لفظ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے عقیدہ باطلہ سے رجوع کر لیں۔

اسس قبل یوم القیامة کے الفاظ اسلامی تغییر کی صدافت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ انه لعلم للساعة کی کمل شرح ہے۔ وَإِنُ مِنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَيُوْمِنَنْ پر پوری روشی ڈال رہے ہیں۔

۵..... آ تخضرت علي فرما رہے ہيں كه آنے والاعيلى اللي (غلام احمد ابن جراغ بى بى نه موكا) بلكه وبى ابن مريم موكا جونيس مرا-

عظمت وصحت حدیث اس حدیث کی عظمت کا اندازہ آپ ای امرے لگا کتے ہیں کہ امام ابن جریز چیے مفسر اعظم و محدث معتبر مسلم قادیانی (دیکھو حدیث نمبر ۱۵ کی ذیل میں) نے ای تغییر میں اس کو درج کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی نویں صدی کے مجدد و امام مسلم قادیانی نے بھی اپنی شہرہ آفاق تغییر در منثور میں اس کو سیح تکھا ہے۔

" رئی کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائی رسول کریم سی کی خدمت میں حاضر موئے اور آپ سی کے جیس کے عیسائی رسول کریم سی کی خدمت میں حاضر میں (بعنی توحید و تثلیث پر بحث شروع کر

دی) اور کینے گئے کہ (اگر عیسیٰ الفیقیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو بتاؤ) اس کا باپ پھر کون ہے گئے اللہ پر جھوٹ اور بہتان جڑنے (حضرت عیسیٰ الفیقیٰ کو ولد اللہ کہنے ہے) رسول کریم ہلگائے نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا۔ کول نہیں؟ پھر رسول کریم ہلگائے نے فرمایا کیا تم نہیں جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کھی نہیں مرے گا حالاتکہ یتینا عیسی الفیلیٰ پر موت طاری ہوگی۔ تو انھوں نے کہا۔ کول نہیں۔'' مرے گا حالاتکہ مندرجہ ذیل ہویدا ہیں۔۔ نظرین اس حدیث سے روز روشن کی طرح چند نتائج مندرجہ ذیل ہویدا ہیں۔

اسسا اً رحفرت میں الفیلا فی الواقد فوت ہو چکے ہوتے تو رسول پاک الحظیٰ ''وان عیسلی علیہ الفنا لیمن سین الفیلا پر موت طاری ہوگ۔'' نہ فرماتے بکہ آپ فرماتے کہ ''وان عیسلی قلداتی علیه الفنا کے عیسی الفیلا پر موت طاری ہو چک ہے۔ گر آپ سیالی نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ عیسی الفیلا پر موت آئے گی۔ جس کے صاف معنی ہے ہیں کہ رسول کریم بیلی حضرت عیسی الفیلا کو زندہ بجسدہ العنصری مانتے تھے۔

السبب الزامی جواب دینا مناظرہ و مباحثہ میں مسلّم ہے اور ایبا جواب ہوتا بھی بالکل فیصلہ کن ہے۔ جیبا کہ ہم نے اس کتاب میں اپنے طرز استدلال کو بہت حد تک قاویانی مسلّمات تک ہی محدود رکھا ہے۔ اسی طرح رمول کریم بھانے کو پتہ تھا کہ اگر عیمائی اور کل یہودی عیمیٰ النظامی کے صلیب پر مر جانے کے قائل ہیں۔ گویا عیمیٰ النظامی کا فوت شدہ ہونا یہودی مسلّمات اور عیمائی مظنونات میں ہے ہے اور موت الوہیت کی (خدائی کی) شان کے منافی (خلاف) ہے۔ اس واسطے رسول کریم بھانے ان کے مسلّمات کی رو سے کہ سکتے کے منافی (خلاف) ہے۔ اس واسطے رسول کریم بھانے ان کے مسلّمات کی رو سے کہ سکتے کے میانی النظامی تو تمھارے عقیدہ کے مطابق فوت ہو چکے ہیں۔ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ الزامی جواب آپ کا بالکل درست تھا۔

عيني الطيع يرجيوز كير

صديث .....كا يحدث ابوهريرة قال رسول الله عليه والذى نفسى بيده ليهان ابن مريم بفج الروحاء حاجًا او معتمرا او ليثنينهما.

(رواه مسلم ج اص ۴۰۸ باب جواز انتها في الج والقران)

عظمت و اہمیت حدیث .....ا یه حدیث امام سلم فی صحیح مسلم میں روایت کی ہے۔ حرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

ا ..... "اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نه ہوتا تو میں کیوں بار بار ان کو اپنی تائید میں پیش کرتا۔ " (ازالداد بام خوردص ۸۸۴خزائن ج م ۵۸۳)

ب..... وصححین کوتمام کتب حدیث پرمقدم رکھا جائے۔''

(تبلغ رسالت ج دوم م ٢٥ مجوعه اشتبارات ج اص ٢٣٥)

۲....کی مجدد ومحدث نے اس حدیث پر تکتہ چینی نہیں گی۔ کویا تمام امت کا اس کی صحت براجماع ہے۔

س ..... ای حدیث کو امام احمد نے اپنی مسندج ۲ ص ۲۴۰ و ۲۷۲ و ۵۱۳ و ۵۴۰ میں غالبًا چار جگه روایت کیا ہے۔ امام احمد قادیا نیول کے نزدیک مجدد صدی دوم تنص

سی است النیر درمنتور جلد دوم ص ۲۴۳ میں امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی نم نے بھی اس صدیت کو درج فرمایا ہے۔ امام موصوف کی عظمت دیکھنی ہوتو ملاحظہ کریں۔

(ازاله اوبام ص ۱۵۱ خزائن ج ۳ ص ۱۷۷)

ه ..... پھر اس حدیث کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو صدی ششم امام ابن کثیر نے بھی اپی تغییر میں درج کیا ہے۔ دیکھوتغییر ابن کثیر جلد سوم جب عظمت و اہمیت حدیث بالاکی آپ پر ظاہر ہو چکی تو اب ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔

''' حضرت الوہررہ دواہت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم سی نے کہ مجھے اس پاک ذات کی فتم ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور ابن مریم روحا کی گھاٹی میں لبیک پکاریں گے۔ حج کی یا عمرہ کی یا قران کریں گے اور دونوں کی لبیک پکاریں گے ایک ہی ساتھ۔''

نتائج .....ا یمضمون رسول کریم ﷺ نے چونکہ قتم اٹھا کر بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے اس کا تمام مضمون اپنے ظاہری معنوں کے لحاظ سے پورا ہونا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی ہماری تائید میں پہلے بی فرہ گئے ہیں۔ ترجمہ قول مرزا ''نبی کا کسی مضمون کوفتم کھا کر بیان کرنا اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی تادیل نہ کی جائے اور نہ استثناء بلکہ اس کو ظاہر ہی پر محمول کیا جائے ورنہ قتم اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا۔'' (حملہ البشری سسما فرائن جے س ۱۹۲ ماشیہ)

٢ ..... حضرت عيى الله دنيا مي آ كر حج بيت الله كري ك اور خود حج كري كر دوسرا آدى ان كى بجائے حج نہيں كرے گا۔

س..... پس ضروری ہوا کہ حضرت میں ایک نزول کے بعد اس قدر امن قائم کر لیس کے کہ کوئی امر حج کرنے سے روک نہ سکے گا۔

۴۔۔۔۔۔ حضرت علیٹی الظیمی تمام الی بیار یوں سے محفوظ ہوں گے جو مج کرنے سے مانع ہو سکتی ہیں۔

۵ ..... حضرت ابن مریم سے مراد حضرت عیسی النظام ابن مریم بی موں کے کیونکہ ابن مریم سے مراد ابن چراغ بی بی (غلام احمد قادیانی) لینا ظاہر کے خلاف ہے اور بدترین تادیل کی مثال ہے۔
کی مثال ہے۔

٢ ..... فيج الروحا س مراد وبي روحاكي كلمائي ليما يراك ل نه كه قاديان ـ

ے اللہ عبد سے مراد وہی جج الل اسلام مراد ہوگا۔ اس سے مراد مرزا قادیانی کا لاہوریا دہلی جانایا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرنایا مقدمات کی وجہ سے جہلم جانانہیں لے سکتے۔ ٨..... نزول سے مراد اوپر سے ینچے اترنا ہی لیا جائے گا کیونکہ یہی اس کے طاہری معنی ہیں۔ اس کے خلاف معنی کرنا مرزا قادیانی کے خدکورہ بالا اصول کے خلاف ہوگا۔

ناظرین! غور سیج بھی آپ نے کسی قادیانی کو وفات می پر بھی ای طرح کے بولئے ہوئے دلائل بیان کرتے سا ہے۔ ان کے دلائل کا تجزید انثاء اللہ ہم دوسرے حصہ میں کریں گے۔

صديث ...... معت رسول الله عليه يقول فيخرج الدجال..... ومع الدجال معت رسول الله عليه يقول فيخرج الدجال..... ومع الدجال سبعون الفاسس وينزل عيسلى ابن مريم عند الصلوة الفجر فيقول لهم اميرهم ياروح الله تقدم صل لنا فيقول هذه الامة امراء بعضهم على بعض فيتقدم اميرهم فيصل حتى اذا قضے فصالوته اخذ عيسلى حربتة فيذهب نحو الدجال..... فيقتله (رواه احمد في المرد حرم عدم ١٤٦٣ عدم ١٨٥٠)

تصدیق .....ا امام احد قادیانیول کے مسلم امام و مجدد صدی دوم تھے۔ وہ بھلا کوئی فلط حدیث روایت کر سکتے ہیں؟

۲ ..... اس حدیث کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدی چہارم امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

" دهرت عثان بن الى العاص في الى بماعت كثير كے سامنے مجد ميں بيان كيا كہ سنا ميں نے رسول كريم علي كو يہ فرماتے ہوئے ..... دجال فكلے كا ..... اور اس كے ساتھ سنز ہزار يبودى ہوں گے ..... اس وقت نازل ہوگا عيلى القيلى بينا مريم كا صح كى نماز كے وقت لى القيلى الله كا آگے آ ہے نماز برا حاصل ہے كہ اس ميں سے بعض اس كے كہ بيشرف امت محمدى بى كو حاصل ہے كہ اس ميں سے بعض اس كے بعض بر امير ہوتے ہيں۔ بس آگے برا ھے گا امير مسلمانوں كا اور نماز برحائے گا۔ يہاں تك كہ جب نماز برحائے گا تو حضرت عيلى القيلى ابنا خر كريں گے۔ كور جال كى طرف جائيں گے .... بس اسے تل كريں گے۔ " (رواہ احم)

نتائج وی میں جو حدیث نمبر دو کے ذیل میں دکھائے گئے ہیں۔

صدیت اسی الفکریارسول الله فاین العرب یومند قال هم قلیل اسریک بنت ابی الفکریارسول الله فاین العرب یومند قال هم قلیل است و امامهم رجل صالح قد تقدم بهم الصبح اذ نزل عیسلی ابن مریم الله فاین العرب ابنائل نے بیان (ابن بجر ۲۹۸ باب فت الدجال و فرون عیل ابن مریم الله فی حضرت ابوالمه البائل نے بیان کی رسول کریم سی نے مم صحابہ کو مخاطب کر کے (وجال اور قیامت کا حال بیان فرمایا) است ام شریک بنت ابی الفکر صحابی نے عرض کیا یارسول الله سی اس دن عرب کہال موں گے۔ آپ سی ایک صالح مرد ہوگا۔ موں گے۔ آپ سی صحح کی نماز پڑھائے گا کہ اچا تک عیلی النہ نازل ہو جا کیں گے۔ "

مديث ..... ٢٠ "عن على انه خطب الناس" الحديث.

(کنزالممال ج ۱۳ ص ۱۲ حدیث نمبر ۳۹۷۰ بوالی مسلم علی جد کاص ۱۲۷-۲۷۱) تصدیق مرزا خدا بخش قادیانی نے اس حدیث کو مرزا غلام احمد کی تصدیق میں پیش کیا ہے۔ لہذا اس کے صحیح ہونے پر قادیانی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ترجمہ بھی ہم عسل مصفی

ہے بی نقل کرتے ہیں۔

"دهنرت علی نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا..... پھر تین دفعہ کہا اے لوگو پیشتر اس کے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں جمھ سے کچھ ہو چھ لو ..... (وجال کے متعلق سوال شروع ہوئے) ..... وجال کے بہت سے گردہ ہوں گے اس کے تابعدار یبودی اور دلدالزنا ہوں گے اللہ تعالی اس کو شام میں ایک ٹیلے پر جس کو افتق کہتے ہیں۔ دن کے تمن ساعت میں عیسی این مریم کے ہاتھ سے آل کرائے گا۔"

نوٹ: آخری حصہ کا ترجمہ مرزا خدا بخش قادیانی نے نہیں کیا۔ جس سے اس حدیث کا مرفوع ہوتا اظہر من افتنس ہے۔

آخری الفاظ حفرت علیؓ کے یہ ہیں۔

" لاتسنلونی عما بعد ذالک فان رسول الله علی عهد إلی ان اکتمه" یعنی اے لوگو! اس سے زائد مجھ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اے کہ اس سے دائد مجھ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اسے چھیاؤں گا۔ (رواہ ابن المنادی) اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت علی کا بیان

كرده تمام مضمون ارشاد نبوى تھا پس بيرسارامضمون مرفوع حديث كا حكم ركھتا ہے۔

( كنزالعمال جلد ١٣ ص ٥٩٩ حديث تمبر ٣٩٦٨٦ بحواله عسل مصفى جلد ودم ص ٢٨٣)

تصدیق صحت حدیث قادیانی مولوی خدا بخش نے اس حدیث کی صحت کو بہا مگ وال صحیح تشکیم کیا ہے۔ (ویکموحوالہ بالا)

نتائے ...... مذیفہ بن الیمان صحابی حفرت عیسی الطبط کانہ صرف نام بی لے رہا ہے بلکہ ساتھ بی ابن مریم کا بیٹا) کہد کر اس کی تخصیص کر رہا ہے اور رسول خدا سے اللہ ساتھ بی ابن مریم میں بی محصور کر رہے ہیں۔

۲ .....حابی اور رسول الله علی کے مکالمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اور عیسیٰ ابن مریم دو اشخاص ہوں
 اشخاص ہوں گے۔ دجال اگر شخص واحد نہ قرار دیا جائے تو رسول اللہ علی کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ آپ سیالی ہے۔ اگر مرزائیوں کا

عقیدہ مان کر انگریزوں کو یاصرف پادریوں کو دجال کہا جائے تو وہ تو اب بھی ہیں۔
قادیانیوں کے نزدیک عیسی الطبیع (مرزا قادیانی) آئے اور مر بھی گئے۔ مگر دجال اس
طرح دندنا تا پھرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نازل ہونے والا موعود نبی حضرت عیسی الطبیع بیٹے مریم کے ہیں۔ نہ کہ غلام احمد بیٹے جراغ بی بی کے۔

صديث ..... ۲۲... "عن على قال قال رسول الله على البشرُوُا ثم اَلْبَشرُوُا بَم اَلْبَشرُوُا .... كيف تهلك امة انا اولها و اثنا عشر خليفة من بعدى والمسيح عيسى ابن مويم آخرها."

تصدیق یه صدیث قادیانی ندهب کی شهره آفاق کتاب عسل مصنی جلد دوم ص ۵۱۲ پر درج هو کر مرزا قادیانی سے سند صحت حاصل کر چکی ہے۔

ترجمه منقول ازعسل مصفى جلد دوم ص١١٢\_

"رسول الله عظی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خوش ہو۔ خوش ہو ۔۔ وہ

امت کیونکر ہلاک ہوسکتی ہے کہ جس کی ابتداء میں میں ہوں اور درمیان میں میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے اور سب سے آخری مسیح عیسی النظیم این مریم ہے۔

نتائج رسول كريم الله في في في المسيح" كى بعد اس كى شخصيت كو واضح كرنے كے ليے على كا لفظ بر حمايا۔ پھر قاديانيوں كا ناطقہ بند كرنے كو ابن مريم يعنى مريم كا بينا عيلى الله فلا فرمايا۔ گر پھر بھى قاديانى جيں۔ اس كے بمطابق "مان نہ مان ميں تيرا مہمان" كى ايك عى مائے جاتے جيں۔

(كنزالعمال ج ۱۳ ص ۲۲۲ حديث نمبر ۲۸۲۵)

' د حضرت ابن عباس باوی بین که فرمایا رسول کریم بیلی نے که وہ امت کیے ہلاک ہوسکتی ہیں اور درمیان ہلاک ہوسکتی ہیں جس کے شروع میں تو ایس ہوں آخر میں عیسی بینا مریم کا اور درمیان میں امام مہدی۔''

تصدیق اس مدیث کے صح ہونے پر تو ڈیل مہر شبت ہے۔ قادیانیوں کے دومسلم عددوں نے اس کوروایت کیا ہے۔ لین امام احمدادر حافظ ابونیم نے دیکھوفہرست مجددین۔

بتیجہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت کے خادم کی حیثیت سے آئیں گے اور امت کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے نہ کہ کفر کی مشین گن سے برے برے علاء اسلام اور صوفیائے عظام کو کافر بنا دیں گے۔ رسول کریم ﷺ تو فرما رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے امت ہلاکت سے بیکی رہے گی۔ یہاں بھی امسے کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ عیسیٰ اور وہ بھی بیٹا مریم کا بتایا جوعیلیٰ النظامی کا نام ہے اور وہی عیسیٰ رسول الی بی اسرائیل ہے۔

'' حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ عظی نے کہ البتہ ضرور اترے گا عیسی بیٹا مریم کا۔ حاکم عادل ہوگا اور امام انصاف کرنے والا۔ البتہ ضرور گزرے گا۔ ایک راہ سے جج یا عمرہ کرتا ہوا۔ اور البتہ ضرور میری قبر پر تشریف لائے گا اور مجھے سلام کرے گا اور میں اسے جواب دول گا۔''

تصدیق حدیث .....ا قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدی تنم امام جلال الدین سیدطی نے بھی اپنی کتاب النجاہ الاذکیا فی حیات ابنیاء میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ نیز در منثور جلد دوم میں بھی ذکر کیا ہے۔

ا است پھر رادی اس صدیث کے امام عالم قادیانیوں کے مسلم مجدد و امام صدی چہارم ہیں۔

منتیجہ اس حدیث میں رسول کریم علیہ نے قادیانی کا ناطقہ کی طریقوں سے بند کیا ہے۔

است لیھبطن کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ جس کے معنی ہیں نیچے اترے گا قادیانی اس کے معنی میں نیچے اترے گا قادیانی اس کے معنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا دکھائیں تو منہ مانگا انعام لیں۔

٢ .... پهرصرف ابن مريم كانزول فرمايا ـ ابن چراغ بي بنبيس ـ

م .... چوشھے نعینی النافظہ کا حاجی ہونا۔

٣..... تيسر ہے۔منصف حاکم۔ '

۵. ... پانچویں میسٹی الطفالا کا رسول اللہ کی قبر پر حاضر ہو کر سلام کہنا اور جواب لینا۔ نوٹ ..... یہ باتیں مرزا قادیانی میں کہاں ہیں؟ اگر کوئی بھی ہے تو پیش کرو۔

حديث ٢٥٠٠٠ "عن عائشةٌ قالت قال رسول الله علي فينزل عيسلى الطبيح

فیقتله ثم یمکٹ عیسلی النظیم فی الارض اربعین سنة امامًا عدلاً و حکمًا مقسطاً.

(مند احمد ج ۲ م 20) "حفرت عائش صدیقه رسول کریم علی سے زوایت کرتی جی که آنخضرت علی النظیم نازل ہوں آنخضرت علی النظیم نازل ہوں گے۔ پس قبل کریں گے دجال کو۔ پھر بعد اس کے زمین میں رہیں گے چالیس برس امام عادل اور منصف مزاج حاکم کی حیثیت ہے۔"

تصدیق الحدیث اس مدیث کی صحت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے راوی امام احمد بن منبل قادیا نعول کے مسلمہ امام ومجدد صدی دوم ہیں۔ وہ غلط حدیث کو روایت نہیں کر سکتے۔

متیجہ ..... طاہر کہ عیسیٰ الفیلی نازل ہو کر دجال کوتل کریں گے اور قبل کے بعد زیمن میں میں ہم سال رہیں ہے۔ زیمن میں رہنے کی تخصیص بتلا رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ زیمن سے کہیں باہر رہنے ہوں گے۔ ورنہ اگر مرزا قادیانی کی طرح بی کسی آ دمی نے عیسیٰ بن جانا تھا تو زیمن میں رہنے کا ذکر فضول ہے۔ (زیمن کا مقائل آ سان ہے۔ اس تقائل سے بھی اور لفظ نزول سے بھی ان کا آ سانوں پر رہنا ثابت ہوا)

٢..... پھر عيسىٰ الطبيع نازل مونے كے بعد بادشاہ موں كے۔ ورنہ جس آ دى كے پاس طاقت نہيں وہ عادل اور مقسط كا عبدہ كيا مرزا قاديانى كى طرح زبانى جمع خرج سے حاصل كر لے گا؟

صدیث ..... ۲۲ .... انعن حذیفة بن اسید اشرف علینا. رسول الله الله و نحن نخداکر الساعة قال لا تقوم الساعة حتی ترو عشر آیات طلوع الشمس من مغربها. الدخان الدجال یاجوج و ماجوج. نزول عیسی ابن مریم. دجال. " (رواه ملم ج ۲ م ۳۹۳ باب اثراط الباعة)" مذیفه بن اسید محابی روایت کرتے بی کدرسول کریم بی محاب قیامت کا ذکر کر رہے کرم بی محاب قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آنخضرت کے نے فربایا که دس علامتوں سے پہلے قیامت نہیں آ کتی۔ سورج کا مغرب سے نکانا۔ الدخان، دابة الارض، یا جوج ، بینی النی کا نازل ہونا اور دجال کا خروج کرنا۔" الی افرائد ہیں۔

تقدیق یه حدیث انام ملم نے روایت کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون مصدق

چاہے۔ امام مسلم کی احادیث کی صحت کا خود مرزا قادیانی اقرار کر چکے ہیں۔ (دیکھوازالہ خوردص۸۸۴خزائن ج ۳ ص۵۸۲)

زول عیلی این مریم کی تشریح مطلوب ہوتو ہم ایے مخص کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جس کے متعلق مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے ہر لحاظ سے افضل تر تنے اور قرآن اور حدیث کے سجھنے میں ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔
یہ بزرگ سی امام ابو صنیفہ ہیں۔آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔

''نزول عیسلی الطبیخ من السماء ۔۔۔۔ حق (کائن الفقه الاکبر ص ۸-۹) ''بین سیل کشیخ کا آسان سے نازل ہونا یقینا حق ہے۔''

"دفر مایا حضرت ابن عمر نے کہ میرے والد عمر بن الخطاب نے سعد بن وقاص کی طرف کھا کہ نصلہ انصاری کو حلوان عراق کی طرف روانہ کرو۔ تاکہ مال غنیمت حاصل کریں۔ پس روانہ کیا سعد نے نصلہ انصاری کو جماعت مجابدین کے ساتھ۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر بہت سا مال غنیمت کا حاصل کیا اور ان سب کو لے کر واپس ہوئے تو آ قاب غروب ہونے کے قریب تھا۔ پس نصلہ انصاری نے گھبرا کر ان سب کو پہاڑ کے کنارے ضہرایا اور خود کھڑے ہو کر اوان ، ین شروع کی جب اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا تو پہاڑ کے کنارے ضہرایا اور خود کھڑے ہو کر اوان ، ین شروع کی جب اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا تو پہاڑ

کے اندر سے ایک مجیب نے جواب دیا کہ اے تعلیہ تو نے خدا کی بہت برانی کی ۔ اسی طرح تمام اذان کا جواب پہاڑ ہے ای مجیب نے دیا۔ جب نصلہ اذان ہے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر دریافت کرنا شروع کیا کہ اے ساحب آپ کون ہیں؟ فرشتہ یا جن یا انسان جیسے آپ نے اپنی آواز ہم کو سنائی ہے۔ اس طرح اپنا آپ جمیں دکھائے۔ اس واسطے کہ ہم خدا اور اس کے رسول عظی اور نائب رول مر بن الخطابيُّ كي جماعت بين بي بهار پهنا اور ايك فخص بابر نكل آيا..... اور انسام عيرم و رحمته الله و بركات كهار بم نے جواب ديا اور دريافت كيا كه آب كون بين - فرمايا زريب بن برتملا وصی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ مجھ کوعیسیٰ ایکٹی نے اس پہاڑ میں تھبرایا ہے اور اینے نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لیے دعا فرمائی۔ جب وہ انزیں گے تو خزریے کو محلّ کریں گے اورصلیب کو توڑیں گے اور بیزار ہوں گے نصاریٰ کے اختران ہے۔ پھر دریافت فرمایا کہ وہ نبی صادق بالفعل کس حال میں ہیں ..... پھر ہم سے عائب ہو گئے۔ پس نصلہ نے میمضمون سعدؓ کی طرف لکھا اور سعد نے حضرت عمرؓ کی طرف۔ پھر حضرت عمرؓ نے سعد کی طرف لکھا کہتم اپنے ہمرائیوں کو لے کر اس بہاڑ کے پاس ازو۔جس وقت ان سے ملو تو میرا سلام ان کو پہنچائیو۔ اس واسطے که رسول کریم علاق نے فرمایا که عیلی کھنا کا بعض وصی عراق کے پہاڑوں میں اترے ہوئے ہیں۔ کی سعد جار برار مباجرین اور انصار کے ہمراہ اس بہاڑوں کے قریب اتر ہے....گر ملاقات نہ ہوئی۔

(تمس الحد ارجل ۲۰۲۲)

تصدیق حدیث ..... یه صدیث بیان کر کے حضرت ی قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر چہ ابن از ہر کی وجہ سے اسادِ حدیث میں محدثین کے نزدیک کلام ہے۔ مگر الل کشف کے نزدیک میں تھیج حدیث ہے۔

r..... مجدد اعظم صدی بازدہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے بھی اس حديث كوايل كتاب (ازالة الخفا مترجم ج مم اوتا عوم مقصد دوم ص ١٦٨ الفصل الرابع) میں درج فرمایا ہے۔

نتائج .....ا حديث كي صحت كي متعلق حضرت شيخ قدس سره كا فيصله مو چكا ہے۔ اين کے خلاف زبان کھولنا مرزا قادیانی کے قول کے رو سے فتق اور کفر ہے۔

٧ ..... زريب بن برتملا وسي حضرت مسيح الملية كو الله تعالى في حضرت عيسى الله كى وعا

ے اس قدر طویل عمر عطا کی کہ وہ اب تک زعرہ ہیں۔ گویا زریب بن برتملا مجمی دوہزار سال سے زعرہ ہیں۔

سسس زریب بن برتملا وصی میسی الفایی نے حضرت میسی الفایی کے متعلق یہ الفاظ فرمائے۔ و دعالی بطول البقاء الی نزولة من السماء لین حضرت میسی الفایی نے اپنے نازل مونے تک میرے زعرہ رہنے کی دعا کی۔

٠٠٠٠٠٠٠ قريراً چار بزار صحابه كرام نے زريب بن برحملا وصى عيسىٰ النظيما كا جواب سنا اور كويا اس كى تصديق كى۔

اں فاصدیں ا۔ ۵ ..... چار ہزار صحابہ کی طرف سے حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عمر کو سارا حال لکھ بھیجا اور حضرت عمر نے اس واقعہ کی حدیث نبوی سے تصدیق کر دی اور مزید انکشاف کے ۔ لیے حضرت سعد کو خط لکھا۔

٢ ..... كى صحافي سے افكار كى كتاب ميں مروى نہيں۔

# حيات عيسى العَلِيلا از اقوال صحابةً

ناظرین! صحابہ کرام کے اقوال کی عظمت کا پند لگانا ہوتو مندرجہ ذیل اقوال سے ملاحقہ کیجئے۔

ا..... قول مرزا اصول نمبر ٣\_\_

انس تول خلیفہ نورالدین قادیانی۔ ''صحابہ کے روزانہ برتاؤ اور زندگی ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے متھے کہ گویا وہ سب آنخضرت علی کی عکسی تصویریں تھیں۔ پس اس سے بڑھ کرکوئی معجزہ کیا ہوگا۔'' (اخبار بدر قادیان ص۱۵-۱۵ جوری ۱۹۰۴ء)

٣ ..... قول مرزا: "محابه كا اجماع وه چيز ب جن سے انكارنبيں موسكا۔"

(منیمہ براہین احمد بید حصد ۵ ص ۲۰۳ حاشیہ فزائن ج ۲۱ ص ۳۷۹ بحوالہ فزید العرفان ص ۴۱۹) ۲...... قول مرزا: ''شری حجت صرف صحابہ کا اجماع ہے۔''

(ضمیمه برابین احدبید حصه ۵ص ۲۳۳ خزائن ج ۲۱ ص ۴۱۰)

۵..... "اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے والے پر خدا کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت ... " (انجام آتھم ص ۱۳۳۳ خزائن ج ۱۱ ص ایپنا)

۲..... قول مرزا: ''اور صحابه کا اجماع جمت ہے جو بھی صلالت پر نہیں ہوتا۔'' (تریاق القلوب ص ۱۵۵ خزائن ج ۱۵ص ۱۳۱ عاشیہ)

اجماع كي حقيقت

اجماع کی حقیقت تو یہ ہے کہ علماء محققین کا کسی مسئلہ پر انفاق ہو۔لیکن اگر ایک بزرگ نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس کے خلاف امت کے کسی محقق کا خلاف منقول نہ ہوتو یہ بھی اجماع بی کہلاتا ہے۔ اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی بھی ہماری تائید میں فرماتے ہیں۔ "اصول فقہ کی رو سے اجماع کی قسموں میں سے ایک سکوتی اجماع ہمی ہے۔"

(ازالہ ادبام ص ۱۸۵۴ ترائن ج س م ۱۵۵۷)

ناظرین! صبر کر کے دیکھتے جائیں کہ ہم کس طرح مرزا قادیانی کا ناطقہ بند کرتے ہیں۔ اب اجماع کس طرح ثابت کیا جائے۔ اس کی ووصورتیں ہیں۔ چنانچہ مرزا

قادیانی کا ارشاد ملاحظه ہو۔

ا "نید بات کمی جسم فاکی کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا اور ای جسم کے ساتھ اترے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔ صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں۔ بھلا اگر ہے تو کم از کم تین سو چار سوسحابہ کا نام لیجئے جو اس بارہ میں اپنی شہادت دے گئے ہوں۔ ورنہ ایک یا دو آ دی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بددیانتی ہے۔''

(ازاله اوبام ص ٣٠٣ فزائن ج ٣ ص ٢٥٣)

اسساد ان این صیاد کے دجال ہونے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ خدا تعالی آپ کے حال پر رخم کرے۔ کیا جو ابن صیاد کے بیان سے سس ٹابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس کو دجال معبود کہتے تھے۔ کیا اس حدیث میں کوئی صحابی باہر بھی رہا ہے۔ جو اس کو دجال معبود نہیں سجھتا تھا۔ اس کا ذرا نام تو او کیا آپ کو خبر نہیں کہ اصول فقہ کی رو سے اجماع کی قسموں میں سے آیک سوق اہماع کی قسموں میں سے آیک سوق اہماع کی قسمود ہونے رہمزت میر سے نام کی معاور میں تھا گیا ہے کوئی معمود ہوا۔ انکار کیا اور نہ سحابہ حاضرین میں سے کوئی معمر ہوا۔ ان (ازالہ اوہام ص ۱۷۵ فرائن ج سم ۲۵۵)

س تمام امت کا اجماع کس طرح ثابت ہوسکتا ہے۔ بالفاظ مرزا سنے۔ پر وہم

"امام ابن حزم اور امام مالك بهى موت عيسى الطبط ك قائل بين اور ان كا قائل بون اور ان كا قائل مون مي كونكه اس زمانه ك اكابر علماء سے خالفت منقول نہيں اور اگر عالفت كرتے تو البتركى كتاب بين اس كا ذكر ہوتا۔"

(ایام اصلح ص ۳۹ فزائن ج شاص ۲۲۹)

ناظرین! مندرجه بالا تینون نمبرول کی عمارت کے لفظ لفظ میں جموث اور وجل و فریب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ میرا کام اس وقت اس کی تر دیونہیں بلکه اس کواپئی تقدیق میں پیش کرنا مقصود ہے۔ گرتاہم چند ایک فقرول میں کچھ دلچسپ ریمارکس دینا ضروری میں جھتا ہوں۔

بسل برول الديانى جب ہم سے اجماع كا مطالبہ كرتے ہيں تو تين چار صد صحابة كے نام پوچھتے ہيں۔ ايك آ دھ كا نام لے كر اجماع كہنا سخت بدديانتی تجھتے ہيں۔ مگر دوسرے اور تيسرے دونوں نمبروں ميں اى "سخت بدديانتی" كا خود ارتكاب كر رہے ہيں۔ كا فائدہ اٹھانا ممنوع قرار ديتے ہيں۔ كا فائدہ اٹھانا ممنوع قرار ديتے ہيں۔ س .... حفرت عر کوتم الله فی کا واقعہ لکھ کر رسول اللہ الله کی کا خاموثی ظاہر کرنا مرزا قادیانی کی بددیانتی کا ایک معمولی نمونہ ہے۔ دیکھئے اپنی تر دید خود بی کس عجیب پیرائے میں کرتے ہیں۔ میں کرتے ہیں۔

" مخضرت سلگ نے حضرت عمر کو ابن صیاد کے قتل کرنے ہے منع فر مایا اور نیز فر مایا کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی اشتباہ ہے۔ اگر یہی وجال معبود ہے تو اس کا صاحب عیلی ابن مریم ہے جو اے قتل کرے گا۔ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔'

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ خزائن ج سم ۲۱۲)

باوجود اس کے مرزا قادیانی کا میہ کہنا کہ کسی نے انکار نہیں کیا۔ کس قدر ولاوری اور دیدہ دلیری ہے۔ مزید تحقیق ملاحظہ کریں۔ جو پہلے گزر چکی ہے۔ سم سسمرزا قادیانی نے امام مالک اور امام ابن حزم رحمہما اللہ کوموتِ عیسی الظیما کا قائل بتا کر ویدہ دلیری اور افتراء پردازی میں کمال کر دیا ہے۔ ہم ان دونوں حضرات کے اقوال سر سر نک سے سے

آئندہ ذکر کریں گے۔ اب ہم مرزا قادیانی کےمقرر کردہ اصول وشرائط کےمطابق حیات عیمیٰ النظیٰ پراجماع صحابہؓ وامت محمد بدعظیٰ ثابت کرتے ہیں۔

ولیل اجماع ..... مهم مدیث نمبر ۲۷ کی ذیل میں تمن چار ہزار صحابہ مہاجرین و انسار کا اجماع ثابت کر کیے ہیں۔ اس کا دوبارہ مطالعہ کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔

وليل اجماع ..... ابن حجرعسقلانى قاديانيوں كے مسلم امام ومجدد صدى بشتم فرماتے ين سنفق اصحاب الاخبار و التفسير على انه رفع ببدنه حيا و انما اختلفوا في هل مات قبل ان الرفع اونام فرفع"

(تلخيص الحبير ج ٣ ص ٣٦٣ كتاب الطلاق مصنفه حافظ ابن حجرً )

"تمام محدثين ومفسرين كالعيلى الملكا كجمم سميت زنده المائ جان بر

اجماع ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آیا رفع جسمانی سے پہلے آپ نے وفات پائی (اور پھر زندہ کیے گئے) یا صرف سو گئے۔''

دلیل اجماع ....سو امام شوکانی " قادیانیوں کے مسلم مجدد صدی دواز دہم فرماتے میں۔ "الاحادیث الواردة فی نزوله متواترة."

(كتاب الإذاعة للشوكاني ونيز كتاب التوضيح بحواله كادبيرج اص ٢٨٥)

''حضرت عیسلی الظیلی کے نزول کے متعلق احادیث نبوی متواتر ہیں۔

دلیل اجماع ..... " " قادیانوں کے مسلم امام و مجدد صدی مشم ابن کیر" اپی مشہور تغیر ابن کیر" اپی مشہور تغییر ابن کیر میں فرماتے ہیں۔ "

"قال مجاهد وانه لعلم للساعة اى اية للساعة خروج عيسلى ابن مريم قبل يوم القيامة وهكداروى عن ابى هويرة و ابن عباس و ابى العاليه و ابى مالك و عكرمه والحسن و قتاده والضحاك و غيرهم و قد تواترت الاحاديث عن رسول الله عليه انه اخبر بنزول عيسلى قبل يوم القيامة امامًا عادلاً و حكما مقسطًا" (ابن كيرم البنوى ت عص ٢٠٩ بوالرعتية الاسلام مم) "امام مجابد شاكره حضرت ابن عبائ فرماتے بين كه انه لعلم للساعة كمعنى بين كه عيلى ابن مريم الليك كا فرح حضرت ابو بريرة، ابن عبائ، ابى العاليه، ابى فرل قيامت كى فتانى مه و قاده و الفحاك وغير بم سے بھى مردى ہے اور رسول كريم عليه كى مديثيں اس باره ميں حد تواتر تك بيني بوكى بين كه عيلى الله قيامت سے كميلى الله قيامت سے كان اور منصف حاكم كى حيثيت سے نازل بول گے۔"

دكيل اجماع ...... حضرت شخ محى الدين ابن عربى قاديانوں كے مسلم رئيس الكاشفين فرماتے بيں۔ "وانه لا حلاف انه ينول في آخوالزمان حكما مقسطاً" (فوعات كيدن ٢ س جد ٢٤) "لين اس باره ميں كوئى اختلاف نبيس ہے كه عيلى ابن مريم الكي قرب قيامت ميں نازل ہول كر مضف حاكم كى حيثيت سے۔"

وليل اجماع ...... المشيخ محمد طاهر قاديانيول كمسلم امام ومجد د صدى دہم مجمع الهار ميں فرماتے جير۔ "ويجى آخو الزمان لتواتر جبر النزول" (مجمع الهارج اس ٥٣٣ بلفظ عم) "ليني نزدل كى حديثوں كے تواتر سے آپ كا آخر زمانه ميں آنا ثابت ہو چكا ہے۔"

وليل اجماع ..... تاديانيول كمسلم امام ومجدوصدى نم امام جلال الدين سيوطئ نزول عين القين الدين سيوطئ نزول عين القين كا فركر ته موت فرمات بيل النه يحكم بشرع نبينا و وردت به الاحديث و انعقد عليه الاجماع " (الحادي للفنادئ ج ٢ص ١٥٥) " عين القين نازل بو كر مارك بى ني كي شريعت كے مطابق عكم ديں كے اس بارہ ميں بے شار حديثيں وارد مول بين اوراى پرسب امت كا اجماع ہے۔"

ولیل اجماع ...... مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ میں وکھاتے ہیں کیمیسی القیما کے زندہ ہونے اور نازل ہونے کا عقیدہ اجماع پر بنی تھا۔

قول مرزا.....ا "تربوی صدی کے اختام پرمیح موقود کا آنا ایک اجماع عقیده معلوم ہوتا ہے۔" (ازالدادبام ص ۱۸۵ خزائن ت سم ۱۸۹)

قول مرز اسسلام "دید بات پوشیده نہیں کہ سے ابن مریم کی پیش کوئی اید اول درجہ کی پیش کوئی اید اول درجہ کی پیشگوئی ہے۔ جس کو سب نے بالا تفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں بیں۔ کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں۔ تو اتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کافم ہے جن کو خدا تعالی نے بھیرت دینی اور حق شنای سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا۔''

(ازاله اوبام ص ع۵۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

قول مرزا ..... من "اب اس تحقیق سے خابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن خری زمانہ میں آنے کی قرآن خرس ۱۲۵ خرائن ج س ۲۲۳) میں آنے کی قرآن شریف میں پیٹگوئی موجود ہے۔' (ازالہ س ۱۲۵ خرائن ج س ۲۲۳) قول مرزا ..... "اور یہ آیت کہ هوالذی ارسل رسولهٔ بالهدی در حقیقت اس مسیح ابن مریم کے زمانہ سے متعلق ہے۔' (ازالہ ص ۱۲۵ ایسنا)

قول مرزا...... "ولنزول ايضًا حق نظراً على تواتر الاثار وقد ثبت من طرق في الاخبار و نزول از روئ تواتر آثار بم راست است جرا كه از طرق متعدده ثابت است. " (انجام آئم م ١٥٨ نزائن ج ١١ ص اينا) "اورعيني الطيع كا نازل بونا بهي حق بي كونكه احاديث اس باره مين متواتر بين اوريد امر مختلف طريقول سے ثابت ب."

ہے لیونلہ احادیث اس بارہ میں متوار میں اور بدام محلف طریقوں سے ثابت ہے۔

قول مرز اسسال "واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسلم کی محلی کھلی پیشگوئی موجود ہے بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رو سے ضرور ایک محض آنے والا ہے۔ جس کا نام عیسی النظیمیٰ ابن مریم ہوگا اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترندی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاح کی تملی کے لیے کافی ہے۔''

(شهادة القرآن ص منزائن ج ٢ ص ٢٩٨)

قول مرزا...... ۱ "اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیح کے نزول کے بہت اسلام دنیا پر کشت ہے ہوئت اسلام دنیا پر کشت ہے گئت اور ملل باطلعہ ہلاک ہو جا کمیں گی اور راستبازی ترقی کرے گی۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۱ خزائن ج ساص ۱۳۸)

ناظرین! ہم نے مرزا قادیانی کے آٹھ اقوال سے ثابت کر دیا ہے کہ سے ابن مریم یا عیدی ابن مریم کے نزول کا عقیدہ قرآن میں موجود ہے۔ احادیث نبویہ اس سے مجری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام کلہم اس عقیدہ پر فوت ہوئے۔ دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں میں یہ عقیدہ نزول مسے کا ابتداء اسلام سے چلا آیا ہے اور یہ کہ نزول مسے ابن مریم کا مسئلہ حق ہے۔ گویا عیدی ابن مریم کے نزدل کے عقیدہ پر نہ صرف صحابہ کا اجماع ہے بلکہ خدا۔ اس کے رسول عقیدہ اور دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں کا اجماع ہے۔

اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم الظاملا کے نزول سے مراد ای عیسیٰ رسول بنی اسرائیل بی کا نزول ہے۔ جس کا ذکر قر آن کریم میں ہے ولائل کی ضرورت نہیں ہے۔مندرجہ ذیل مثالوں سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔

ا..... جب کوئی آ دی کیے کہ مرزا غلام احمہ قادیانی ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کو مرضِ ہیضہ میں جتلا ہو کر مرگیا تو اس سے مراد یقیناً وہی مرزا غلام احمہ قادیانی مدمی نبوت سمجھا جائے گا نہ کہ کوئی مثیل مرزا۔

۲..... اور جب بوں کہا جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ولد حکیم غلام مرتضیٰ مدمی نبوت و مسیحت ۲۷مئی ۱۹۰۸ء کو مرگیا تھا۔ اس پر کوئی منچلہ قادیانی بوں کہہ دے کہ نہیں۔ اس سے مراد مثیل مرزا قادیانی ہے نہ کہ خود مرزا قادیانی تو اس کا علاج کیا ہے؟ سسس اگر کوئی کے مرزا محمود قادیانی سیسل ہوئل لاہور ہے مس روقو اطالوی دوشیزہ کو اپنے ہمراہ بھا کر قادیان لے گئے۔ اس کے جواب میں کوئی قادیانی مرید یوں کہہ دے کہ مرزامحمود سے مراد مرزامحمود نہیں بلکہ ان کا کوئی مثیل مراد ہے تو اس کا علاج کیا؟
سسس اس کے جواب میں اگر یوں کہا جائے کہ مس روقو کو بھٹا لے جانے والا مرزامحمود قادیانی وہ محق ہے تو اس کے جواب میں کوئی لاہوری یوں کہہ دے کہ بھیا تم علم سے بے بہرہ ہو۔ اس جگہ بھی مراد جواب میں کوئی لاہوری یوں کہہ دے کہ بھیا تم علم سے بے بہرہ ہو۔ اس جگہ بھی مراد مثیل بشیر ہے اور وہ مولانا محمعلی صاحب امیر جماعت احمدید لاہور ہے اور دلیل یہ ہے کہ دہ مرزا قادیانی کا روحانی بیٹا ہے اور قادیان سے مراد اس کا مثیل ہے جو لاہور ہے۔ فرمائی اس کا جواب آپ کے پاس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کے اس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کے باس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کے اس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کے اس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کے اس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کے اس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کی باس سوائے اس کے کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کی کیا ہوگا کہ "جواب خواب ایس کی کیا ہوگا کہ "جواب باشد حموشی"

حضرات! اگر ہر ایک آ دمی دورہے کے الفاظ کا اسی طرح مطلب نکالنا شروع کر دے تو فرمایئے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے ادر ایک دوسرے کے کلام کا مفہوم سیح معلوم ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم مذکور ہے۔ احادیث میں بلا استثناء سیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کے الفاظ موجود میں۔ اگر مراد ان سے مثیل ہوتی تو یوں کہنے میں کون سی چیز مانع تھی۔مثیل مسیح ابن مریم،مثیل ابن مریم،مثیل عیسیٰ۔

چیلنج میں قادیانیوں کو ملغ یکصد روپیہ ادر انعام دول گا۔ اگر قرآن یا حدیث یا اقوال صحابہ یا اقوال محددین امت سے ثابت کر دیں کہ آنے والے مسلح ابن مریم کے متعلق قرآن، حدیث، اقوال صحابہ یا اقوال مجددین امت میں کسی ایک جگہ بھی مثیل ابن مریم یا مثیل عیسیٰ لکھا ہوا ہے۔

دلیل اجماع ...... مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کی شهادة - ' بیچیلی صدیوں میں قریباً تمام مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بڑے بزرگ ای عقیدہ پر فوت ہوئے ہیں۔''

مرزا تادیانی کی شہادہ کہ نازل ہونے دالاعیلی ابن مریم الطبیلی آسان پر ہے۔
اسسدد صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسی الطبیلی جب آسان سے
اخریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔' (ازالہ اوبام ص ۱۸ فزائن ج س س ۱۳۲)
مسسدد آخضرت علی نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب اثرے گا تو زرد جا دریں
اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔'

(قادیانی رسالہ''تحجیز الا ذہان' جون ۱۹۰۱ء م ۵ و قادیانی اخبار''بد'' قادیان ۷ جون ۱۹۰۱ء م ۵) فرمایئے حضرات! اجماع کے ثبوت میں اب کوئی کسر باقی ہے۔ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ سے نزول سے مراد نزول من السماء ہی ہے۔

ناظرین! اجماع محابہ کی اہمیت آپ پڑھ بچکے ہیں۔ اب ہم مرزا قادیانی کے بیاں کردہ طریق ثبوت اجماع میں سے نمبر کی طرز سے اجماع امت ثابت کرتے ہیں۔ بیان کردہ طریق ثبوت اجماع میں سے نمبر کی طرز سے اجماع امت ثابت کرتے ہیں۔ لینی فردا فردا صحابہ کرام کی روایات بیان کرتے ہیں چونکہ صحابہ گی روایات ہزار ہا لوگوں نے سنیں اور کوئی مخالفت منقول نہیں۔ لہذا ہر روایت سے اجماع صحابہ ثابت ہوتا جائے گا۔

## ا ـ حضرت عمرٌ خليفه رسول كريم علي كا عقيده

ا.....ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں کہ حفرت عمرؓ نے حفرت سعد بن وقاصؓ اور ان کے ساتھ تمن چار ہزار صحابہ مہاجرین و انصار کے بیان کردہ مضمون حیاتِ عیسیٰ انظیافی و حیات برتملا وصی عیسیٰ انظیافی کی تصدیق کی تھی۔

ابن میلے ہم ایک حدیث بیان کر آئے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت عمر کو ابن صیاد کے قبل ہے اس بناء پر منع فرمایا تھا کہ دجال کا قاتل حضرت عمر نے ابن مریم النظام ہے اور حضرت عمر نے اس کے جواب میں سکوت کیا۔ گویا رسول کریم ﷺ کا عقیدہ حیات میں النظامی قبول کرلیا۔

#### ٢\_حضرت عبدالله بن عمرتكا عقيده

پہلے بیان کردہ حدیث جس کے راوی حفزت عبداللہ بن عمرؓ ہی ہیں۔ آپ کا بیہ حدیث بیان کرنا اور ہزار ہا صحابہ کا سن کر اس کو قبول کر لینا اجماع سکوتی کا ثبوت ہے۔ ۱۳۔ عضرت ابوعبیدہ بن الجراحؓ کا عقیدہ

دلیل ملاحظہ ہو۔ بذیل عقیدہ حضرت عمر نمبر ۳۔ اس صدیث کے بیان کے وقت

#### ۳۔ حضرت ابن عبالؓ کا عقیدہ

ناظرین! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی کی عظمت شان بیان کروں اور وہ بھی مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں۔
ا۔۔۔۔۔'' حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سیحنے میں اوّل نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ میں ان کے حق میں آئخضرت میں کے کی ایک دعا بھی ہے۔''

(ازالهص ۲۲۵ فزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

۲ ..... "دخود ابن عبال سے مردی ہے کہ آنخضرت الله نے ان کو اپنے سینے سے نگایا اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو حکمت بخش۔ اس کو علم قرآن بخش چونکہ دعا نی کریم الله کی کہ میا گئے کی مستجاب ہو چکی ہے۔ "
مستجاب ہے .... ابن عبال کے حق میں علم قرآن کی دعا مستجاب ہو چکی ہے۔ "
(ازالہ طبع اوّل ص ۱۹۸ فرائن ج مس ۵۸۷)

## احادیث و اقوال حضرت ابن عباسٌ

۳ ..... قادیانی مسلمات کی رو سے ایک صحیح حدیث مرفوع حضرت این عباس کی روایت کردہ ورج کر کے حیات عینی اللیلی ثابت کر چکے ہیں۔

۵..... در منثور میں امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی نہم نے قول حضرت ابن عباسؓ کا روایت کیا ہے جو درج ذیل ہے۔

''انی متوفیک و رافعک آلی ای رافعک الی ثم متوفیک فی آخوالزمان.'' (درمنثورج ۲ ص ۳۱)''آیت کا بہ ہے کہ اےعینیٰ میں پہلے کجھے اپنی طرف اٹھالوںگا ادر کارآخری زبانہ میں موت ددل گا۔'' ٢ ..... اس ميں حضرت ابن عباس نے توفی كو امات كے معنوں ميں بھى لے كر حيات على الله الله على الله الله و الله على الله على الله و الله على الله على الله الله على الله

ک ..... "عن ابن عباس ان رهطاً من الیهود سبوه ..... فدعا علیهم فمسخهم قردة و حنازیر فاجتمعت الیهود علی قتله فاحبره الله بانه یرفعه الی السماء و یطهره من صحبة الیهود. " (رواه النمائی) "حضرت ابن عباسٌ فرمات بین که یبودیوں کے ایک گروه نے حضرت عینی النیکی کو گالیاں دیں ..... پس آپ نے ان پر بددعا کی ۔ پس ده بندر اور سور بن گئے ۔ پس یبود حضرت عینی النیکی کو تل کے لیے جمع ہو گئے ۔ الله تعالی نے حضرت عینی النیکی کو خبر دی که میں شمصیں آسان پر اٹھاتا ہوں اور یبودیوں کی صحبت نے حضرت عینی النیکی کو خبر دی که میں شمصیں آسان پر اٹھاتا ہوں اور یبودیوں کی صحبت یہ پاک کرتا ہوں ۔ "اس اثر کے روایت کرنے والے امام نمائی قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدی سوئم ہیں ۔ اس کی صدافت پر اعتراض کرنا صدی کے مجدد و امام کے فیصلہ اسے ناخراف کرنا ہے ۔ جو قادیانیوں کے نزدیک کفر ہے ۔

۸..... حفرت ابن عباسٌ فرمات بین '' که حضرت میسی الطیع نازل ہو کر شادی کریں گے اور صاحب اولاد ہول گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی جو حضرت مولی الظیم نا کے سرال ہیں۔ ان کو بنی خرام کہتے ہیں۔''
 کے سسرال ہیں۔ ان کو بنی خرام کہتے ہیں۔''

عظمت روایت اس روایت کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدی چہارم محدث ابوقیم نے درج کیا ہے۔ لہذا وہ اس کی صحت سے انکار کرنے کی جرائت نہیں کر سکتے۔ صحت سے انکار کرنے کی جرائت نہیں کر سکتے۔

۹ ..... "عن ابن عباس ..... و مد فی عمره (ای عمر عیسی) حتی اهبط من السماء الی الارض و یقتل الدجال. " (درمنورج ۲ ص ۳۵۰ تحت آیت از تعذبهم فانهم عبادک) " حضرت این عباس فرماتے بین ..... اور لمبی کی گی حضرت عیسی النفیق کی عمر یبال تک که وه اتارے جا کیں گے آسان سے زمین کی طرف اور قبل کریں گے دجال کو۔"

عظمت روایت اس اثر کو امام جلال الدین سیوطیؓ نے اپنی تغییر در منثور میں بیان کیا ہے امام جلال الدین کی عظمت شان کا انکار قادیانیوں کے نزدیک کفر کا اقرار ہے کیونکہ وہ امام ومجدد صدی نم ہیں۔

ا اسد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ''کہ جب وہ مخص جو میں النظافیٰ کو پکڑنے کے لیے گیا تھا مکان کے اندر پہنچا تو خدا نے جرائیل النظافیٰ کو جیج کرمیں النظافیٰ کو آسان پر اٹھا لیا اور اس یہودی بد بخت کو میں کی شکل پر بنا ویا۔ پس یہود نے اس کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا۔''
یہ روایت تفییر معالم ج ا ص ۱۲۲ زیر آیت کروا و کر اللہ میں بھی ہے۔ جو قادیاندل کے نزدیک معتبر ہے اور اس کو امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی نم اور امام نائی مجدد صدی سوئم اور ابن جریر قادیاندل کے مسلم محدث ومفسر نے بھی روایت کیا نے اس کی صحت ہے کسی قادیانی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تلک عشو ہے کاملة نوٹ مزید تفصیل آگے آئے گی۔

#### ۵\_حفرت ابو ہربرہ کا عقیدہ

ناظرین! حضرت ابو ہربرہ میں کی روایت کردہ احادیث نبوی اور تفیر اس قدر مؤثر اور فیصلہ کن ہیں کہ قادیانی اصحاب حضرت ابو ہربرہ کا نام سفتے ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان احادیث کو صفحات سابقہ پر ذکر کر آیا ہوں۔ مکرر ملاحظہ فرمایا جائے۔ حضرت ابو ہربرہ سے چودہ روایات سیدنامسے کے نزول کی موجود ہیں۔

اس قدر احادیث کے بعد بھی اب اگر کوئی آ دمی خود غرضی ہے انکار کرتا جائے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریہ الکار کر کہتے ہیں کہ رسول پاک سلط نے خضرت میسی النظیم کو زندہ بجسدہ العنصری مانا ہے اور قرآن کی فلال فلال آ بیت ان کی زندگی کا اعلان کر رہی ہے۔ ہزار ہا صحابہ کے سامنے احادیث اور آیات کلام اللہ سے حضرت میسی النظیم کی حیات کا اعلان کرتے ہیں اور کی صحابی ہے ان کی روایات اور تفییر کی مخالفت مروی نہیں۔ پس مرزا قادیانی کے مقرد کردہ طریق جوت اجماع کے مطابق صحابہ کا اجماع حیات میسی النظیم پر ثابت ہوگیا۔

## ٢\_ حضرت عبدالله بن مسعودٌ كا عقيده

حضرت عبداللہ بن متعود صحافیؓ نے توحیات عیلی الظیفاۃ کے جوت میں کمال ہی کر دیا ہے۔ خود حضرت عیلی الظیفاۃ کی اپنی زبانی افسیس کا دوبارہ آنا ثابت کیا ہے اور وہ بھی حدیث صحیح مرفوع ہے۔ جیسا کہ روایت پہلے بیان ہو چک ہے۔

حفرت عیلی اللی این نزول جسمانی کا رسول کریم الله کے سامنے اقرار کر رہے۔ اور کے سامنے اقرار کر رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

#### ۷۔ حضرت علیؓ کا عقیدہ

ا ..... حفرت علی کی روایت کردہ سابقہ صفحات پر حدیث سے ان کا عقیدہ اظہر من اھٹس ہے۔ ہزار ہا لوگوں کے سامنے حضرت عیلی القیلی کی حیات جسمانی کا اعلان کر رہے ہیں۔ گویا ہزار ہا صحابہ و تابعین ان کے ہمز بان ہو کر حیات عیلی القیلی کے عقیدہ پر جزم کے ساتھ قائم ہو کی تھے۔

اسس حفرت امام حسن بقری کی تمام حدیثیں جو قال دسول الله علیہ ہے شروع ہوتی ہیں۔
ہیں۔ وہ حفرت علیٰ سے مروی ہوتی ہیں۔ دیکھو چھ روایات پہلے درج ہو چک ہیں۔
حفرت امام حسن بقری کی روایت کردہ حدیثوں سے حفرت علیٰ کا عقیدہ ظاہر ہے۔
سسس قادیاتی خرب کی شہرہ آ فاق کتاب عسل مصفیٰ میں حفرت علیٰ کا خطبہ درج ہے۔
دعفرت علیٰ نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا ۔۔۔۔۔ لوگوں سے آپ نے کہا کہ

پیشتر اس کے کہ میں تم سے دواع ہوں۔ مجھ سے بچھ پوچھ لو ..... (دجال کے متعلق سوالات کے جواب میں اللہ تعالی نے شام میں اس کو ایک ملے پر جس کو افیق کہتے ہیں دن کی بین ساعت میں عینی ابن مربم کے ہاتھ سے قبل کرائے گا۔''

( كنزالعمال ج١٣ ص١٣ حديث نمبر ٣٩٤٠٩ بحواله عسل مصلى ج٢ص٣٧٢٢٣)

یہ حدیث مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔

٨\_حضرت إبو العاليةٌ كاعقيده

حفرت ابوالعالية كاعقيده بھى يبى تھا كە قرب قيامت ميں حضرت عيسى الطبيعة نازل ہوں گے۔حوالہ بيان ہو چكا ہے۔

9\_حضرت ابو ما لک کا عقیدہ

ان کا عقیدہ بھی حیات عیسی الطفیلا میں مثل دیگر صحابہ کے تھا۔ حوالہ بیان ہو چکا ہے۔

١٠- حضرت عكرمةً كاعقيده

یہ بزرگ صحابی بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا قیامت کے علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ ردایت پہلے بیان کر دی۔ اا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا عقیدہ

حدیث نمبر۳ انہی سے مروی ہے۔ بیر صحابی پرُزور اعلان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ آسان سے زمین کی طرف نزول فرما نمیں گے اور پھر شادی کریں گے۔ پھر ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی اور آخر فوت ہو کر مدینہ شریف میں جمرہ نبوی علی صاحبہا الصلوات میں فن ہول گے۔مفصل و کیھئے سابقہ صفحات۔صحابہ کرام میں سے ہزار ہانے یہ حدیث نی مگرسوائے تشلیم کے کسی کا انکار مروی نہیں بلکہ خود مرزا قادیانی اس حدیث کو تھیجے تشلیم کرتے ہیں۔مفصل و کیھئے صفحات بالا میں۔

## ١٢\_ حضرت عمرو بن العاص كاعقيده

صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے کہ باپ بیٹا دونوں صحابی تھے۔ ایسے بی لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو بی لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو کا عقیدہ اوپر فدکور ہوا۔ باپ کے عقیدہ کے خلاف وہ کس طرح ''شرکیہ'' عقیدہ کی جرات کر سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص کا عقیدہ بھی بہی تھا کہ حضرت عیلی القیاد زندہ ہیں۔ وہی اتریں گے۔ شادی کریں گے اولاد ہوگی اور رسول کریم علیہ کے حجرہ مبارکہ میں فن ہوں گے۔

#### سار حضرت عثان بن اني العاص كا عقيده

قادیانی مسلّمات کی رو سے صحیح حدیث ان کی روایت سے ہم بیان کر آئے ہیں۔ ددبارہ پڑھ کر لطف اٹھائے اور سوچیے کہ کن کن طریقوں سے صحابہ کرامؓ نے حیات عیسیٰ الطّبَعٰ کے اسلامی عقیدہ کی حفاظت کا انظام کیا گر پھر بھی مسیحت کے شیدائی تاویلات رکیکہ سے ان کا رد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیصحابی مسجد کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ گویا سینکڑوں صحابہ اور بھی شاہر تھے۔

### ۱۴\_حضرت ابوالا مامته البابليٌ كاعقيده

آپ رسول کریم علی کا خطبہ بیان فرماتے ہیں۔ یقیناً بزار ما صاب ، نر خدمت ہوں گے۔ ان سب کو آنخضرت ملی کے ۔ نفر مایا کہ ضبح کی نماز کی امانت مو بھی ہوگی کہ اچا تک عیمی اللی بازل ہو جائیں گے۔ تفصیل مسسس ابن مریم سے مراد (مرزا قادیانی) لینے کی سعی کریں اور نزول سے مراد بیدائش لیس تو کیا اندرین سورت قادیانی بات کر سکیں گے کہ مرزا قادیانی عین تکبیر اقامت کے وقت ال کے پیٹ سے باہر نکلے تاہر کلے تھے؟ اور نکلتے ہی مسلمانوں کے امام نے انھیں اپنا امام بنانا جابا؟ گر مرزا قادیانی نے امامت سے انکار کر ویا؟ حدیث کی صحت اور عظمت ملاحظہ کریں۔ صفحات سابقہ پر بیان ہو چکی ہے۔

## 10- حفرت ام المونين عائشه صديقه رضى الله عنها كاعقيده

ا ..... ہم قادیانی مسلّمات کی رو سے ایک مرفوع حدیث حفرت عائشہ صدیقة کی زبانی ذکر کر آئے ہیں۔ اس میں حفرت عیلی الطلق کا نازل ہو کر ۴۰ سال تک زمین میں زئدہ رہے کا اعلان ہے اور دجال کے قتل کا بھی ذکر ہے۔ پھر ان کی بادشاہت کا بھی ذکر ہے۔ مفسل۔

است نیز ہم حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک مرفوع حدیث سلمہ قادیانی درج کر چکے ہیں۔ جس میں حضرت الظیم کی زندگی پر ڈکنے کی چوٹ اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کسی حدیث کو بیان کرنا گویا تمام صحابہ کا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کا باوجود ججرہ مبارکہ میں چوتی قبر کی جگہ موجود ہونے کے اس میں اپنے وفن کیے جانے کے احکام نہ دینا اس بات کا بین شبوت ہے کہ حسب الحکم رسول کریم جھی وہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عیلی النام کی میں ایک میں اور کو فوت ہوں گے۔ اس خالی جگہ میں وفن ہو کر فوت ہوں گے۔ اس خالی جگہ میں وفن ہو کر رسول کریم جھی کے بیٹ گوئی پوری کریں گے۔

## ١٧- ام المؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنها كاعقيده

حضرت شاه عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو صدی سیزدہم تفسیر عزیزی زیر تفسیر زیتون مندرجہ ذیل روایت لکھتے ہیں۔

"ام المونین حفرت صغید رضی الله عنها بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور معجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مجد سے نکل کرطور زیتا پر تشریف لے گئیں اور وہاں بھی نماز پڑھی۔ بھر اس بہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہی بہاڑ ہے کہ حضرت عیمیٰ الظیفیٰ یہاں سے آسان پر تشریف لے گئے تھے۔" (تغیرعزیزی پارہ ۳۰)

اس روایت میں حضرت صفیہ رضی الله عنها صاف صاف اعلان فرما رہی ہیں کہ حضرت علی الله عنها صاف صاف اعلان فرما رہی ہیں کہ حضرت علی الله بحسدہ العصری آسان پر اٹھائے گئے تھے۔ اب خیال سیجئے آپ ام المؤمنین تھیں واللہ اعلم کتنے سوصحابہ کرام ساتھ ہوں گے۔ جن کے سامنے آپ نے سے اعلان فرمایا تھا گویا جس قدر صحابہ وہاں موجود تھے سے عقیدہ ان سب کا جزو ایمان تھا۔

### کا۔ حضرت حذیفہ بن اسیدؓ کا عقیدہ

معزت حدیفہ "نے رسول کریم ﷺ کی زبانی کئ علاماتِ قیامت 'بیان فرمائی م بیں۔ ہم اس حدیث کو بیان کر آئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ ۱۸\_ حضرت ام شریک بنت ابی الفکر صحابیه رضی الله عنها کا عقیده

ہم نے ایک حدیث مرفوع ابوا مات البابلی سے نقل کی ہے۔ اس ساری حدیث کو پڑھیں تو اس طرت ام شریک صحابیہ کا موجود ہونا ندکور ہے بلکہ حدیث رسول سے آتھیں صحابیہ کے سوال کے جواب میں بیان کی گئی تھی۔ پس اس سے حضرت ام شریک صحابیہ کا عقیدہ بھی معلوم ہو گیا۔

19\_حضرت السُّ كاعقيده

ملاحظہ ہو جہاں انھوں نے ایک حدیث رسول کریم ﷺ سے روایت کی ہے۔ جس میں حصرت عیسیٰ الظیلاکا آسان سے نازل ہونا صاف صاف فدکور ہے۔ بیان ہو چکی۔ ۲۰۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا عقیدہ

ان کا عقیدہ ایے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر حیات عیسیٰ الطیعیٰ کا ثبوت اور مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔عیسیٰ ابن مریم حضرت رسول کریم علیہ اور شخین کے درمیان مدنون ہوں گے اور ان کی قبر چوکھی ہوگی۔

۲۱\_حفرت مغيره ابن شعبةً كاعقيره

قال مغیرة ابن شعبه اناکنا نحدث ان عیسلی الطبیخ خارج فان هو خرج فقد کان قبله و بعده. (درمنثورج ۵ ص ۲۰۳۰ بحواله اخبار''الفضل'' ج ۱۰ نمبر ۳۰ ص ۹ مورند ۲۰ نوبر ۱۹۲۲ء) ''لیتنی جم صحابه آگس میں با تیس کیا کرتے تھے کہ عیسلی الطبیخ تشریف لانے والے بیں۔''

<u> شبوت اجماع منظرت مغیرہ تمام صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور اس وقت کے موجودہ صحابہ میں ہے۔</u> موجودہ صحابہ میں ہیں اجماع ثابت ہے۔

۲۲ \_حفرت سعد بن وقاص سپه سالار اسلاميٌّ کا عقيده

ہم رکیس الکاشفین ابن عربی ہے حوالہ سے ایک طویل واقعہ نقل کر آئے ہیں۔ جس میں حضرت نصلہ انصاری اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت صحابہ نے زریب بن برتملا وصی عینی کی زیارت اور حضرت عینی النیکا کے نزول من السماء کا حال حضرت سعد کو لکھا۔ انھوں نے اسے صحیح سمجھا۔ اگر ان کا عقیدہ حیات عینی النیکا کا نہ ہوتا تو ضرور کہتے ''ارے نصلہ حیات عینی کا عقیدہ رکھنا تو شرک ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔'' گر انھوں نے اسے قبول کر کے اور سیح تسلیم کر کے سارا واقعہ حفزت عمر کو لکھ بھیجا۔ ایسے عیب واقعات کا چرچا بھی بہت ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں ہزار ہا سحابہ نے اس کوس کر اس کی تصدیق کا فی نہیں۔ حضرت عمر کی تصدیق کا فی نہیں۔ حضرت عمر کی تصدیق کی۔ کیا قادیانیوں کے لیے صرف حضرت عمر کی تصدیق کا مختلمت بیان کر عمر نے یہ واقعہ پڑھا تو انکار نہیں کیا بلکہ تصدیق کی۔ اب ہم حضرت عمر کی عظمت بیان کر کے فیصلہ ناظرین کی طبع رسا پر چھوڑتے ہیں۔

قول مرزا: ''حضرت عمرٌ خليفه رسول الله علي الله الثقات بين ـ''

(ازاله اوبام ص ۵۳۰ خزائن ج ۳ ص ۳۸۵)

۲۳\_حضرت نصله إنصاريٌّ كاعقيده

ندکورہ بالا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ پہلے درج ہے۔ حضرت نصلہ انصاری اور ایک کثیر جماعت صحابہ کا چشم دید واقعہ ہے اور مشاہرہ ہے۔ انھوں نے حضرت سعد بن وقاص اسلامی سیہ سالار کولکھا انھول نے حضرت عمرؓ کو۔ انھوں نے تصدیٰ کی۔

اجماع صحابہ کی آخری ضرب

ہم ۲۲ صحابہ کرامؓ اور ان کی وساطت سے دیگر ہزار ہا صحابہ کرامؓ کا عقیدہ بیان کر چکے ہیں۔ اس موقعہ پر ہم ناظرین کی توجہ قادیانی کے طرز استدلال کی طرف منعطف کراتے ہیں اور اسلامی استدلال سے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔

پہلے ہم مرزا قادیانی کا ایک قول نقل کر آئے ہیں۔ محض ایک روایت سے جو صحابی نے اجتہاد سے بیان کی۔ مرزا قادیانی نے صحابہ کا اجماع ثابت کر لیا۔ ہم ہزار ہا صحابہ نہ سہی۔ تو کم از کم ۲۳ صحابہ کی شہادت پیش کر کے اجماع کا دعویٰ کریں تو قادیانی قبول نہ کریں۔ ای کو کہتے ہیں۔ 'میٹھا میٹھا ہڑپ اور کر داکر واتھو'

کھر جو شخص امام ابن حزم پر افتراء کر کے محض ان کے نام سے اکابر امت کا اجماع ثابت کر سکتا ہے۔ اس کو کس طرح جزائت ہو سکتی ہے کہ ہزارہا صحابہ کے عقیدہ حیات عیسیٰ النک رکھنے کے بعد بھی دو اور دو پارٹج ہی کی رٹ لگاتا جائے اور محض افتراء کے طور پر وفات عیسیٰ النک پر اجماع صحابہ کا دعویٰ کر کے کم علم عوام الناس کو دھوکا دیتا رہے۔



# حیات عیسلی النظیفان کا ثبوت از اقوال

# مجددین امت ومفسرین اسلام مسلّمه قادیانی جماعت

قارئین کرام! ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مجددین امت خمدید اور مفسرین اسلام کی اہمیت وعظمت مرزا قادیانی کے اتوال کا اہمیت وعظمت مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں پیش کر کے ان بزرگانِ دین کے اتوال کا ججت ہونا الزامی طور پر ثابت کر دول۔

ا ..... تیرہ صد سال کے مجددین امت کی محمل فہرست تو عسل مصفیٰ جلد اوّل صفحہ ۱۹۳ و ۱۹۵ پر درج ہے۔ یہ کتاب قاویانی جماعت کی مایہ ناز کتاب ہے۔ مرزا قاویانی، مرزامحود

احمد قادیانی ادر مولوی محمد علی قادیانی لاہوری ادر دیگر اکابر مرزائی اصحاب کی مصدقہ ہے مختصر سی فہرست مجددین ہم نے کتاب ہذا کے ابتدائی صفحات پر درج کر دی ہے۔

۲..... ان مجددین امت محمریه کی عظمت ادر علو مرتبت کا حال مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں کتاب بندا کے ابتداء میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

ا ..... نفدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ ایسے محض کومبعوث کرے گاجو وین کو تازہ کرے گا اور اس کی کمزور یوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت پر

اے لے آئے گا۔'' (آئینہ کمالاتِ اسلام ص ۳۳ فرائن ج ۵ ص ایسنا) ۲ ..... '' ہرصدی کے سر پر جب بھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے کھڑا ہوا۔ جاہل لوگ

اس کا مقابل کرتے رہے۔'' (لیکچر سیالکوٹ ص افزائن ج ۲۰ ص ۴۰٪) ۵.....''بعض جالل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا مانتا فرض ہے۔ سو اللہ تعالیٰ

کہ است میں جانل ہا کرتے ہیں کہ لیا ہم پر اولیاء کا نام کرن ہے۔ عواللہ محال فرما تا ہے بے شک فرض ہے اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسل ہیں۔ اگر مخالفت پر ہی مریں۔''

٢ ..... " بم كب كت ين كه مجدد اور محدث دنيا من آكر دين من سے كھ كم كرتے ميں ۔ يكھ كم كرتے ميں۔ يا زيادہ كرتے ميں بلك مارا توية قول بے كدايك زماند كرنے كے بعد جب پاك

تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ حجیب جاتا ہے۔ تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں ..... مجدد لوگ دین کی چیک اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے۔ جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے۔ جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔''

...... ''ام الزبان بذر بغير الهامات كے خدا تعالى في علوم و حقائق و معارف ياتا ہے اور اس کے الہامات ووسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے ... خدا تعالی ان سے نہایت صفائی کے ساتھ مکالمہ کرہ ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے اور بسا اوقات سوال و جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور قصیح البام کے پیرایہ میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب البام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو و کمچر رہا ہے .... امام الزمان غیب کو ہر ایک پہلو سے این قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ جیبا کہ جا بک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کر لیتا ہے۔ یہ توت و انکشاف اس لیے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ تا ان کے یاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نه جول اور تا دومرول ير جحت جوسكيل - " (ضرورت الامام ص١١ و١٦ فزائن ج١١ ص ٨٨٣) ٨..... "امام الزمان حامى بيضه اسلام كبلاتا ہے اور اسباغ كا خدا تعالى كى طرف سے باغبان تشہرایا جاتا ہے اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا مند بند کرائے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کرے۔ ایسا مخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا تھم رکھتا ہے کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالی کی جبت ہوتا ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے کیونکہ دہ خدا تعالی کے ارادہ اور اذن ے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا جدرد اور کمالات دیدیہ پر دائرہ کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے اور اس کے انفاس طیب کفر کش ہوتے ہیں۔ وہ بطور کل کے اور ہاتی سب اس کے جزو ہوتے ہیں۔ اور چوکل و تو چو جزئی نے کلی

تو ہلاک اتی اگر ازوے بکسلی'' (ضرورت الایام ص ۱۰ خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۱) نوف: امام الزمال مجدد وقت چنانچه مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔" یاد رہے کہ امام الزمال کے لفظ میں نبی، رسول، مجدد، محدث، سب داخل ہیں۔"

(ضرورت الامام بالاص ٢٣ فرائن ج ١١٣ ص ٢٩٥)

9..... "جو بزرگ خدا تعالی سے الہام پاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے۔"

(ازالہ ادہام ص ۱۹۸ فرائن ج سم ۱۹۷)

•ا..... "ہمارے نی سی اللہ نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو فحض اس حالت میں خدا تعالی کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا۔ وہ اندھا آئے گا اور جالمیت کی موت مرے گا۔ " تلک عشرة کاملة. (ضرورت الامام بالاص م خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۴)

قارئین عظام! آپ امام الزمان لینی مجدد دفت کی عظمت و اہمیت مرزا قادیانی کے اپنے اقوال سے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت ہیں ہر صدی کے آئمہ (اماموں) کے اقوال درج کرتے ہیں تاکہ قادیاتی کے دعویٰ کی حقیقت الم تشرح ہو جائے۔ نوٹ کو قادیاتی نوٹ: میں صرف انھیں امامان زمان کے اقوال درج کردں گا جن کو قادیاتی

سے امام تسلیم کر بچکے ہیں۔ ثبوت ساتھ ساتھ ملاحظہ کرتے جائیں۔

امام احمد بن طنبل مجدد و امام الزمان صدى دوم كاعقيده

ا الله بم نے امام احمد کی روایت سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ جس میں انبیاء علیم السلام کے ساف صاف اعلان کیا کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوکر دجال کوئل کریں گے۔

٢..... ہم امام احمد بن طنبل كى روايت سے ايك مرفوع حديث نقل كر آئے ہيں۔ جس ميں حضرت عيسیٰ القليلا كے نزول كى كيفيت مفصل درج ہے۔

اس ام احمد مجدد صدی دوم کی روایت سے حضرت عائشہ صدیقہ کی مرفوع حدیث بیان کر آئے ہیں۔ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رسول کریم ساتھ کے پہلو میں وفن کیے جانے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ گرآ مخضرت ساتھ نے فرمایا کہ جمرہ مبارک میں صرف حضرت صدیق اکبرہ حضرت عمر اور حضرت عیسی النا این مریم کے لیے ہی جگہ ہے۔ اگر حضرت عیسی النا این مریم کے لیے ہی جگہ ہے۔ اگر حضرت عیسی این مریم کے لیے ہی جگہ ہے۔ اگر حضرت عیسی این مریم زندہ نہیں تو قبر کے لیے جگہ رکھنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟

٣ ..... ايك حديث كو امام موصوف في روايت كيا ب- جس مين حضرت عمر في ابن صياد

کو دجال معبود مجھ کر آ تخضرت الله است کے قبل کی اجازت چاہی گر آپ نے اجازت نہیں دی اور عدم اجازت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دجال معبود کا قاتل حضرت عیلی ابن مریم ہے۔ تم اے قب نہیں کر سکتے اور اگرتم ابن صیاد کوقل کر دوتو وہ دجال معبود نہیں ہوگا۔

۵.... امام احراکی ایک روایت کر دہ حدیث درج ہے جو انھوں نے اپنی مند میں کئی بار درج کی ہے۔ اس میں حضرت عیلی ابن مریم کا نزول جسمانی صاف صاف فرکور ہے۔

۲... امام معروح نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ جس میں حضرت عیلی الله کی نزول من السماء کا اقرار خود حضرت رسول کریم جائے گئی کی زبانی فرکور ہے۔

کسسان کی روایت سے ایک حدیث میں حضرت عیلی الله کی جسمانی زندگی کا اقرار موجود ہے۔

میں امام احراکی من من من حضرت ابن عمان عمان کی نزول جسمانی مروی ہے۔

میں امام احراکی مند میں حضرت ابن عمان سے روایت فرماتے ہیں۔ "قال ابن عمان لقد علمت آیہ من القرآن .... و انه لعلم للساعة قال ہو خروج عیسی عمان لقد علمت آیہ من القرآن ..... و انه لعلم للساعة قال ہو خروج عیسی

ا اسسام احمد في اور بھى بيليول حديثول سے حضرت على الكليك كى حيات ثابت كى سبد في الكليك كى حيات ثابت كى سبد و يكنا ہو۔ مندامام احمد الله كر ملاحظه كر لين۔ تلك عشرة كاملة.

ابن مریم النکینی قبل یوم القیامة." (منداحدج اص ۳۱۸)'' یعنی فرمایا حفرت ابن عباس النظینی المان فرمایا حفرت ابن عباس النظینی کا نزول قیامت کے قرب کا

ناظرین! قادیانی کی بیان کردہ عظمت و اہمیت مجدد زمان کو سامنے رکھ کر دوسری صدی کے مجددِ اعظم کا فیصلہ کس قدر اہم ہے؟ ظاہر ہے کہ جج کی عظمت شان کے ساتھ اس کے فیصلہ کی عظمت شان بڑھ جاتی ہے۔

٢ ـ امام اعظم ابو حنيفه نعمان بن ثابتٌ كاعقيده

نشان ہوگا۔''

عظمت شان .....ا مسلمانانِ عالم حفرت امام کے مرتبہ کے قائل ہیں۔ کیوں نہ ہوں جبکہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد لینی امام محمد ادر لیں الثافی " اور آپ کے مقلدین میں سے بیسیوں حفرات مجدد اور امام الزمان کے درجہ پر پہنچ گئے تو ان کے امام اور استاد کا درجہ کس قدر بلند ہوگا۔

۴۔۔۔۔۔ کیجئے! ہم مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں حضرت امام الائمہ کی عظمت شان کا پیتہ دیتے ہیں۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "اصل حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتہادی اور اپ علم اور درایت اور فہم و فراست میں آئمہ ثلاثہ باقیہ ہے افضل و اعلیٰ تھے اور ان کی قوتِ فیصلہ ایک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے اور ان کی قوتِ فیصلہ مدرکہ کو قرآن شریف سجھنے میں ایک خاص دست گاہ تھی اور ان کی فطرت کو کلام البی سے ایک نبیت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ بھی تھے۔ ای وجہ سے اجتہاد اور استباط میں ان کے لیے وہ درجہ علیا مسلم تھا۔ جس تک پہنچ سے سب لوگ قاصر تھے۔ امام موصوف بہت زیرک اور ربانی امام تھے۔" (ازالہ اوہام ص ۵۳ و ۵۳۱ خرات یا مرزا قاویانی ہمارے دعویٰ کی تصدیق کن پر زور الفاظ میں کر دیکھا حضرات! مرزا قاویانی ہمارے دعویٰ کی تصدیق کن پر زور الفاظ میں کر

ویھا سرات اور مان ساف کھورہ ہیں کہ امام موصوف ربانی امام تھے اور باقی سب آئمہ سے افغالا کی اور امام احمد رحمهما اللہ کو تو قاویانیوں نے امام الزمان اور مجدد شلیم کر لیا ہے۔ امام اعظم کی عظمت شان کو دل میں جگہ دے کر اب ان کا فیصلہ بھی سنے۔ اپی شہرہ آفاق تصنیف فقد اکبر میں فرماتے ہیں۔

"خروج الدجال و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عیسلی النیکی من السماء و سائر علامات یوم القیامة علی ماور دت به الاخبار الصحیحة حق کائن" (افقد الا کرص ۹-۸)" دجال اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا اپن مغرب سے نکلنا اور عیسلی النیکی کا آسمان سے اترنا اور دیگر علامات قیامت جیسا کہ احادیث صحیحہ و آثار صحابہ میں آپکی ہیں۔ وہ سب کی سب حق ہیں اور واقع ہونے والی ہیں۔ "

خیال کیجے کن الفاظ میں حضرت امام الائمہ ؓ نے حضرت عیسی النظاف کے آسان سے اترنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔

## ٣- امام مالك كاعقيده درباره حيات عيسى العَلِيلا

ا ..... وفی العتبیة قال مالک بینما الناس قیام یستصفون الاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عیسنی قد نزل ( کمل اکمال الاکمال شرح مسلم ج اص ۴۳۲ باب نزول عینی بن مریم الناهی " الام مالک فرماتے بین کہ لوگ نمازکی اقامت کوس رہے ہوں گے۔ بس ال پر ایک بادل ساید کر لے گا اور اچا تک عیسی النا کی تازل ہوجا کیں گے۔ "اس عبارت میں کس صفائی کے ساتھ حضرت امام مالک حضرت عیسی النا کی کا نزول جسمانی ثابت کر رہے بیں۔ اگر مراد اس نزول سے بروزی نزول کی جائے تو معنی اس کے یہ ہول کے کہ کوئی

مخص مثیل حضرت عیسی الظیمی کا (موافق وعوی قادیانی) مال کے بیٹ سے اس وقت نازل موں کے جبکہ لوگ نماز کے لیے تیاری کر رہے موں کے اور بادل نے سایہ کیا موگا۔ حضرات کیا مصحکہ خیز تاویل ہے۔الی واہیات تاویلات سے خداکی بناہ۔

٢ .....مشهور ب كه ألولك مسر لآبيه يعن اولاد باب ك لي بعيد موتا ب نيزيد ايك ملم اصول ب- " درخت اي كال سع بجانا جاتا ب "

قول علامه زرقانی مالکیّ

شرح موابب قسطلانی میں بڑی بسط سے لکھتے ہیں۔"فاذا نول عیسلی النہ فانه يحكم بشريعة نبينا ﷺ بالهام او اطلاع على الروح المحمدي او بماشاء الله من استنباط لهُ من الكتاب والسنة .... فهوالسُّك و ان كان خليفة في الامة المحمدية فهو رسول و نبي كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس انه يأتي واحد من هذه الامة بدون نبوة و رسالة انهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حيى نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نيوة و رسالة " (شرح مواهب للدنيدج ۵مل ٣٣٧) "جب عيسلي الملكة نازل هول كي تو وه رسول كريم علية کی شریعت کے مطابق تھم دیں گے۔ الہام کی مدد سے یا روح محمدی کی وساطت سے یا ادر جس طرح الله حابے گا مثلاً كتاب اور سنت سے اجتہاد كر كے ..... پس اگر چه حضرت عیسی اللی امت محمدی کے خلیفہ ہوں کے گر وہ اپنی نبوت و رسالت پر بھی قائم رہیں گے ادر اس طرح نہیں ہوگا جیبیا کہ بعضے کہتے ہیں کہ وہ نبوت ادر رسالت ہے الگ ہو کرمحض ایک امتی کی حیثیت سے ہول کے کیونکہ نبوت ورسالت تو موت کے بعد بھی نی ورسول ے الگ نہیں ہوتیں۔ پس اس محف (حضرت عیلی اللی ) سے کیے الگ ہو سکتی ہیں جو ابھی تک زندہ ہے۔ ہاں وہ امتی ہوگا گر اس کی نبوت و رسالت بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی۔'' بیر عبارت امام مالک کے مذہب کو کس بلند اور صریح آواز سے بیان کر رہی ہے۔ بروز و روز کے برنچے اڑا رہی ہے۔ حضرت عینی الطبط کے لیے حیے کا لفظ

استعال کر کے قادیانیوں کی زبان بندی کا اعلان کر رہی ہے۔ مزید حاشیہ کی ضرورت نہیں ہے اور عاقل کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے یہاں تو صریح اعلان ہے۔ حیات و خرول عیسی الطبط کا۔

قادیانی دھوکہ اور اس کا علاج

مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

ا ..... "امام مالك في في كل كل طور يربيان كرديا كد حفرت عسى المنظرة فوت مو كئي."
(ايام السلح ص ١٣٦ وص ١٣٥ فرائن ج ١١ص ١٣٨)

۲ ..... 'امام ابن حزم اور امام ما لک مجی موت عینی النظیری کے قائل میں اور ان کا قائل ہونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر علماء سے مخالفت منقول نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔''

(ایام اصلی ص ۳۹ خزائن ج ۱۴۴ ص ۲۶۹)

سسس بہی مضمون مرزا قادیانی نے اپنی کتاب عربی مکتوب ص ۱۳۲ اور کتاب البربیص ۲۰۳۰ خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۱ میں لکھا ہے۔ اس کا جواب ادر اس دھوکہ وہی کا تجزیہ درج زمل سر

ا ..... امام مالك كاعقيده او پر خدكور موا اور با قاعده ان كے خدمب كى كتابوں كے حوالوں كے موالوں كا يہ بيان بغير حوالہ كے كس طرح منظور كرليا جائے۔

اس داسط نقل نبین کیا کہ شاید کوئی خدا کا بندہ کتاب کو حوالہ کے مطابق کول کر پڑھے تو اللہ یقینا اس داسط نقل نبین کیا کہ شاید کوئی خدا کا بندہ کتاب کو حوالہ کے مطابق کول کر پڑھے تو راز طشت از بام ہوکر النا ذلت کا باعث نہ ہے۔ گر ہم تو ای راز کے طشت از بام کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ یہ حوالہ مرزا نے جمع آلحار سے نقل کیا ہے۔ وہال الم محمد طاہر محدد صدی دہم نے یہ قول نقل کیا ہے۔ گر مرزا قادیانی نے اپنی خود غرضی اور دجل و فریب سے اگلی عبارت نقل نہیں کی۔ امام موصوف فرماتے ہیں۔ "قال مالک مات لعله اراد دفعه علی السماء .... ویجنی آخر المزمان لتو اتو حبوالنوول."

(ديكموجمع إيحارج أص ٥٣٣ بلقاتكم مصنفه المام محمد طاهر مجراتي مجدد صدى ديم)

دیعنی مالک کا قول ہے کہ حضرت عیلی القیلا سو گئے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عیلی القیلا کو آسان پر اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ (جاگتے ہوئے اوپر کی طرف پرداز کرنا اور کردڑ میل کا پرداز کرنا طبعاً وحشت کا باعث ہوتا ہے).... اور حضرت

عیسی النا آخری زماند میں نازل ہوں گے کیونکہ ان کے نزول کی خبر احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔''

(ازالهص ۲۴۰ فزائن ج ۳ ص ۴۳۵)

۲..... "بواء بوس سے مرنا بھی ایک قتم کی موت ہے۔" (ازالہ اوبام ص ۱۲۴ فرائن ج س ۳۵۵) سسسس" اماتت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکه سلانا اور بیہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔"

سم ..... "لغت کی رو ہے موت کے معنی نیند اور ہرفتم کی بے ہوٹی بھی ہے۔"
(ازالہ ص ۹۴۲ فزائن ج ۳ ص ۹۲۰)

۵..... "الغت میں موت بمعنی نوم اور عثی بھی آتا ہے۔ دیکھو قاموں۔"

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ فزائن ج ۳ ص ۴۵۹)

اندرین صورت مرزا قادیانی کا کیاح ت بے کہ جہال کہیں موت یا مات یا امات کا لفظ آ جائے تو اس کے معنول کو صرف مارنا یا مرنا ہی میں حصر کر دے پھر ممکن ہے کہ بعض نے اس نیند ہی کو موت کی حالت سمجھ کر عارضی موت کا افرار کرلیا ہو۔ ہماری بحث تو صرف یہ ہے کہ حضرت عینی النا نازندہ بحسدہ العصری آسان پر موجود ہیں اور وہی عینی النا نازول فرما کر امت محمدی میں رسول کریم النا کے خلیفہ کی عینی النا کے اور اس پر امت کام کریں گے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔

سم امام محمر بن ادريس شافعي " \_

ا الله الم شاقعی امام مالک اور امام محمد کے شاگرد تھے اور امام محمد امام ابوطیف کے شاگرد تھے۔ اگر امام شافعی کو حیات میں اللی میں آئمہ شاشہ سے اختلاف ہوتا تو ضرور اس کا اظہار کرتے۔ پس انھوں نے اس بارہ میں اپنی خوشی سے "سکوتی اجماع" پر مہر تصدیق شبت کر دی۔

نوت "مکوتی اجماع" کی حقیقت بیان ہو چکی۔ دیکھئے۔

r ..... نیز امام شافعی کے ندہب کے تمام مجددین مثل امام جلال الدین سیوطی وغیرہ حیات

عینی النا کی تفرخ کررہے ہیں۔جیبا کہ آگے آتا ہے۔ ۵۔ امام حسن بھری رئیس الحجد دین وسرتاج الاولیاءً امام حسن بھری کا رتبہ۔

ا ..... دنیائے اسلام میں صوفیائے کرام کے سلسلہ کے سرتاج مسلم ہیں۔ ۲ ..... بیبوں مجددین امت کو ان کی غلای کا فخر حاصل ہے۔

اسسد امام موصوف ابن عباس کے ارشد تلافدہ میں سے تھے۔

(دیکھومرزائی کتاب عسل مصلیٰ ج اص ۹۲ و ۹۱)

اب امام موصوف كاعقيده ملاحظه يجيئهـ

ا اسس "قال ابن جریو سست عن الحسن و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موت عیسلی و الله انه لحی الان عند الله ولکن اذا نزل امنوا به اجمعون " (تغیر این کیری اص ۵۷۱)" امام ابن جریر (قادیانیول کے مسلم امام و محدث و مفسر فرماتے بیلی کہ امام حسن بھری نے فرمایا کہ سب اٹل کتاب حضرت عیسی اللیکی کی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ خدا کی قتم وہ آسان پر اب تک زندہ موجود ہیں اور جب وہ نازل ہوں گے تو سب اٹل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ "خور کیجے! چھٹی صدی کے مجدد و امام مسلم قادیانی قادیانیول کے مسلم مفسر و امام کی روایت سے امام الکاشفین کا قول قیمیہ پیش کرتے ہیں۔ جس میں حضرت عیسی اللیکی کی دیات کا صاف امان اعلان میں تاویل جائز نہیں۔

لطف پر لطف یہ کہ امام موصوف کی اس قمیہ تصریح کو حافظ این جمر عسقلانی "امام وجود صدی بھتم مسلم قادیانی نے بھی فتح الباری میں بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے۔

السب امام موصوف نے ایک صحیح حدیث رسول پاک سیلنے کی روایت کی ہے جس میں رسول پاک سیلنے کا ارشاد ہے۔ "ان عیسلی لم یمت" یعنی سیلی الفاق فوت نہیں ہوئے۔ "وانع راجع الیکم قبل یوم القیامة" (تغیر ابن کیری اص ۱۲۲۱) اور وہی تمباری طرف دوبارہ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے۔ "مفصل بحث اس حدیث کی پہلے ذکور ہے۔ دوبارہ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے۔ "مفصل بحث اس حدیث کی پہلے ذکور ہے۔ دوبارہ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے۔ "مفصل بحث اس حدیث کی پہلے ذکور ہے۔ دوبارہ واپس آئیں گا

س..... "اخوج ابن جرير عن الحسن وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى. الم ابن جرير في الم حسن بعرى عن الحسن على الم ا

عیسی الظیلا کا نازل ہونا ہے۔' (درمنور ج ۱ ص ۲۰) ناظرین! یہاں بھی خیال فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے مجدد مسلم قادیانی انھیں کے مسلم محدث ومفسر کی روایت سے امام حسن بھری کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اب بھی قادیانی اپنی ضد پر ڈٹے رہیں تو سوائے انا لللہ کے اور کیا کہا جائے۔

٢ - قاديانيول كمسلم امام ومجدد صدى سوئم امام نسائى " كاعقيده

ا ..... يبلے ہم نے امام نسائی کی روایت ورج ہے۔ ملاحظہ کی جائے۔

٢..... بہلے ہم نے امام نسائی کی دوسری روایت این عباس سے مروی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ اظلی کے رفع جسمانی علی السماء بر بوے زور سے اعلان کر رہی ہے۔

٧- امام محربن اساعيل بخاريٌ كاعقيده

امام بخاریٌ کی عظمت شان از اقوالِ مرزا۔

ا ..... "امام بخاری کی کتاب" بخاری شریف" اصح الکتاب بعد کتاب الله ہے۔ بعنی قرآن شریف کے بعد اس کا درجہ ہے۔ " (ازالہ ص ۲۲ کنزائن ج س ۵۱۱)

۲..... "اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں کیوں بار بار ان کو اپنی تائید میں پیش کرتا۔" میں جیش کرتا۔"

سس....، وصحیین (بخاری اور مسلم) کوتمام کتب پر مقدم رَها جائے اور بخاری اصح الکتاب بعد کتاب الله ہے۔ البندا اس کومسلم پر مقدم رکھا جائے۔''

(تبلغ رسالت جلد ودم ص ٢٥ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٥)

اس عاری مدیث کفن میں ایک نافد المنظر اللہ عاری امام فن نے اس مدیث کونیس لیا۔" مدیث کونیس لیا۔" مدیث کونیس لیا۔"

مرزا قادیانی کے ان اقوال سے قارئین پر واضح ہو گیا ہے کہ امام محمد بن اساعیل بخارگ کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔

اب ہم امام بخاری کی تقریحات در بارہ حیات میں پی کرتے ہیں۔

ا..... "عن عَبدائلُهُ بنِ سلام قال يلغن عيسنى بن مريم معَ رسول الله عَلَيْكُ وصاحبيه فيكون قبره رابعًا."

(اخرجہ ابنحاری فی تاریحہ درمنتورج ۴ ص ۴۳۵ الاشاعة لاشراط الساعة البرزنجی ص ۳۰۵) ''امام بخاریؓ نے اپنی کتاب تاریخ میں حضرت عبداللہ بن سلام صحابی سے ایک روایت درج کی ہے کہ حضرت عیسیٰ القلی بیٹے مریم کے رسول کریم ملک اور آپ سل کے دونوں صحابی (حضرت عرف کے دونوں صحابی (حضرت ابوبر اور حضرت عرف کے ہمراہ موفن کیے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ القلیٰ کی قبر (حجرہ مبارکہ میں) چوشی قبر ہوگ۔''

کس قدر صاف فیصلہ ہے اگر امام بخاری حیات عیسی اللی کا تاک نہ ہوتے۔ تو وہ نعوذ باللہ الی ''مشرکانہ'' روایت کو اپنی تاریخ میں درج کر سکتے تھے؟ مفصل بحث اس روایت کی آئندہ ملاحظہ کریں۔

r..... امام بخاری ؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے۔

"قال رسول الله علي والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم الله علي الله على ا

س..... امام بخاریؓ نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جو رہ ہے۔ "کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم."

اس میں حضرت میے ابن مریم کے تازل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں امام بخاریؒ نے اس طریقہ سے ذکر کی ہیں کہ قادیاتی جیسے محفین کا ناطقہ بند کرنے میں کمال کر دیا ہے۔ امام موصوف نے بخاری شریف میں کتاب الانبیاء کی ذیل میں بہت سے انبیاء علیم السلام کا ذکر کیا ہے۔ ای ذیل میں انھوں نے حضرت عیلی ابن مریم کے طلات کھے ہیں۔ انھیں کے جلات کھے کھتے امام بخاریؒ نے یہ ووفوں مریم کے طلات کی کا ان ہونے کا ذکر مرت عیلی ابن مریم کے تازل ہونے کا ذکر موفوع حدیثیں روایت کی ہیں۔ جن میں حضرت عیلی ابن مریم کے تازل ہونے کا ذکر ہے۔ اگر حضرت عیلی الفیلی امام بخاری کے نزویک فوت شدہ ہوتے تو وہ ان کے نزول کی حدیثوں کی حدیثوں کو کس طرح اپنی حوقر آن کریم میں درج کرتے اور پھر لطف یہ کہ تمام حالات ای ابن کریم میں درج کرتے اور پھر لطف یہ کہ تمام حالات ای ابن کریم میں دوج کرتے اور پھر لطف یہ کہ تمام حالات ای ابن کریم میں مذکور ہے۔ پھر کس طرح ان دونوں حدیثوں میں میں کردہ ابن مریم سے مراد غلام احمد ابن جراغ کی کی قادیاتی لیا جاسکتا ہے؟

چینجی مرزا قادیانی نے امام بخاری پر کئی جگه افتراء ادر انہامات لگائے ہیں کہ وہ بھی وفاتِ مسیح کے قائل میں۔ ہم ببانگ وہل اعلان کرتے ہیں کہ بیمن دجل وفریب اور افتراء ہے۔ اس میں ذرہ بحر بھی صدر میں نہیں ہے۔ اگر قادیانیوں کو اس کے خلاف شرح صدر عاصل ہوتو کسی غیر جانب دار جج کے سامنے اپنے دعویٰ کو ثابت کر کے انعام عاصل کریں۔ ۸۔ امام مسلم کا عقیدہ

مرزا غلام احمد قادیانی، قرآن کریم اور بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کو تیسرے درجے پرتسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

ا..... "بحث میں صحیحین ( بخاری و مسلم ) کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کومسلم پر۔ کیونکہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ "

(تبلغ رسالت ج عص ٢٥ مجوعه اشتبارات ج اص ٢٣٥)

اسسند میرے پر بیہ بہتان ہے کہ گویا میں صحیحین کا منکر ہوں ۔۔۔۔۔ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل ند ہوتا۔ تو میں اپنے تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا۔'' (ازالہ اوبام اص۸۸۸ خزائن ج ۳ ص۵۸۲)

امام مسلم اس مرتبے کا امام ہے کہ ان کی کتاب سیحے مسلم کو مرزا قادیانی اپنے ہی تسلیم کردہ مجددین امت کی کتابوں مثلاً مند احمر،سنن بیہتی،سنن نسائی، متدرک حاکم، طبقات ابن سعد اور مند شافعی پر فضیلت اور ترجیح دے رہے ہیں۔ اب ہم امام مسلم جیسی بزرگ ہستی سے حیات عیسیٰ اظلیمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ چار روایات سیحے مسلم سے حیات و نزول مسیح کی پہلے درج ہو چکی ہیں۔

نوٹ: ہم امام مسلم کی پیش کردہ احادیث کا مطلب خود مرزا قادیانی کے اپنے پیش میں ایر دنہ صلاح ہیں۔

الفاظ میں پیش کرنے کا فخر حاصل کرتے ہیں۔

ا ..... " صحیح مسلم کی حدیث میں جو بید لفظ موجود ہے کہ حضرت میں القیدی جب آسان سے ارسی گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ " (ازالہ ادبام ص ۱۸۸زائن ج س ۱۳۲)

اس نے بہی ہول گے۔'' اللہ علی کہ سے آسان پر سے جب اترے گا توزرد عادریں اس نے بہی ہول گے۔''

(قادیانی رسالہ تھید الاذبان جون ۱۹۰۱ء ص ۵۔قادیانی اخبار بدر قادیان کے جون ۱۹۰۱ء ص ۵)

قار تین لطف پر لطف سے کہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے مسلم شریف کی عظمت کا گیت بھی گائے جاتے ہیں اور ان کی پیش کردہ احادیث کرضعیف اور مشرکانہ بھی بتلائے جاتے ہیں۔ فاعتبروا یاولی الابصار.

٩\_ حافظ ابونعيمٌ كاعقيده

عظمت شان صافظ ابولعيم صاحبٌ چوهي صدى كے مجدد و امام الزمان تھے۔"

(ویکھوقادیانی کتاب عسل مصغیٰ جلداوٌل ص۱۶۳)

مجدد وامام الزمان کی شان آپ قادیانی کے الفاظ میں پڑھ کیے ہیں۔ اب ہم

حافظ ابولعيم كى تحرير سے حيات عيلى الفيلا كا شوت پيش كرتے ہيں۔

امیر بعنی امام مہدی کہیں گے آئے نماز پڑھائے اس حفرت عیلی کہیں گے ندی محقق تم میں سے بعض بعض پر امیر میں اور بداس امت کی بزرگ ہے۔''

۲..... "قال رسول الله ﷺ ولن تهلک امة انافی اولها و عیسی فی آخرها والمهدی فی الحرها والمهدی فی الحرها

(رواه ابوليم في اخبار الحمدي (بحواله عبل مصفي ج ٢ ص٩٣)

"اور فرمایا رسول الله علی نے وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگ ہس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں عیلی ابن مریم ہے اور ہم دونوں کے درمیان امام مبدی ہے۔"

ا ..... حفرت ابن عباس فرماتے ہیں'' کہ حفرت عینی الطبی نازل ہو کر شادی کریں گے اور صاحب اولاد ہول گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی جو حفرت مولی الطبی کے سرال ہیں۔ ان کو بنی جزام کہتے ہیں۔''
کے سرال ہیں۔ ان کو بنی جزام کہتے ہیں۔''

ناظرین غور سیجئے! کہ چوتھی صدی کے مجدد و امام کیسے صاف صاف الفاظ میں

حیات عیسی العلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

١٠- امام بيهق " كاعقيده

عظمت شان قادیانیوں کے نزدیک امام بیمق بھی چوتھی صدی کے مجدد زمان تھے۔ (دیموعس مصلی جلد اوّل سام ۱۲۵۔۱۲۵)

امام موصوف فرماتے ہیں۔

ا..... قال رسول الله عَلَيْكَ يلبث فيكم ماشاء الله ثم ينزل عيسني ابن مريم مصدقاً بحمدِ على ملته فيقتل الدجال، رواه البيهقي في شعب الايمان.

( کنزالعمال ج ۱۲۴ ص ۳۲۱ حدیث نمبر ۳۸۸۰۸)

"فرمایا رسول الله علی اے کہ رہے گا دجال تھارے درمیان جس قدر چاہے گا اللہ تعالیٰ پھر اترے گا عیلیٰ این مریم تعدیق کرتا ہوا مجہ علیہ کی اور اس کے دین کی۔

۲ .... امام موصوف نے رسول کریم علیہ کی ایک حدیث روایت کی ہے جس میں حضرت عیلی الفید کا حیات جسمانی صاف صاف الفاظ میں ذکور ہے پہلے بیان ہو چک ہیں و کیھے۔

۳ .... ایک اور حدیث میں امام موصوف نے حضرت عیلی الفید کے آسان سے نازل ہونے کا اعلان کر کے قادیانیوں کی تمام تاویلات کو بیکار کردیا ہے۔مفصل بیان ہوچک ہے۔

اا۔ امام حاکم نیشا بوری کا عقیدہ

عظمت شان قادیانوں نے امام حاکم کوہمی چوتھی صدی کا مجدد زمان سلیم کرلیا ہے۔
(دیموعس معلیٰ جلد اوّل ص ۱۲۵۔۱۲۵)

امام حاکم کی روایات دربارهٔ حیات عیسی الطفید: است دیموحاکم کی تین روایات جو پہلے بیان ہو چی ہیں۔

٢..... حافظ نعيم كى دوسرى روايت بيروايت حاكم مين بحى موجود ہے۔

س ویکمو امام موصوف کی بیان کردہ ایک حدیث پہلے درج ہے۔ اس میں حضرت علی المائد کی حیات اس میں حضرت علی المائد کی حیات جسمانی روز روش کی طرح بیان کی جا رہی ہے۔

اعلان کردی ہے۔ کردی ہے۔

۵.....عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته قال خروج عيسلي القيلائ (رواه الحاكم في المتدرك جهم ٢٣٥ صديث نبر ٢٢١٠)
 اين عباس سے روايت ہے كہ فرمايا رسول كريم ﷺ نے اور نبيس ہوگا كوئى اللہ كتاب ميں ہے گرضرور ايمان لائے گا۔ حضرت عيلي القيلی پر ان كی موت ہے پہلے فرمايا ابن عباس نے كہ مراد اس سے عيلي القيلی كا آنا ہے۔ "

 روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ سلطی نے جو شخص تم میں سے پائے حضرت این مریم الطبی کو پس ضرور انھیں میرا سلام پہنچائے۔'' پس ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی الطبی فوت نہیں ہوئے۔

١٢\_ امام غزاليٌّ كاعقيده

عظمت شان قادیانوں کے نزدیک یہ بزرگ امام صدی پنجم کے مجدد وامام الزمان تھے۔
(دیموعس معلی جاذل ص۱۹۳)

ناظرین! میں کوہاٹ جیسے دور افقادہ شہر میں پڑا ہوا ہوں۔ جس قدر کتابیں ان
کی میرے پاس بیں۔ ان بیں امام موصوف نے وفات میں الفیلا کا کہیں ذکر نہیں کیا۔
علاء اسلام کے دعویٰ حیات عینی الفیلا کے سامنے ان کا اس طرح خاموش ہو جانا اس
بات کا شوت ہے کہ وہ بھی حیات عینی الفیلا کے قائل تھے۔ اگر قادیانی امام موصوف ک
کی کتاب ہے حیات عینی الفیلا کے خلاف ایک فقرہ بھی دکھا کیں تو منہ مانگا انعام لیں۔
سا۔ امام فخر الدین رازی کا عقیدہ

عظمت شان امام موصوف قادیانیوں کے نزدیک چھٹی صدی کے مجدد تھے۔ (دیکھوعسل معلیٰ ج اوّل ص۱۹۳)

امام موصوف کے اقوال دربارہ شبوت حیات عیسلی العَلَیْلا

ناظرین! مجددین امت مسلمہ قادیانی جماعت میں سے امام موصوف وہ بزرگ ہیں۔ جنھوں نے حیات علی النظیلا پر غالبًا سب سے زیادہ زور دیا ہے۔مفصل دیکھنا ہوتو وہ ملاحظہ کریں جوتفسیری حوالہ تغمیر کبیر سے پہلے نقل ہو چکے ہیں۔

٢ ..... امام موصوف نے انبی متوفیک الآیه کی تغییر کرتے ہوئے توفی کے معنی اور تغییر کرتے ہوئے توفی کے معنی اور تغییر کرکے آٹھ سو سال بعد آنے والے قادیائی فتنہ کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ فجزاہ الله احسن المجزا وه مضمون قابل دید ہے۔

اس آیت ہے بھی ثابت ہے۔"

۵..... امام موصوف کا پہلے قول درج ہے۔ جس میں آپ "و کان الله عزیزاً حکیمًا" کی فصاحت و بلاغت بیان کرتے ہوئے حیات عیلی القیلی علی السماء کا ثبوت دے رہے ہیں۔ (ایشا)

٢ ..... پہلے ہم نے امام موصوف كى تغير سے ايك قول نقل كيا ہے۔ جہال وہ عجيب بيرابيد سے حضرت عيلى الظند اللہ على الظند اللہ على الظند اللہ على الظند اللہ على الله على الله اللہ على الله على الله

٨.....حضرت عيىنى النيني كر رضع جسماني كا ثبوت پيش كر رہے ہيں۔

٩ ..... يرجمي ان كا ايك مضمون قابل ديد ہے۔

السه روی انه علیه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجیبة قصد الیهود قتله فخلصه الله منهم حیث رفعه الی السماء (تغیر کیر) "روایت ہے که حضرت عیلی الله فن خب عجیب وغریب مجزات وکھائے تو یہود نے ان کے تل کا ارادہ کیا۔ پس اللہ تعالی نے ان کو یہود سے خلاصی دی اس طرح کہ آخیں آ مان پر اٹھا لیا۔ "
السدام صاحب و لاکن شبه کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

آنُ يُسُنَدَ إلى صَمِيرَ المَقُتُولِ إِلاَنَّهُ قَوْلَهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ يَدُلُ عَلَى الْغَيْر مَذُكُورًا بِهَذَا الْطَرِيْق فَحُسُنَ إِسُنَاهَ شَبِهَ الْفَيْر عَلْى الْغَيْر مَذُكُورًا بِهَذَا الْطَرِيْق فَحُسُنَ إِسُنَاهَ شُبِهَ اللّهِ. (تَعْير كير ج ااص ٩٩) ''بعنى يوقعل شُبِهِ مند ہے طرف خمير كى جومقول كى طرف چرتى ہے كوكہ قول وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ اس بات ير دلالت كرتا ہے كه كى اور فخص يرقل واقع ہوا۔ پس اس طريق ہے وہ مقول ندكور ہوا اور شُبِهَ كى اساد اس كل طرف ضح ہوگئی۔'' طرف صحح ہوگئی۔''

۲ ..... "كان (جبرائيل) يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد الى السماء"
 (تغير كبير زير آيت وايدناه) "اور جبرائيل القيلي جاتا تها جهال كد حفرت عيلى القله جات تح اور جبرائيل ان كے ہمراہ تها جبكہ وہ آسان ير چڑھ گئے۔"

۱۲ مام حافظ ابن کثیرٌ کا عقیده

عظمت شان السلام قادیانی جماعت کے نزدیک حافظ موصوف بھی چھٹی صدی میں

اصلاح خلق کے لیے مجدد و امام الزمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ (دیکھوعسل مفعلی جلد اوّل ص۱۹۳)

۲..... " حافظ ابن کثیر ان اکابر و محققین میں سے ہیں۔ جن کی آئکھوں کو خدا تعالیٰ نے نور معرفت عطا کیا تھا۔ " (آئینہ کمالات اسلام طبع لا مورص ۱۵۸)

ا ...... ہم نے تغییر ابن کثیر جلد ۳ کی عبارت نقل کی ہے جو حیات عیسی الظیما کے ثبوت میں فیصلہ کن ہے۔

ا است ہم نے ایک عبارت امام موصوف کی تغییر سے نقل کی ہے۔ جس میں والک سے حیات عیسی النظامی اللہ کا است کی ایک عیسی النظامی فابت کرنے کے بعد آپ نے حیات عیسی النظامی فابت کیا ہے۔ ذرا اس مضمون کو دوبارہ مطالعہ کر کے مجدد صدی مشتم کے دلائل حیات عیسی النظامی کا لطف اٹھا ہے۔

سسس ہم نے ایک اور عبارت حافظ ابن کثیر کی نقل کی ہے۔ جس میں آپ آیت کریمہ وَافِیکُ اِنتِ اَیت کریمہ وَافِیکُ اِنتِیکُ الآیه کی تغییر کرتے ہوئے حیات عیلی النظام و رفع جسمانی کا برے زور دار الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں۔

٣ ..... انه لعلم للساعة كا امام موصوف كا إعلان قابل ديد ہے۔

ه ..... امام ابن کیر از اپنی تغییر میں ایک محیح حدیث روایت کی ہے۔ جس سے برو تر اللہ کوئی ولیل زیادہ وزنی متصور نہیں۔ حدیث سے ب

عن الحسن البصرى قال قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (ابن كثير ج اص ٣٦٦) "امام حن بعرى فرات بين كرائي بين كدر ول كريم ﷺ برگز نهيں مرے اور يقيناً وہ تيامت سے پہلے تبہاری طرف والی آئیں گے۔"

نوٹ .....اس حدیث کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ملاحظہ کریں۔

٢ ..... اس هم كى ايك اور حديث جو حيات عينى الظيلا كا اعلان كر ربى ہے اور جس كو امام ابن كثير في روايت كيا ہے احاديث كى بحث ميں ملاحظ كريں۔

ے سس امام ابن کیر مجدد صدی ششم قادیا نیوں کے محدث و منسر اعظم ابن جریر (آئینہ کمالات طبع لاہور ص ۱۵۸ و چشد معرفت ص ۲۵۰ خزائن ج ۲۳ ص ۲۹۱ ماشیہ) کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ثم قال ابن جرير و اولي هذه الا قوال بالصحة القول الاول وهو انه لا

يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى المن الله امن به قبل موته اى قبل موت عيسني الطَّيْهِ ولاشك ان هذا الذي قاله ابن جرير هوالصحيح لانه المقصود من سياق الاية في تقرير بطلان ما ادعت اليهود من قتل عيسي اوصلَبه و تسليم من سلم اليهم من النصاري الجهلة ذالك فاخبر الله انه لم يكن الامر كذالك و انما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذالك ثم انه رفعه اليه وانه باق حي و انه سينزل قبل يوم القيامة كمادلت عليه الاحاديث المتواتره التي سنو ردها ان شاء اللَّه قريبًا فيقتل مسيح الضلالة..... ولهذا قال و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اى قبل موتٍ عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصاري انه قتل و صلب و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا اي باعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه الي السماء و بعد نزوله الي الارض. (تغییراین کثیرج اص ۵۷۷)''این جربر کہتا ہے کہ صحت کے لحاظ سے ان سب اقوال سے اول درجہ بیقول ہے کہ اہل کتاب میں سے عیسی اللے کے نزول کے بعد کوئی ایمانیں موگا جو کمیلی النظاری موت سے پہلے عیلی النظام پر ایمان نہ لے آئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن جریر کا بہ قول بالکل سیح بسستحقیق ان کے لیے عیسی النا کا شبیہ بنا دی منی اور انھوں نے (٣) اس شبیہ کو مل کیا ..... پھر الله تعالیٰ نے عیسی اللہ کو آسان يراش ليا اور بيك ده الجى ك زنده ب اور قيامت سے يہلے نازل موكا جياك احادیث متواترہ اس ہر دلالت کرتی ہیں ..... اور قیامت کے دن وہ شہادت دیں گے ان کے ان اعمال کی جن کوعیٹی انکھانے آ سان پر جڑھ جانے سے پہلے اور زمین پر اتر نے

۵ا۔ امام عبدالرحمٰن ابن جوزیؓ کا عقیدہ

عظمت شان قادیانیوں کے نزدیک امام ابن جوزی بھی چھٹی صدی ہجری میں اصلاح عقاد کد و تھے۔ (دیکھوسل معنی جلدادل ص۱۹۳) اصلاح عقاد کد و تیک جوزی نے آپ نے ایک امام ابن جوزی نے قادیانیوں کے عقیدہ کا ستیاناس کر دیا ہے۔ آپ نے ایک حدیث نبوی بیان کی ہے جو درج ذیل ہے۔

"عن عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسٰي ابن مريم الى الارض فيتزوج و يولدلهٔ ويملک خمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسنی ابن مریم فی قبو و احد بین ابوبکر و عمر." (رواه ابن جوزی نی کتاب الوفا سکلوة ص ۴۸۰ باب نزول سینی اللیکی)

اس کی صحت کو بی تسلیم کیا ہے ہیں ہی ست و کیم تریا ہے۔ روید اور تعادی است مسلم است کی شہرہ آفاق کتاب عسل مسفی میں نہ صرف اس کی صحت کو بی تسلیم کیا ہے بلکہ شہر معنی شہد کے کر اس حدیث کو مرزا قادیانی پر جہاں کرنے کی سعی کی ہے۔ یعنی محمدی بیگم کے نکاح پر نگایا ہے لیکن خدا نے آخیس اس میں بھی ناکام رکھا۔ محمدی بیگم نکاح میں نہ آئی۔ ہم اس حدیث کا ترجمہ قادیانی کے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ترجمہ حدیث درمین ابن جوزی نے عبداللہ بن عراضہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ عینی ابن جرئم ایک خاص زمین میں نازل ہوں گے۔ چر وہ نکاح بھی کریں گے اور ان کے لڑکے بالے بھی ہوں گے اور ۲۵ برس تک تفہریں گے (یملک کا بہ ترجمہ قاویانی ایجاد ہے۔ یملک کے معنی جیں بادشاہی کریں گے) چرفوت ہوں گے اور چر میری قبر میں وفن ہوں گے۔ پھر میں اور عینی ابن مریم ایک ہی قبر سے جو ابوبر اور عمر کے درمیان ہے کھڑے ہوں گے۔ " (عمل معنی ج درمیان ہے کھڑے ہوں گے۔ "

میں نے چھٹی صدی ہجری کے مجدد و امام کی روایت سے قادیانیوں کے اپنے الفاظ میں حدیث نبوی پیش کر وی ہے۔اگر نجات مطلوب ہوتو ضرور تسلیم کر لیس گے۔ نفتہ کا مصلحہ سے سے سے ایک سے سے نہیں کا میں ہے۔

نوٹ .....تفصیل اس حدیث کی گزر پھی ملاحظہ فرمائیں۔

١٦۔ حضرت نشخ عبدالقادر جيلانی " کا عقيدہ

عظمت شان قادیانیوں نے آپ کو بھی چھٹی صدی ہجری کا مجدد تسلیم کرلیا ہے۔ ا..... دیکموعسل مصفی جلد اوّل ص۱۶۴۔

٢..... ديكمو براين احديه حاشيه نمراص ٢٥٦ فزائن ج اص ١٥٢\_

سا ..... ويكمو كتاب البربيص ٣٤ فرائن ج ١٣ ص ١٩ \_

٧٧..... ديكمو هيقة الملوة ص ٢٠١\_

حفرت شيخ قدس سره العزيز اني مشهور كتاب غنية الطالبين ج ٢ ص ٥٥ ش فرماتے ميں۔ "والتاسع رفعه الله عزوجل عيسلى ابن مويم الى السماء" ( بحواله استدلال التح في حيات اسم ص ٢٧)

''اور تویں بات یہ کہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے عینیٰ ابن مریم کو آسان کی طرف۔'' ناظرین! کروڑہا مسلمانان عالم کے پیر و مرشد اور قادیانیوں کے تسلیم کردہ امام الزمان حیات عینیٰ الظیمان کا عقیدہ کیسے صاف صاف الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو ان سے خدا سمجھے۔

ارامام ابن جريرٌ كاعقيده

عظمت شان ..... ''این جربر رئیس المفسرین ہیں۔''

( قول مرزا، آ مَيْنه كمالات ص ١٦٨ خزائن ج ٥ص ايشاً )

۲..... "ابن جرر نهایت معتبر اور آئمه حدیث میں سے ہے۔"

( تول مرزا، چشمه معرفت ص ۲۵۰ خزائن ج ۲۳ ص ۲۲۱ ماشیه )

ساسس امام جلال الدين سيوطى قاديانى جماعت كے مسلم امام ومجدد امام جريرًى شان بيل فرماتے بيل۔ "اجمع العلماء المعتبرون علي انه لم يؤلف فى التفسير مثله."
 (انقان ج ٢٥٠ ٣٢٥ مؤلف بيوطى)

قار کمین! ہم آپ کے سامنے اس شان کے امام و محدث ومنسر کی کلام پیش کرتے ہیں۔

ا است ہم امام این جریر کی روایت سے حدیث معراج ورج کر آئے ہیں۔ جس میں حضرت علی اللی آئی ہیں۔ جس میں حضرت علی اللی آئی اللہ آئی کر رہے ہیں۔

۲ سب ہم قادیا نیوں کے امام و مجدد صدی ہشتم حافظ ابن جمر عسقلانی کے حوالہ سے ابن جریر کی روایت درج کرآئے ہیں۔ جس میں انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ حیات علی اللی بیان کیا ہے۔

 ا است الله در منثور مصنفه امام جلال الدین سیوطی امام ابن جریرکی روایت سے ایک حدیث درج کر آئے ہیں۔ ''الستم حدیث درج کر آئے ہیں۔ جس میں رسول کریم علیہ نصاری کو فرماتے ہیں۔ ''الستم تعلمون ان ربنا حی لایموت لین کیا تم نہیں جانے کہ ہمارا رب زندہ ہے وہ نہیں مرے گا۔'' وان عیسلی یاتی علیه الفناء اور تحقیق عیسلی النیکی ضرور فوت ہول گے۔'' نصاری نے تعمدیق کی اور کہا ہلی یعنی کول نہیں۔

٥ ..... وان من اهل الكتاب الاليؤمنن النح كى بحث من امام موصوف فرمات بير ... أما الذي قال المؤمنن بمحمد قبل موت الكتابي ممالا وجه له لانه اشد فسادا مماقيل ليؤمنن قبل موت الكتابي لانه خلاف السياق والحديث فلا يقوم حجة بمحض الخيال فالمعنى ليؤمنن بعيسني قبل موت عيسي."

(ابن جررج ۲ ص۲۳ فض)

"اور جو کہنا کہ لیؤمن به قبل موته کے معنی ہیں اهل الکتاب اپنی موت سے پہلے محمد اللہ پر ایمان لے آتا ہے یہ بالکل بلا دلیل ہے کیونکہ "کابی کی موت سے پہلے" معنی کرنے سے خت فساد لازم آتا ہے۔ کیونکہ یہ معنی کلام اللہ اور حدیث نبوی کے خلاف ہیں۔ پس محض خیالی باتوں سے دلیل قائم نہیں ہوا کرتی۔ معنی لیؤمنن به قبل موته کے یہ ہیں کہ اہل کتاب حضرت عیسی النظیلا پر حضرت عیسی النظیلا کی موت سے پہلے ضرور ان کی رسالت کو قبول کر لیس گے۔"

ناظرین فرمایے! اس سے بڑھ کر دلیل آپ کے سامنے اور کیا بیان کروں کہ قادیانیوں کی تقدیق ور تعدیق میں دیتا جا رہا ہوں۔ کہ تعدیق ور تقدیق میں دیتا جا رہا ہوں۔ فالحمد لله رب العالمین.

٢ ..... امام ابن كثيرٌ مجدد صدى عشم كى تغيير سے امام ابن جرير كا ايك قول نقل كر آئے بيں۔ جس ميں وونوں امام پر زور الفاظ اور دلائل سے حيات عينى الظيما كا ثبوت دے رہے بيں۔ قاتل ديد ہے۔

ے.....امام ابن جربر اپنی تغییر میں فرماتے ہیں۔

''واولی هذا الا قوال بالصحة عندنا قول من قال معنی ذالک انی قابضک من الارض و رافعک الّی لتواتر الاخبار عن رسول الله ﷺ'' الخ (تغیر طبری ج س س ۲۹۱)''(انی متوفیک النح کے متعلق) اقوال مفسرین میں سے ہمارے نزدیک بیرسب سے اچھا ہے کہ اس (متوفیک) کے معمل یہ ہیں'' میں (اے

عیلی اللی کی خیے زمین سے اپنے قبضہ میں لینے والا ہوں اور تی اپی طرف اٹھانے والا ہوں۔ کیونکہ اس بارہ میں رسول کریم میں کی احادیث تواتر تک کی ہوئی ہیں' کہ معرت عیلی اللی آسان سے نازل ہو کر وجال کوتل کریں گے۔ ۳۰۔۵۵ سال تک ونیا میں رہ کر فوت ہوں گے۔

۸.... امام این جریر اپنی تغییر می انی متوفیک کی بحث می حضرت این جریج روئی کا قول اپنی تقدیق میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔ "عن ابن جریج قوله انی متوفیک و رافعک الّی و مطهرک من الله ین کفروا قال فوفعه ایّاه المیه توفیه ایّاه و تطهیره من الله ین کفروا." (تغیر طری ج س ۲۹۰) "حضرت این جریج فرماتے جی کر حضرت عیلی النین کا وفی سے مراد ان کا رفع جسمانی اور کفار سے علیمدگی ہے۔

٩..... پھر امام موصوف اپنی تفییر میں فرماتے ہیں اور حفرت ابن عبال کا عقیدہ حیات سیح دلائل سے تابت کرتے ہوئے ایک روایت درج کرتے ہیں۔ وہ روایت ذمیل میں درج ہے۔

"عن صعید ابن جبیر عن ابن عباس و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته قال قبل موت عیسی." (تغیر طری ۲۰ س) "حضرت سعید این جبیر تابعی حضرت این عبال حسن الله کتاب الله کے معنی این عبال الکتاب الله کے معنی چین" کرتے میں کہ فرمایا آپ نے وان من اهل الکتاب الله کے معنی میں "کے " میں "کے " کی سے " کی سے " کی سے سے دوایت نقل کی ہے۔ " است حضرت امام ابن جری نے حضرت کعب سے بیروایت نقل کی ہے۔ "

"عن كعب قال لما راى عيسلى قلة من اتبعه و كثرة من كذبه شكى الله فاوحى الله اليه اليه الى متوفيك ورافعك اللى وانى سابعثك على الاعور الله فاوحى الله اليه الى متوفيك ورافعك اللى وانى سابعثك على الاعور الله حال فتقتله " (رواه ابن جريرتغير طبرى ٣٠ م ١٩٠) " حضرت كيس فرمات جيس كه جب حضرت عيسى الطبعة في امت كى قلت اور مكرين كى كثرت كو و يكما تو الله تعالى ك وربار من شكايت كى الله تعالى في ان كى طرف بيه وى كى كه المعينى الطبعة من تجم وربار من شكايت كى الله ول اور اليم طرف الهافي المرف كالمنافقة وبال كاف كاف عشرة كلملة.

حضرات ہم بخون طوالت امام موصوف کی صرف دس روایات پر بی اکتفا کرتے بیں۔ ورندآپ کی تغییر میں بے شار اتوال حیات عیلی القامی کے فیوت میں درج ہیں۔ ۱۸۔ حضرت امام ابن تیمید عنبی کا عقیدہ

عظمت شان .....ا معزت امام ابن تيية كو قادمانی جماعت نے ساتویں مدی

(ديكموعسل مضعيٰ ج اوّل ص١٦١)

ہجری کا مجدد وامام تشکیم کر لیا ہے۔

٢..... مرزا غلام احمد قادياني خود حفزت امام ابن تيمية كے علو مرتبت كے قائل تھے۔ چنانچه مرزا قادياني كلھتے بيں۔

"فاضل ومحدث ومفسرابن تيميد ..... جوايين وقت كے امام جيں۔"

(كتاب البربيه حاشيه ص ٢٠٣ فزائن ج ١٣١ص ٢٢١)

حفزات! مرزا قادیانی کی تحریرات سب کی سب کذب و افتراء سے بھری بردی ہیں۔ چنانچہ میں نے '' کذباتِ مرزا'' کے نام سے ایک الگ رسالہ انعای تین ہزار روپیہ تالیف کیا ہے۔ جس کا پہلا حصہ شائع ہو چکا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی دوسوصری کذب بیانیاں جمع کی گئی ہیں۔ آج حیاتِ عیسی النائی کے سلسلہ میں مرزا قادیانی کا ایک ایسا جھوٹ درج کرتا ہوں کہ صرف یہی جھوٹ مرزا قادیانی کا غیر متعصب قادیانی کی توبہ کے لیے کافی محرک فابت ہوگا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ''امام ابن تیمیہ حضرت عیسی النائیلی کی دفات کے قائل ہیں۔' (کتاب البریس ۲۰۳۳ ماشیہ نزائن ج ۱۲م میں اب حضرت عیسی النائیلی کی دفات کے قائل ہیں۔' (کتاب البریس ۲۰۱۳ ماشیہ نزائن ج ۱۲م میں اب حضرت عیسی الناظرین کے سامنے امام موصوف کی کلام پیش کرتا ہوں تا کہ مرزا قادیانی کے کذب و جسل کی قلعی خود بخو دکھل جائے۔

ا..... "وكان الروم واليونان و غيرهم مشركين يعبدون اهياكل العلومية والاصنام الارضية فبعث المسيح رسله يدعونهم الى دين الله تعالى فذهب بعضهم في حياته في الارض و بعضهم بعد رفعه الى السماء فدعوهم الى دين الله. " (الجواب المحج جد اوّل م ١١٥-١١١) "روم اور يونان وغيره مين اشكال علويه و بتان ارضيه كو يوجة تقد پن مي الطبح في البيخ نائب بهيج جو ان كو دين اللي كي طرف وكوت ارضيه كو يوجة تقد بن بعض تو معرت عيلي الطبح كى زمين زندگى مين كا اور بعض معرت عيلي الطبح كى زمين زندگى مين كا اور بعض معرت عيلي الطبح كا بعد كد بن انهول نے لوگول كو غدا كے عيل الله كا ورئوت دى "

السسماء على الممنارة البيضاه شرقى دمشق (الجواب الصح طداوّل عيسى ابن مويم من السسماء على الممنارة البيضاه شرقى دمشق (الجواب الصح طداوّل ص ١٤٤) "اورضح ميل يبحى ثابت ہے كه رسول كريم على ان فرمايا كه مفرت عينى ابن مريم الكيلا آسان سے دمشق كى جامع مبجد كے شرق سفيد مناره پراتريں گے۔"

٣ .... والمسلمون واهل الكتاب متفقون على اثبات مسيحين مسيح هذي من

ولد داؤد و مسيح صلال يقول اهل الكتاب انه من ولد يوسف و متفقون على ان مسيح الهدى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة لكن المسلمون و النصاري يقولون مسيح الهدى هو عيسى ابن مريم و ان الله ارسله ثم يأتي مرة ثانية لكن المسلمون يقولون انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة و يكسر الصليب و يقتل الخنزير ولا يبقى دينا الا دين الاسلام و يؤمن به اهل الكتاب اليهود والنصاري كما قال تعالى (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى انه لعلم للساعة. " (جواب المح جلد اوّل ص ٣٢٩) "مسلمان اور الل كتاب يبود و تصاري دومسحول کے وجود برمتفق ہیں۔ مسح ہدایت داؤد کی اولاد میں سے ہے اور الل کتاب کے نزد یک مسیح العلالت موسف کی اولاد میں سے ہے اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ سیح ہدایت عنقریب آئے گا جبکہ آئے گامیح الدجال، لیکن مسلمان اور نصاری کہتے ہیں کہ سے ہدایت حضرت عیسی ابن مریم النیلی ہیں کہ خدا نے ان کو رسول بنایا اور پھر دوبارہ وہی آئیں گے لیکن مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے اڑیں گے اور مسیح الدجال کو قل كريں مے اورصليب كونو ثي مے اور خزير كوقل كريں مے اور كوئى وين باتى ندرے گا۔ تحكر دين اسلام، يبود اور نصاريٰ ان كي رسالت پر ايمان لائيں گے۔ جيبا كه الله تعالى فرما تا ے۔ وان من اهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته يعني تمام الل كتاب حضرت عيلى النظيمة کی موت سے پہلے ان پرایمان لے آئیں گے اور قول سیح جس پر جمہور امت کا اتفاق ہ وہ یہ ہے کہ "موده" کی ضمیر عیلی اللی کی طرف چرتی ہے۔ اس کی تائید اس آ ست ے بھی ہوتی ہے۔ واند لعلم للساعة ليني عيل اللي تيامت كي نثاني ہے۔" ٣٠.... "إذا نزل المسيح ابن مريم في امته لم يحكم فيهم الا بشرع محمد عليه"

۵ ..... "وان الله اظهر على يديه الايات و انه صعد الى السماء كما اخبر الله بدالك فى كتابه كما تقدم ذكره" (كتاب بالاج ٢ص ١٨١) اور الله تعالى في حضرت على التلك فى كتابه كما تقدم ذكره" وكتاب بالاج ٢ص ١٨١) اور الله تعالى على طرف برهم الله بي كما الله تعالى في المرف برهم الله بي كما الله تعالى في ابنى كتاب مقدس مين فررى به جيساك بيل كرر وكا بـ

٢..... "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وهذا عند اكثر العلماء معناه

قبل موت عيمني وقد قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل انه قبل موت محمد عَلَيْكُ وهو اضعف فانه لوامن به قبل الموت لنفع ايمانه بهُ فان اللَّه يقبل التوبة العبد مالم يغرغر لم يكن في هذا فائدة فان كل احد بعد موته يومن بالغيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح به ولانه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولانه لا فرق بين ايمانه بالمسيح و بمحمد صلوات اللَّه عليهما و سلامه واليهود الذى يموت على اليهودية فيموت كافرا بمحمد والمسيح عليهما الصلوة والسلام ولانه قال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته و قوله ليؤمنن به فعل مقسم عليه وهذا انما يكون في المستقبل فدل ذالك على ان هذا الايمان بعد اخبار الله بهذا ولوا ريد قبل موت الكتابي لقال وان من اهل الكتاب الا من يؤمن به لم يقل ليؤمنن به وايضًا فانه قال وان من اهل الكتاب وهذا يعم اليهود والنصاري فدل ذالك على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصاري يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح وذالك اذا نزل امنت اليهود والنصاري بانه رسول الله ليس كاذبًا كما يقول اليهودي ولا هو الله كما تقوله النصاري . " (الجواب المح جلد ٢ ص ٢٨٣ وص ٢٨٣) "و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اس کی تغییر اکثر علماء نے یہ کی ہے کہ مراد قبل موته سے حضرت عیسی النا کی موت سے پہلے اور یہودی کی موت سے پہلے بھی کسی نے معنی کیے ہیں اور بیضعف ب جیبا کہ کسی نے محمد علیہ کی موت سے پہلے بھی معنی کے ہیں اور بداس سے بھی زیادہ ضعف ہے کوئکہ اگر ایمان موت سے پہلے لایا جائے تو تفع دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ الله تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ غرغرہ تک نہ پہنچا ہو اور اگر بیہ کہا جائے کہ ایمان سے مراد ایمان بعد الغرغرہ ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ غرغرہ کے وقت وہ ہر ایک امر پر جس کا کہ وہ منکر ہے ایمان لاتا ہے۔ پس مسی الظی کی کوئی خصوصیت نہ رہی اور ایمان سے مراد ایمان نافع ہے ( کیونکہ تمام قرآن شریف میں ایمان اضیں معنوں میں استعال ہوا ہے۔ کہیں ایمان سے مراد ایمان غیر نافع نہیں لیا گیا۔ یں مطابق اصول قادیانی کے امر متنازعہ فیہ میں کسی لفظ کے معنی وہی سیح ہوں گے جو معنی تمام قرآن میں لیے گئے ہوں گے۔ ایمان ہے مراد ایمان نافع ماننا ضروری ہے اور ہم د مکھتے ہیں کہ بے شار یہودی وعیسائی کفر پر مررہے ہیں۔ ابوعبیدہ) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ا نے قبل موته فرمایا ہے۔ نہ بعد موته اگر ایمان بعد غرغرہ مراد موتا تو بعد موته فرماتا

کونکہ بعد موت کے ایمان باس یا محمد علیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہودی یہودیت پر مرتا ہے۔ اس لیے وہ کافر مرتا ہے۔ میں اللہ اور محمد علیہ ہے۔ اس کیے وہ کافر مرتا ہے۔ میں اللہ اور محمد علیہ ہے۔ لیعنی قسمیہ فبر دی گئی ہے اور یہ متعقبل ہی میں ہوسکتا ہے۔ (نیز جس فبر پر شم کھائی جائے۔ وہ صفعون بلاتا ویل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس میں تاویل کرنا حرام ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود قادیانی اپنی کتاب حمامۃ البشری ص ۱۳ فزائن ج کے صلا ۱۹۲ حاشیہ پر لکھتا ہے۔ ابوعبیدہ) ہیں ثابت ہوا۔ یہ ایمان اس فبر کے بعد ہوگا اور اگر موت کتابی کی مراد ہوتی تو اللہ تعالی یوں فرماتے۔ وان من اہل الکتاب الا من یؤمن به اور لیؤمنن به نہ فرماتے اور نیز و ان من اہل الکتاب یہ لفظ عام ہے ہر ایک یہودی و نصار کی میں اللہ کا بیودی ہوگا جب کہا گئے ہوں اس من اہل کتاب یہود و نصار کی میں اللہ کا رسول کذاب نہیں۔ جسے یہودی یہود و نصار کی ایمان لا کمیں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب میں افراد وہ خدانہیں جیسا کہ نصار کی کہتے ہیں۔''

عبارت بالا کے آگے بیعبارت ہے۔

والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابى ليؤمنن به قبل ان يموت الكتابى فان هذا يستلزم ايمان كل يهودى و نصرانى و هذا خلاف الواقع وهو لما قال وان من هم الا ليؤمنن به قبل موته ودل على ان المراد بايمانهم قبل ان يموت هو علم انه اريد بالعموم عمومه من كان موجودًا حين نزوله اى لا يختلف منهم احد عن الايمان به لا ايمان من كان منهم ميتا وهذا كما يقال انه لا يبقى بلدالا دخله الدجال الامكة والمدينة اى فى المدائن الموجودة هينئي و سبب ايمان اهل الكتاب به حنيئي ظاهر فانه يظهر لكل احد انه رسول يؤيد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين فالله تعالى ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الارض فانه تعالى لما ذكر رفعه الى الله بقوله تعالى ان متوفيك و رافعك الى وهو ينزل الى الارض قبل يوم القيامة و يموت حينئيا خبر بايد انهم به قبل موته." (ابينا ص١٨٣) "اسعم كما كاظ زياده مناسب بان وكئ بايد انهم به قبل موته." (ابينا ص١٨٣) "اسعم كما كاظ زياده مناسب بان وكئ كا يا كان موته عماد موته عماد موت كاني مهودى و تعرائي كي كاني، يهودى و تعرائي كاني معردى و تعرائي كي كربي موته عماد موته عاد يوقل عالى الله تعالى نا يوم ال كان كاني موته عاد موته عاد الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كاني، يهودى و تعرائي كاني معردى و تعرائي كاني معردى و تعرائي كونكه به الله تعالى الله تعالى المن كونك مها المان لائم على الهربي الهان لائم المن المن المن كونك كربيات المان لائم المن المن المن المن المن كونك المن كونك كربيا عمرادعوم ان لوگول كا عمرادي كاني كاني كاني كاني كاني كاني كاني كوگول كان كوگول كوگول كوگول كوگول كان كوگول كان كوگول كوگول كان كوگول كان كوگول كو

۸ ..... ناظرین! عربی عبارتیں کہاں تک نقل کرتا جاؤں۔ اب میں صرف اردو ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ جس کوعربی عبارتوں کا شوق ہو۔ وہ "المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" منگوا کر الماحظ فرما ليں۔

عبارت بالا کے بعد بیعبارت ہے۔

'وضحین میں وارد ہے کہ آنخضر اللہ کے والا ملیب کو تو رہ ہے کہ این مریم الرہ سے حاکم ، عادل، پیشوا، انساف کرنے والا ، صلیب کو تو رہ گے ، خزر کو قل کریں گے ، جزیہ موقوف کریں گے ، اور آیت قرآنی وَمَا فَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَکِنُ شَبُه لَهُمُ کَی، جزیہ موقوف کریں گے (اور آیت قرآنی وَمَا فَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَکِنُ شَبُه لَهُمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَکِيْمًا) اس آیت میں بیان ہے کہ الله تعالیٰ نے مَن اللّٰهُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا) اس آیت میں بیان ہے کہ الله تعالیٰ فَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

كمان پيغ، بين اورسون اور بول و براز من زمن پر بين والول كا طرح بين ہے۔"

هست قلت وصعود الآدمى ببدنه الى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسلى ابن مريم الله فانه صعد الى السماء و سوف ينزل الى الارض وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعد الى السماء ببدنه و روحه كما يقول المسلمون و يقولون انه سوف ينزل الى الارض ايضاً كما يقول المسلمون و كما اخبر به النبي الله في الاحاديث الصحيحة..... وان نزوله من اشراط الساعة كمادل على ذالك الكتاب والسنة."

(الجواب المنتج ج مهم ١٤٥ـ ١٦٩)

''میں (امام ابن تیمیٹ) کہتا ہوں کہ آ دی کا جسم عضری کے ساتھ آ سان پر چڑھ جانا یقینا مسیح کے بارہ میں پایئہ شوٹ کو گئے گئے ہے۔ کس وہ آ سان پر چڑھ گئے اور عنقریب زمین پر اتریں گے اور نصاری بھی اس بیان میں مسلمانوں سے موافق ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کی طرح بھی کہتے ہیں کہ سے النظافہ جسم کے ساتھ آ سان پر چڑھ گئے اور عنقریب زمین پر اتریں گے۔ الخ

ا اسس "وعیسلی ابن مویم علیه السلام اذا نزل من السماء انما یحکم فیهم بکتاب ربهم و سنة نبیهم" (زیارت القورش ۵۵) "اورعیلی ابن مریم النی جب آسان پر سے نازل بول کے تو وہ قرآن کریم اورسنت نبوی تالی کے مطابق کم دیں گے۔" السس" والنبی کی قد اخبرهم ینزل عیسلی من السماء " (زیارت القورص ۵۵) "اور نی کی تالی نے میلانوں کو خروی ہے کہ عیلی النا آسان سے اتریں گ" (ندک مال کے پیٹ سے تکلیل گے ایم دا العاظ ہیں۔ (ابوعبیدہ)

حضرات! میرے اقتباسات کے مطالعہ سے شاید آپ تھک گئے ہوں گے مرزا قادیانی کے دجل وفریب کی وسعت اور گہرائیوں کا بھی اندازہ لگا ئیں کہ باوجود ابن تیمیہ کی ان تصریحات کے بھی ہانکے جاتا ہے کہ''الیا ہی فاضل دمحدث ومفسر اہام ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے اہام ہیں۔حضرت عیلی الظیما کی وفات کے قائل ہیں۔'' (کتاب البریہ عاشیہ مسم من مزائن ج سام ۲۰۱۲)

کیا اب مجھے اجازت ہے کہ مرزا قادیانی کا صریح جھوٹ و افتراء ثابت ہو جانے کے بعد مرزا قادیانی کا اپنا فتو کی ان کی شان میں لکھ دوں۔ ا۔۔۔۔۔' دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔' (زول اُسے ص۲ خزائن ج ۱۸ص ۲۸۰) اس پر اعتبار نہیں رہتا۔''
اسس۔'' جھوٹ ام الخبائث ہے۔'' ( تبلیغ رسالت ج ک م ۲۸ مجموعہ اشتبارات ج س س ۲۳)
اسس۔'' جھوٹ بولنے سے مرتا بہتر ہے۔'' ( تبلیغ رسالت ج ک م ۳۰ مجموعہ اشتبارات ج س س ۲۳)
اسس۔'' جھوٹ بولنے سے مرتا بہتر ہے۔'' ( تبلیغ رسالت ج ک م ۳۰ مجموعہ اللہ خوائن ج ۲۱ م ۱۳۵)
اسس۔'' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔'' ( ضمیہ تحد کوادیوس ۱۳ عاشیہ خزائن ج ۲۱ م ۱۵)
السس۔'' اے بیباک لوگو جھوٹ بولنا اور کوہ کھانا ایک برابر ہے۔''

(هيئة الوي ص ٢٠٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢١٥)

٨..... "حبوث بولنے سے بدر دنیا میں اور کوئی کام نہیں۔ "

(تترهية الوي ص ٢٦ فزائن ج ٢٢ ص ٢٥٩)

19\_ امام ابن قيمٌ كاعقيده

عظمت شان ..... امام ابن قیم ساتویں صدی کے مجدد تھے۔

(ديكمو قادياني كتاب عسل مصفيٰ جلد اوّل ص١٢٣)

۲.....قول مرزا: ''فاضل ومحدث ومفسر ابن قیم جو اپنے وقت کے امام تھے۔''

(کتاب البریہ حاشیہ ۲۰۳ نزائن ج ۱۳ ص ۲۲۱) ن! امام ابن قیم مام ابن تبسٹر کے شاگر دیتھے۔ استاد کا عقیدہ آپ نے

ناظرین! امام ابن قیمٌ امام ابن تیمید کے شاگرد تھے۔ استاد کا عقیدہ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ قدرتی بات ہے کہ امام ابن قیم اس قدر ضروری عقیدہ میں یقینا اپنے استاد کے خالف نہیں ہو سکتے۔ گر ہم ذیل میں ان کی اپنی تصنیفات سے چند حوالے درج کرتے ہیں تاکہ قادیانی جماعت کی صدافت کی حقیقت معلوم ہو سکے۔

ا ..... "وهذا المسيح ابن مريم حى لم يمت و غذاهٔ من جنس غذاء الملنكة "دمسيح ابن مريم الطبيخ زنده بين فوت نبين بوئ اور ان كى غذا ويل ب جوفر شتول كى ب- " ابن مريم الطبيخ زنده بين فوت نبين بوئ اور ان كى غذا ويل به البيان مصنفه ابن قيم )

القاها الى مريم العذراء البتول عيسلى ابن مريم اخو عبدالله ورسوله و روحه و كلمته القاها الى مريم العذراء البتول عيسلى ابن مريم اخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله فيظهر دين الله و توحيده و يقتل اعداء ه الذين اتخذوه وامه الهين من دون الله واعداء لا اليهود الذين ومره وامه بالعظائم فهذا هو الذي ينتظره المسلمون وهو نازل على المنارة الشرقيه بدمشق واضعًا يديه على منكبي

ملکین یواہ الناس عیانا بابصار هم نازلاً من السماء فیحکم بکتاب الله و سنة رسوله. " (برایه الباری مصنفه اما ابن قیم )" دوه سیح جس کی انظار مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ عبدالله ہے۔ الله کا رسول ہے۔ روح اللی ہے اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم الله یک بندے اور اس کے رسول محمد الله کیا۔ یعنی عینی ابن مریم الله کے بندے اور اس کے رسول محمد الله کا بھائی ہے۔ وہ الله تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید کو غالب بنائے گا اور اپ ان ور اس کو قالب بنائے گا اور اس کی اور اس کی اور اس کی مال کو معبود بنا لیا اور اپ ان یبودی دشمنول کوئل کرے گا۔ جضول نے اللہ کو چھوڑ کر خود اس کو اور اس کی مال کو معبود بنا لیا اور اپ ان یبودی دشمنول کوئل کرے گا۔ جضول نے اس پر اور اس کی مال معبود بنا لیا اور اپ ان یبودی دشمنول کوئل کرے گا۔ جضول نے اس پر اور اس کی مال کو بر اتبام با ندھے بس یبی وہ سیح ہے۔ جس کی انظار مسلمان کر رہے ہیں اور وشتوں کے شرق منارہ پر اس حالت میں نازل ہونے والے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کناب (قرآن شریف) اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق دیکھیں گے۔ آپ اللہ کی کتاب (قرآن شریف) اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق حکم چلائیں گے۔ "

سسس ومحمد علی مبعوث الی جمیع التقلین فرسالة عامة لجمیع البحن والانس فی کل زمان ولوکان موسلی و عیسلی حیین لکانا من اتباعه و اذا نزل عیسلی ابن مریم فانما یحکم بشریعة محمد علی " (دارج السالکین ج م ۲۳۳ و ۲۱۳) " تخضرت علی کی نبوت تمام جنول اور انسانول کے لیے اور ہر زبانے کے لیے ہے۔ بالفرض اگر موکی وعیلی علیما السلام (آج زمین پر) زندہ ہوں۔ تو ضرور آنخضرت علی کا بان مریم الفیلی نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی علی بری عمل کریں گے۔ " اس کے آگے فرماتے ہیں۔

فمن ادعی انه مع محمد کالحضر مع موسی او جوز ذالک لا حد من الامة فلیجد اسلامه و یشهد انه مفارق لدین الاسلام بالکلیة فضلاً ان یکون من حاصة اولیاء الله وانما هو من اولیاء الشیطان "تو جو کوئی اس بات کا دعوی کرسی کی مینی این مریم المنت محمد من الله کا متحمل این مریم المنت محمدی میں سے کی فخص کے لیے ایسا تعلق جائز قرار دے (نوٹ مرزائی مرزا قادیائی کو ایسا بی سیحمت ہیں ابو عبیدہ) تو ضرور ہے کہ جائز قرار دے (انوٹ مرزائی مرزا قادیائی کو ایسا بی سیحمت ہیں ابو عبیدہ) تو ضرور ہے کہ ایسا فخص ایپ اسلام کی تجدید کرے اور اسے ایپ بی خلاف اس امرکی شہادت ویئی ایسا فخص ایپ اسلام کی تجدید کرو وقت الم ابن قیم کی تعبید کا خیال کرے) کہ وہ دین

اسلام سے باالکلیہ علیحدہ ہونے والا ہے۔ چہ جائیکہ وہ خاص اولیاء اللہ میں سے ہو سکے۔ نہیں بلکہ ایسا مخص شیطانی ولی ہے۔''

ناظرین! غور کریں کہ کس طرح امام ابن قیم آج سے چھ سات سو سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا ناطقہ بند کر رہے ہیں۔ کسے صاف الفاظ میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی فخض یہ خیال کرے کہ امت محمدی میں سے کوئی فخض ترتی کر کے مسح ابن مریم والی پیشگوئی کا مصداق ہوسکتا ہے تو ایسا خیال کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چہ جائیکہ خود مدی کا اسلام قبول کیا جا سکے۔

## قادیانی اعتراض اور اس کی حقیقت

مدارج السالكين ميں ابن قيم نے لكھا ہے۔

"لو کان موسئی و عیسنی حیین لکانا من اتباعه" یعنی اگرموک وعیسی زندہ ہوتے تو ضرور آنخضرت ﷺ کے تمبعین میں سے ہوتے۔"

الجواب ...... من ترجمہ کرتے وقت "آج زمین پر" کے الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے اور یہ ہم نے ایخ کا اضافہ کر دیا ہے اور یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ صحح مراد ہے امام کی۔ صرف کند ذہن آ دی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے معنی مطلق زندہ کے لیے جائیں تو چر آسان پر حضرت موی النے کا کی موت بھی قادیا نول کو مانی پڑے گی۔ حالا نکہ مرزا قادیانی حضرت موی النے کا کی زندگی کے قائل ہیں۔ پس کے مانوں میں سے ارضی حیات ہے۔

السب اتباع شریعت محمدی کے مکلف صرف الل زمین ہیں۔ اہل مسموات اس کے مکلف نہیں۔ ورنہ اتباع شریعت محمدی کی شرط نؤول من السماء کے ساتھ وابسہ نہ ہوتی۔ پس چونکہ حضرت عیسی النظی آسان پر ہونے کے سب اتباع شریعت محمدی ساتھ کے ساتھ وابسہ نہیں ہوئے۔ پس چونکہ حضرت عیسی النظی آسان پر ہونے کے سبب اتباع شریعت محمدی ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں۔ قاویانی حضرات اس بارہ میں اگر عیسی النظی آسان پر ہو صرور ان کے عقیدہ میں بھی زندہ بجسدہ العصری موجود ہوتے تو کیا پھر وہ ضرور آن کے عقیدہ میں بھی زندہ بجسدہ العصری موجود ہوتے تو کیا پھر وہ ضرور آن کے مشنی میں کہ اتباع کرتے۔ کیا اب وہ رسول کریم ساتھ کی اطاعت سے اس لیے مشنی ہیں کہ ان کا جمع عضری نہیں بلکہ نورانی ہے۔ کیا اطاعت کے لیے صرف جسم عضری ہی کو تھم ہے۔ نورانی جسم عضری ہی کو تھم مانے پر مجبور و

سسس چونکہ اتام نے اتباع کو جی کے ساتھ مشروط تظہرایا ہے اور پھر خود بی فرماتے ہیں کہ نازل ہو کر اتباع محمدی کریں گے تو مانتا پڑے گا کہ نزول سے پہلے وہ مردہ تھے۔ نزول کے دفت دہ زندہ ہو جا کیں گے۔ ہم تو اس کو بھی قدرت باری کا ایک اونی کرشمہ سبجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات قادیانی خود قبول نہیں کریں گے۔ دوسرے خود امام کی اپنی مراد کے خلاف ہے کیونکہ خود اس عبارت میں اور دیگر جگہوں میں وہ حیات عینی النظامیٰ کا عقیدہ فرض قرار دے رہے ہیں۔ بس کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم امام کی کلام کا مفہوم خود ان کے اپنے بیان کردہ عقیدہ کے خلاف لے لیں۔

٣ ..... اگر مرزائی حضرات جي كمعنى زنده لينے ميں اس بات پر اصرار كريں مے كه اس عصراد جر جگه ك اس عصراد جر جگه ك اللام كا مراد جر جگه كى زندگى ب تو اس سے حضرت موى الطبع اور تمام انبياء عليم السلام كا آسانوں پر مرده ہونا ماننا بڑے كا كونكه جس وليل سے مرزائى حضرات عليلى الطبع كى زندگى كا انكار لازم آسے گا۔ زندگى كا انكار لازم آسے گا۔

۵ ..... مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔"معراج کی رات میں آنخضرت الله فاق فی فی مناز قادیا ہیں ہیں گئے گئے گئے گئے گئے ہوا تمام نبیوں کو برابر زندہ پایا اور حضرت عیسی الله الله کی الله کا کہ ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔"

(آئینہ کمالات اسلام (قیامت کی نثانی) می الله خزائن ج ۵م الله)

کیا ہم قادیانی طرز استدلال کو افتیار کر کے تمام ابنیاء علیم السلام کے جی (زندہ) ہونے پر اس عبارت کو بطور ولیل پیش نہیں کر سکتے۔ جب اس عبارت سے حضرت موی الطبع اور حضرت عیسی الطبع کی حیات ثابت ہو چکی تو اب امام این قیم کے قول کو پڑھے۔ لو کان موسلی و عیسلی حیین اگر موی الطبع وعیسی الشبع زندہ ہوتے لکانا من اتباعه تو وہ ضرور آپ کے تابعداروں میں سے ہوتے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ چونکہ امام موصوف نے اتباع شرح محمدی کی جوشرط حضرت موی الطبع وعیسی الطبع کے

لیے لگائی ہے۔ وہ ان میں بدرجہ اتم پائی گئی ہے۔ البذا وہ ضرور آسان پر حضرت رسول کر میں ملک اتباع کر رہے ہیں۔

" یہ وی مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں اشارہ ہے کہ وہ زئدہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاکیں کہ وہ آسان میں زندہ موجود ہے۔ ولم یمت ولیس من المعیتین وہ مردول میں سے نہیں۔"

(نورالحق حصداول ص ٥٠ خزائن ج ٨ص ٢٩)

جو جواب قادیانی حضرت موی الطبی کی موت کے خلاف دیں گے وہی ہماری طرف سے سمجھ لیں۔

۲۰ ـ امام ابن حزئمٌ كاعقيده

عظمت شان .....ا مرزا غلام احمہ قادیانی نے اپنی کتاب میں رئیس الکاشفین حضرت می الدین ابن عربی کی ایک عبارت نقل کی ہے اور خود بی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ بنظر اختصار ہم مرزا قادیانی کا کیا ہوا ترجمہ یہاں لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔

''نہایت درجہ کا انصال یہ ہے کہ ایک چیز بعینہ وہ چیز ہو جائے جس میں وہ فاہر ہو ایک جس میں وہ فاہر ہو اور خود نظر نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے خواب میں آنحضرت میں آئے کو دیکھا کہ آپ نے ابو محمد ابن حزم محدث سے معانقہ کیا۔ پس ایک دوسرے میں غائب ہو گیا۔ بجز رسول اللہ علیہ کے نظر نہ آیا۔' (نوحات کمیہ باب۱۲۳ بحوالہ ازالہ اوہام ص۲۲۲ خزائن ج ۲ ص۲۳۲)

۲..... مرزا قادیانی ایک دوسری جگه لکھتے ہیں۔

''امام ابن حزمٌ اور امام مالک بھی موت عیسیٰ الطفی کے قائل ہیں اور ان کا قائل ہوں اور ان کا قائل ہوں اور ان کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر امت سے خالفت منقول نہیں۔'' (ایام اصلح ص ۳۹ خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۹)

معزز ناظرین! امام مالک کے متعلق تو میں پیچے ثابت کر آیا ہوں کہ وہ بھی حیات علیہ النظافی کے دوبارہ آنے کا حیات علیہ النظافی کے قائل ہیں اور ای علی ابن مریم بنی اسرائیل نبی کے دوبارہ آنے کا سعقیدہ رکھتے ہیں۔ امام ابن حزم کے متعلق مرزا قادیانی نے جو جموٹ سے کام لیا ہے۔ اس کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ گر بہرحال مرزا قادیانی کے بیانات سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ امام ابن حزم کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ رسول کریم سے کے ساتھ اتنا تو ثابت ہو گیا کہ امام ابن حزم کا مرتبہ اس فدر بلند ہے کہ رسول کریم سے اس کی ابن علیحدہ بستی نہ رہی تھی اور ہر مسئلہ میں ان کا قول قول فول فیل ماتھ کے اور اللہ مسئلہ میں ان کا قول قول فیل میں کا تھی کے متعلق ان کے اقوال ملاحظہ سے جے۔ امام ابن حزم کے اقوال

ا..... "وقوله تعالى وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبّةً لَهُمُ اتما هو اخبار عن الذين يقولون تقليداً لا سلافهم من النصارى واليهود انه عليه السلام قتل و صلب فهؤلا شبه لهم القول اى أُدُخِلُوا فى شبهة منه وكان المشبهون لهم شيوخ السوء فى ذالك الوقت و شرطهم المدعون انهم قتلوه وما صلبوبه وهم يعلمون انه لم يكن ذالك وانما اخذوا من امكنهم و قتلوه و صلبوه فى استتار و منع من حضور الناس ثم انزلوه و دفنوه تمويها على العامة التى شبه الخبرلها."

ترجمہ کا مخف یہ کہ کوئی دوسرا مخف حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کی جگہ قتل کیا گیا اور حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ قتل اور صلیب سے بالکل بچا لیے گئے۔

(الملل والخل لابن حرم ج اص 22)

السب "انه (اى نبى الله الله النبى الله الله الله الماجاء ت الاخبار الصحاح من نزول عيسى عليه السلام الذى بعث الى بنى اسرائيل و ادعى اليهود قتله و صلبه فوجب الا قوار بهذا الجملة. " (كاب الفسل في الملل وانحل ج اوّل ص ٩٥) " تخضرت الله في ارثاد فرمايا كه مير به بعد كوئى نبى بحى نبيل بوگا - بجز اس استى ك جس كا آتا صحح احاديث سے ثابت ہے لين حضرت عيني الله جو بنى امرائيل كى طرف

مبعوث ہوئے اور یہود نے ان کے قتل اور سولی پر چڑھانے کا دعویٰ کیا۔ پس اس حدیث کا اعتراف بھی ضروری ہے۔'

س واما من قال ان الله عزوجل هو فلان انسان بعینه او ان الله تعالی یحل فی جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد الله نینا غیر عیسی ابن مریم فانه لا یختلف اثنان فی تکفیره لصحة قیام الحجة. (الملل وافق این حرم ج م ۲۹ س ۲۲۹)

"اور جم محص نے کہا کہ اللہ تعالی فلال انسان ہے یا یہ کہا کہ اللہ تعالی این تلوق کے جم میں طول کر جاتا ہے یا ہے کہا آ تخضرت میں کے بعد عیسی این مریم کے سوا اور نی موگا۔ تو اس کے کافر ہونے میں کی کو اختلاف نہیں۔"

ناظرین! امام ابن خرم کے مرتبہ وعظمت کا خیال کریں اور پھر ان اقوال سے حیات علی ابن مریم کا شوت ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو امام موصوف پر افتراء باندھا۔ اس کی حقیقت کا خود اندازہ لگائیں۔ کیا اس کے بعد مرزا قادیانی پر ہم بیک معمولی انبان جیمیا بھی اعتاد کر کتے ہیں۔

## ٢١ ـ امام عبدالوباب شعراني " كاعقيده

عظمت شان .... ا " مرزا قادیانی نے امام عبدالوہاب شعرانی " کو ان لوگوں میں شار کیا ہے جو محدث اور صوفی ہونے کے علاوہ معرفت کامل اور تفقید تام کے رنگ سے در از الدادہام س ۱۲۹ خزائن ج ۲ ص ۲۵۱)

۲ ..... مرزا قادیانی امام شعرانی " کے مرتبہ کے اس قدر قائل تھے کہ اٹھیں صرف"امام صاحب کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ " (ازالداد ہام س ۱۵۰و ۵۱ فزائن ج ۴ س ۱۷۱)

اب ہم ان مرتبہ کے بردگ کی کلام حیات میسی الفید کے جوت میں پیش کرتے ہیں۔ عبارت چوت میں پیش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ عبارت چونکہ بہت طویل شے ہم صرف اس کے اردو ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ \* شاکفین حضرات عربی عبارت کے لیے اصل کیطرف رجوع کریں۔ امام موصوف فرماتے ہیں۔ \* شاکفین مراسے گا؟ تو جواب "اگلیلی آئے گا تو وہ کب مرے گا؟ تو جواب

اس كايد ے كه جب دجال كوفل كر چكيل كتب فوت ہول كے۔ اى طرح في اكبر في اس كا يد عيل الكند كل اكبر في الكر الله فقط الله الله الله الله كا يدول بركيا دليل الله تعالى كايد قول ہے۔ "وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته" لين جس وقت نازل ہوگا اور لوگ اس پر

ا تھے ہوں گے اور معتزلہ اور فلاسفر اور بیود اور نصاری جوعینی الطفیہ کے جسم کے ساتھ آسان پر جانے کے مشر میں۔ اس وقت بیسب لوگ ایمان ااسی کے اور اللہ تعالیٰ نے عَسِىٰ النَّنيٰ كَ بَارَے مِن فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْم لِلسَّاعَة (اور عَسِیٰ النَّبِی البتہ قیامت کی نشانی سے ) اور قر آن کے لفظ علم کو عین اور لام کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور الله میں جوشمیر ہے وہ حضرت عیلی اللہ کی طرف پھرتی ہے چونکہ اللہ تعالی کا قول ہے ولما صرب بن مریم مثلاً اور اس کے معنی یہ بیس کہ تحقیق مسی الفظار کا نازل مونا قیامت کی نشانی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگ نماز میں مول گے کہ نا گہاں اللہ تعالی جیجے گا حضرت مسيح ابن مريم كووه اتريل م ومثق كي مشرقي طرف سفيد مناره كے ياس حضرت مستی علی نے زرد ربک کی دوجادریں مہنی ہول گی۔ دو فرشتوں سے بازوؤں پراینے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ پس حفرت عینی الفیلا کا نازل ہوتا کتاب و سنت کے ساتھ البت ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ علیلی اللہ اپنے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ بل رفعہ الله اليه (بلك الله نے اس کو این طرف اٹھا لیا) حضرت ابوطا ہر قردین ؓ نے کہا جان کہ سیلی الملیہ کے آ سان میں جانے کی کیفیت اور اس کے انزنے اور آسان میں تھبرنے کی کیفیت اور کھانے پینے کے سوا اس قدر عرصہ تک تھبرنا، یہ اس قبیل ہے ہے کہ عقل اس کے جائنے سے قاصر ہے اور ہمارے لیے اس میں بجز اس کے کوئی راستہ نبیں کہ ہم اس کے ساتھ ایمان لائیں اور اللہ کی اس قدرت کو تسلیم کریں۔ ایس اگر کوئی سوال کرے کہ اس قدر عرصه تک کھانے پینے سے بے برواہ ہو کر رہنا میکس طرح ہوسکتا ہے۔ حالاتکہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وہا جعلنا ہم جسد الا پاکلون الطعام یعنی ہم نے نمیوں کا الیا جسم نہیں بنایا جو کھانے پینے سے مستغنی ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طعام کھانا اس مخص کے لیے ضروری ہے جو زمین میں ہے کیونکہ اس برگرم وسرد ہوا غالب ہے۔ اس لیے اس کا کھانا پینا تحلیل ہو جاتا ہے۔ جب پہلی غذا ہضم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اور غذا اس کے بدلے میں عنایت کرتا ہے کیونکہ اس دنیا غبار آلود میں اللہ کی یمی عادت ہے لیکن جس شخص کو اللہ آسان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ اس کے جسم کو اپن قدرت سے اطیف ادر نازك كرويتا ہے اور اس كو كھانے اور پينے سے ايسا ب پرواہ كرويتا ہے۔ جيسا كداس نے فرشتوں کو ان سے بے برواہ کر دیا ہے۔ ایس اس وتت اس کا کھاناتھیج ہوگا اور اس کا پیا جلیل ہوگا جیما کہ آنخضرت علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا جبکہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیول یارسول اللہ علی آپ کھانے پینے کے بغیر کے در پے روزے رکھتے ہیں اور ہم اوگوں کو اجازت نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ میرا رب جھے کو کھانا دیتا ہے اور پانی پاتا ہے اور مرفوع حدیث میں ہے کہ دجال کے پہلے تین سال قبط کے ہوں گے۔ پہلے سال میں آسان تمیرا حصہ بارش کم کر دے گا اور زمین تیرا حصہ زراعت کا کم کر دے گی اور وومرے سال میں دو جھے بارش کے کم ہو جا کیں گے اور دو جھے زراعت کے کم ہو جا کیں گے اور تمیرے سال میں بارش بالکل بند ہو جائے گی۔ پس اساء بنت زید نے عرض کی یارسول اللہ میں ہو ہم بارش آسان کو کائی آسان کو کفایت کرتی ہے۔ فرمایا جو چیز اہل آسان کو کفایت کرتی ہے لیعنی اللہ کی تشیح اور تقدیس کرنا، وہی چیز اہل ایمان کو کائی آسان کو کفایت کرتی ہے لیعنی اللہ کی تشیح اور تقدیس کرنا، وہی چیز اہل ایمان کو کائی میں (جومشر تی بلاد ہے کہ وہ شہرالیم میں (جومشر تی بلاد ہے ہے) مقیم تھا۔ اس سے اس میں کچھ ضعف نہیں آیا تھا۔ پس جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا تھا اور اس سے اس میں کچھ ضعف نہیں آیا تھا۔ پس جب اللہ کی عبادت میں مشغول رہا تھا اور اس سے اس میں تبیج وہلیل کی غذا ہوتو کیا بعید ہے اور ان باتوں کا اللہ ہی اعلم ہے۔'

مندرجہ بالا عبارت سے یہ امر روزِ روش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام عبدالوماب شعرانی " وفات مسیح کے قائل نہ تھے بلکہ برمکس حیات مسیح کے قائل تھے چنانچہ ان کے یہ الفاظ قابل غور میں۔

نانچہ ان کے بیہ انفاظ قابل خور ہیں۔ ''دخق بیہ ہے کہ علیٹی ایکھی اسپنے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے

میں اور اس کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔"

(اليواقيت والجوابر مصنفه امام شعراني ج دوم ص ١٣٦ بحث ١٥)

معزز قارئین! غور فرمائیں کس طرح مرزائیوں کے مسلم امام فقیہ، محدث اور صوفی مرزائی جماعت کے دلائل وفات مسے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ مرزائیوں کے تمام دلائل وفات مسے الطاع اور حیات مسے الطاع پر ان کے اعتراضات ایک طرف رکھ جائیں تو بھی امام شعرانی کی کلام ان سب کی تردید کے لیے کافی ہے۔

٢٢ حضرت شيخ محى الدين ابن عربي قدس سرهٔ العزيز كاعقيده

عظمت شان مرزا قادیانی نے شیخ این عربی کی ای عبارت کا ترجمه ازاله اوہام میں

درج کیا ہے۔

ا اسس ''جب الل ولایت کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پڑتی ہے تو وہ آ تخضرت سے اللہ کے زیارت ہے مشرف ہو جاتا ہے۔ پھر جرائیل النظیمی نازل ہوتے ہیں اور آ تخضرت جرائیل النظیمی نازل ہوتے ہیں اور آ تخضرت جرائیل النظیمی ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ این عربی ہیں۔ یعنی ظلی طور پر وہ مسئلہ نزول جرائیلی النظیمی منکشف ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ این عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے آ تخضرت تعلیق سے احادیث کی تصحیح کرا لیتے ہیں۔ '' نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے آتحضرت تعلیق سے احادیث کی تصحیح کرا لیتے ہیں۔ ''

۲..... ''شخ ابن عربی صاحب فتوحات مکیه براے محقق اور فاضل ہونے کے علاوہ الل زبان بھی تھے۔'' (آ مُینہ کمالاتِ اسلام ص ۱۲۵ خزائن ج ۵ص ایضاً)

ال مرتبدوالي قدس مرة كوال بم ناظرين كى خدمت ميں پيش كرتے ہيں۔
السس "فاستفتح جبرائيل السماء الثانية كما فعل فى الاولى فلما دخل اذا
بعيسلى النات بحسده عينه فانه لم يمت الى الأن بل رفعه الله الى هذه السماء و
اسكنه بها " (نتوات كيه ج ٣ ص ٣٣١ باب ٣١٤) " پس كھولا جرائيل الناتي نے دوسرا
آسان جس طرح كھولا تھا بہلا۔ پس جب رسول كريم عظم (دوسرے آسان ميس) داخل
ہوئے تو اچا كم حضرت عينى ابن مريم كو پايا كم الية جم عضرى كے ساتھ موجود تھے۔
عينى النات الله الله الله تعالى نے ان كواس آسان پر الله اليا اور ان
كو وہيں ركھا ہوا ہے۔"

۲..... "انه لا حلاف انه ينول في آخو الزمان" (فؤمات كيه ٢٥ ص٣ باب٤٠)" الله باره مين كل اختلاف نبيل كه حضرت عيلى الله قرب قيامت مين نازل بول ك\_"
نوٹ الله عبارت نے پہلے شیخ قدس سرہ حضرت عیلی الله تلاکی کی حیات ہی كا ذكر كر
رئے ہیں۔ (ابوعبیدہ)

٣..... "ثم ان عيسى اذا نزل الى الارض في آخر الزمان. "

(فتوحات مکیہج ۳ ص۵۱۴ باب۳۸۲)

'' فِکْرِ آخری زمانه میں عیسیٰ النظاہ زمین پر مزول فرما کیں گے۔''

النيد ان ينزل في هذه الامة في آخر الزمان و يحكم بسنة محمد مثل مثل ما حكم الخلافا المهديبمون الراشدون فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويدخل بدخوله من اهل الكتاب في الاسلام خلقا كثير (تومات كير ٢٥م ١٢٥)

۵ ..... ناظرین کتاب بدائے گذشتہ صفحات کا دوبارہ مطالعہ کریں اور شخ قدس سرہ کی روایت کردہ تھی حدیث سے حیات علی الفظاف پر صحابہ کرام کے اجماع کا فیصلہ کن ثبوت ملاحظہ کریں۔

۲۳ ـ حافظ ابن حجر عسقلانی " کا عقیدہ

عظمت شان صافظ ابن مجرع سقلانی آخویں صدی ہجری کے مجدد اعظم ہے۔ قادیا نیوں نے ان کے مجدد اعظم ہے۔ قادیا نیوں نے ان کے مجدد ہونے پر اپنی کتاب عسل مصفیٰ جی اوّل ص ۱۹۴ بر مهر تقدیق فیت کی۔ حیات عیسیٰ العَلَیٰ کے ثبوت میں ابن حجر عسقلانی کے اقوال حیات عیسیٰ العَلَیٰ کے اقوال

ا ..... ہم حافظ ابن مجر عسقلانی کے الفاظ میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح درج کر آئے ہیں۔ جس میں حیات عسی الطبیخ کا ثبوت ابن مجر عسقلانی نے جرالامت حفرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے دے کر اہلسنت والجماعت کے عقیدہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی ۔ میں۔

۲..... ہم ایک اور حدیث ورج کر آئے میں جو حیات عینی النظیلا کا عقیدہ ضروری قرار
 ویتی ہے اور جس کی صحت پر ابن حجر نے فتح الباری میں مہر تصدیق شبت کر دی ہے۔
 ۳..... "واما رفع عیسلی النظیلا فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انه رفع ببدنه حیا وانما اختلفوا هل مات قبل ان یرفع اونام فرفع."

(تلخيص الحرير ج س ص ٢٢ م كتاب الطلاق)

"وعیسی العلی کے اٹھائے جانے کے بارہ میں محدثین اور مغرین امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسی العلی ازندہ جسم عضری کے ساتھ اٹھائے گئے تھے۔ اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو اس بارہ میں کہ آیا وہ رفع جسمانی سے پہلے فوت ہوئے تھے یا سوگئے تھے۔"

(فتح الباري ج ٢ من ٢٧٧ باب وكر ادريس الله) "بية من علي الله بهي حفرت أوريس الله كي طرح الحائد كي اور صح

يبي ہے كه وه زنده بيں۔''

۵.... "كيف انتم اذ نزل ابن مويم و امامكم منكم ..... وعند مسلم فيقال لهم (اى للعيسى) عمل لن فيقول لا ان بعضكم على يعض امراء تكرمة لهذه الامة (في البارى ٢٥ س ٢٥٨) نيز الى صفى پر ہے كہ بيان المهدى بهذه لامة و ان عيسلى يصلى خلفه (ايضاً) حديث بخارى شريف كيف انتم اذا نزل ابن مويم و امامكم منكم كى اسلاى تشريح پر مير تقديق شبت كرتے ہوئے فراتے ہيں كه امام مهدى حضرت عيلى المنظار ہے كيس كے كہميں نماز پر صابيح اور وہ عذر كريں كے .... من المنظار مهدى عير كا وہ عذر كريں كے .... من المنظار مهدى عير المنظار المن

Y ..... "ينزل عيسى ابن مريم مصدقاً بمحمد على على ملته."

( فنح الباري ج ٢ ص ٣٥٦)

''عینی النظیر این مریم نازل ہوں گے درآ نحالیکہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ رسول کریم عظیم کی اور آنخضرت میں کئی ملت پر ہوں گے۔''

۲۴- امام جلال الدين سيوطيٌ كاعقبيره

عظمت شان .....ا قادیانی امت نے امام موصوف کو نویں صدی ہجری کا امام الزمان ادر مجدد تسلیم کر لیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے عسل مصفیٰ ج اوّل ص ۱۲۴۔

السن امام جلال الدین میوفی کے متعلق ہم مرزا قادیانی کا عقیدہ ازالہ اوہام سے درج کرتے ہیں۔ "پھر امام شعرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلائے الدین سیوطی بھی ہیں ..... (امام جلال الدین صاحب فرماتے ہیں) کہ میں آنحضرت میل تھے احادیث کے لیے جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ حاضر ہوا کرتا ہول چنانچہ اس وقت تک 20 دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہوں ہوں۔ " (ازالہ اوہام می ادا فرائن جسم سے 21) اس قدر بلند مرتبہ رکھنے والے محدو کے اور کا اعتماد و اعتبار تو یقینا قادیانی جماعت کے نزدیک مسلم ہے۔ اس ہم ان کی کتابوں سے حیات سے اللہ اور میر تصدیق ثبت کراتے ہیں۔

ا ..... ہم امام موصوف کی تفییر وربارہ آیت وَمَکُرُوا وَمَکُوُ اللّٰه درج کرآئے ہیں۔ جس میں امام موصوف فرماتے ہیں کہ حضرت عینی اللّٰہ کے ایک وشمن کو حضرت عینی اللّٰہ کی شبید دی گئی اور وہی قتل ہوا۔ ٢ .... بهم امام صاحب كى تفيير درباره ائى مُتوفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى درَنَّ كَرَ آَتَ بِينَ مِنَ اللهِ عَلَى كَمَعَى "فيل تجھ ير قبضہ كرنے والا بول " اور دَافِعُكَ إِلَى كُمعَى كُرتَ عِينَ " وَنِيا سے بغير موت كے الحالے والا بول !" اور مُطَهَرْكَ كَمعَى كرتے مِينَ " اللّ كرنے والا بول كفار و يبود سے ـ " " اللّ كرنے والا بول كفار و يبود سے ـ "

سو سبہم آیت کریمہ و مَافَتَلُوهُ و مَاصَلَبُوهُ الآیه کی تفییر از اہام طلال الدین درج کر آئے ہیں۔ جس میں اہام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیلی النظام کی شبہہ اس کافر یہودی پر ڈال دی گئی جو اُضیں گرفتار کرانے گیا تھا۔ یبودیوں نے ای کوعیلی النظام مجھ کر قتل کر دیا اور پھانی پر اِنکا دیا۔ عیلی النظام کو ضدانے آسان پر اٹھا لیا۔

الم سن حدیث معراج ندکور ہے۔ اس کی صحت مانے والوں میں سے امام صاحب بھی ہیں۔ اس حدیث میں حضرت علیا النظام ووبارہ ونیا میں نازل ہو کر دجال کے قتل کا وعدہ کررہے ہیں۔

۵ .... بم نے آیت افسی تکلم الناس فی المهد و کهلا درج کی ہے۔ اس کی تغییر میں کھلا کے متعلق امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں نازل ہو کر پھر کھل ہوں گے اور ہزارہا سال کے بعد کہولت کی جالت میں کلام کریں گے۔

امام موصوف کے اقوال دربارہ حیات میں اللہ بیں۔ جس قدر مجھے ال سکے میں کچھ اوپر بیان کر چکا ہوں اور بقید آپ مندرجہ ذیل ملاحظہ فرمائیں۔

امام جلال الدین سیوطیؓ ابن تفسیر میں حضرت امام محمد بن علیؓ بن بابی طالب کا قول نقل کرتے ہیں۔

"ان عیسلی لم یمت وانه رفع الی السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة " (تغیر درمنورج ۲ ص ۳۱) " باخقین عیل النظام فوت نهیں ہوئے ادر تحقیق وہ الشاعة " کے طرف آسان کی اور نازل ہوں کے قیامت سے پہلے۔"

امام صاحب اپنی کتاب کتاب الاعلام میں فرماتے ہیں۔ "اند یحکم بشر ع نبینا لا بشرعه کما نص علی ذالک العلماء و وردت به الاحادیث وانعقد علیه الاجماع." (الحادی للتعادی ج ۲ ص ۱۵۵) "عیلی النائی مارے نبی النائی کی شرع کے مطابق محم کریں گے نہ کہ اپنی شرع سے جیرا کہ نص کیا اس پر علماء امیت نے اور اس کی تاکید میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور اس پر امت محمدی کا اجماع بھی قائم ہو چکا ہے۔"

## ۲۴\_ حضرت ملاعلی قاری حنفی کا عقیدہ

عظمت شان تادیانیول کے نزدیک ملاعلی قاری دسویں صدی جری میں میدد کی حشیت سے مبدوث ہوئے تھے۔ (دیکھوعسل مصلی نے اذل س ۱۲۵)

اقوال ملاعلى قارى درباره حيات عيسى الطيعة

ا ..... "انه يذوب كالملح في الماء عند نزول عيسي من السماء"

(شرح فقد أكبرص ١٣٦)

'' حفرت عیسی القلیلی جب آسان سے نازل ہوں گے تو اس دفت (ان کو دیکھ کر) دجال اس طرح کیچلے گا جس طرح یانی میں نمک بچھلتا ہے۔''

٢ ..... "ان عيسلى نبى قبله و ينزل بعده و يحكم بشريعته" (شرح شفاء استبول ج ٢ ص ١٥١٩)

'' حضرت عیسی النظار آنخضرت اللے ہے پہلے کے نبی جیں اور آپ کے بعد نازل ہوں گے اور آپ کے بعد نازل ہوں گے اور شریعت محمدی برعمل کریں گے ۔''

سس نوول عیسلی من السماء (شرح فقد اکبرص ۱۳۷) "لیس نازل ہوں گے حضرت عیسلی ایلید آسمان سے "

٣..... "ان عيسني يدفن بجنب نبينا عليه بينه و بين الشيخين."

(جع الوسائل مصری ص ۵۶۳)

"بالتحقیق حفرت عینی اللی آنخضرت کے پہلو میں آپ کے اور ابو بکر وعمر کے درمیان ذن ہول گے۔"

٢٦- شيخ محمد طاهر محى السنة تجراتي " كاعقيده

عظمت شان قادیانی جماعت نے شخ محمد طاہر گجراتی محی السعند کومجدد صدی وہم تسلیم کرلیا ہے۔ کرلیا ہے۔

ا اسس "وقال مالک مات لعله اراد رفعه علی السماء سس یعنی آخر الزمان لتواتو خبو النزول" (مجمع الحارج الرسمائل من الک نے فرمایا کہ سو گئے حضرت عینی الطبع اس واسطے کہ اللہ تعالی نے ان کوآسان پر اضافے کا ارادہ فرمایا سس اور حضرت عینی الطبع آخری زمانہ میں آئیں گے کیونکہ احادیث ان کے نزول کے بارہ میں میں تارید میں تارید میں میں تارید ت

نوٹ .... مات جمعنی نام ( یعنی سو گیا) بھی ہے۔

( ويكيمو قاموس بحواله از اله او بام ص ١٥٠٠ خزائن ج ٢ ص ١٣٠٠)

**12\_ امام ربانی مجدد الف ثانی " کا عقیدہ** 

عظمت شان ..... از مرزا قادیانی: "مجدد الف نانی کامل ولی اور صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے" (کتاب البریص ۲۲ خزائن ج ۱۳ ص۹۲)

٢..... از مرزا قادياني: "حضرت مجدو الف ثاني اولياء كباريس سے جيں۔"

(آئينه كمالات اسلام (قيامت كي نشاني) ص ج فزائن ج ٥ص ٢٠٠)

سسسام ربانی گیاہویں صدی کے مجدد تھے۔ دیکھونمبر میں مرزا قادیانی کا قول جس میں امام ربانی شخ احمد سرہندی کو اصلی نام سے ذکر کرنے کی بجائے مرزا قادیانی نے صرف مجدد الف نانی یعنی گیارہویں صدی کا مجدد ہی لکھنا مناسب سمجھا۔

(نیز دیکھوعسل مصعلیٰ ج اص ۱۲۵)

سسس قادیانی ند بب کی کتاب عسل مصفی جلد اوّل ص ۱۷۱ سے ہم مجدد الف ثانی کا مرتبہ بیان کر نتے ہیں۔

"اورمعلوم رہے کہ ہرصدی کے سر پر ایک مجدد ہوتا رہا ہے۔لیکن صدی کا مجدد اور ہے اور الف (ہزار) کا اور یعنی جس طرح سو اور ہزار میں فرق ہے ای طرح ان کے مجددوں میں فرق ہے بلکداس ہے بھی زیادہ۔"

اب ہم ایسے بلند مرحبہ آمام ومجدد کے اقوال کی ناظرین کوسیر کراتے ہیں۔

اسسن قیامت کی علامتیں جن کی نبیت مخرصادق نے خبر دی ہے۔ سبحق ہیں۔ ان میں کسی فتم کا خلاف نہیں۔ یعنی آقاب عادت کے خلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ معنرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسی الطبع نزول فرمائیں گے۔''
( محترت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسی الطبع نزول فرمائیں گے۔''
( محتورت مرجم وفتر ۲ محتوب ۲۷)

سسسن صدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت امام مہدی کے مددگار ہوں گے ادر حضرت عسی الظیمان ان کے زبانہ میں نزول فرمائیں گے اور دجال کوقل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔''

س ..... ' انبیاء علیم الصلوة والسلام كا كلم متفق جه كدان كردين كراصول واحد مین -

حضرت عیسی الطبط جب آسان سے نزول فرمائیں گے تو حضرت خاتم الرسل عظی کی . شریعت کی متابعت کریں گ۔''

٢٨\_ حضرت شاه ولي الله صاحب محدث وہلوڭ كاعقبيده

عظمت شان .....ا از مرزا قادیانی: "رئیس المحدثین تھے۔" (ازالہ اوہا میں المحدثین تھے۔" (ازالہ اوہا میں ۱۵۳) سیساز مرزا قادیانی: "شاہ ولی اللہ رئیس المحدثین تھے۔"

(ازاله اومام ص ۱۵۵ فرزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

سم ..... از مرزا قادیانی: '' شاه ولی الله کامل وئی صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔'' (متاب البریه ص۳۷ خزائن ج ۱۳ ص ۷۲)

از مولوی نور الدین صاحب قادیانی خلیفه اوّل: "میرے پیارے ولی الله محدث دہوی :" (ازالہ او ام خزائن ج ساص ١٦٢)

۵..... "حضرت احمد شاہ ولی الله محدث دہلوی بارہویں صدی میں مجدد و امام الزمان الله عدت دہلوی بارہویں صدی میں معنی جاس ۱۲۵) گزرے ہیں۔'

اب ہم قادیانیوں کے نزدیک رئیس الحد ثین، کامل ولی، صاحب خوارق و کرامات بزرگ اور قادیانیوں کے بیارے ولی اللہ محدث دہلوی کے اقوال دربارہ حیات عسلی النظامی بیش کرتے ہیں۔

ا ..... "ونیز از ضلالت ایثان کیے آنت کہ جزم ہے کنند کہ حضرت عیسی الظی مقتول شدہ است، وفی الواقع درحق عیسی الظی استیا ہے واقع شدہ بود رفع بر آسان راقل گمان کردند " (فوز الکیر ص وا مصنف شاہ ولی الله صاحب) "ان کی محمرای ایک بیتی کہ انھوں نے یعین کرلیا کہ عیسی الظی کی جی ہیں۔ حالا تکہ فی الواقع حضرت عیسی الظی کے معاملہ میں اضی اشتباہ واقع ہوا اور حضرت عیسی الظی کے آسان پر اٹھائے جانے کو انھوں نے میں خیال کرلیا کہ انہوں کے اسان پر اٹھائے جانے کو انھوں نے قبل خیال کرلیا کہ انہوں کے اسان کرلیا کہ انہوں کے انہوں کی کا انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کے انہوں کی کا انہوں کے انہوں

نوٹ ..... ویکھئے یہاں شاہ صاحب قل کے مقابلہ پر رفع آسانی کا استعال کر کے اعلان کر رہے اعلان کر رہے اعلان کر رہے ہیں کہ جیم کر رہے ہیں کہ جیم عضری پر رفع کا فعل وارد ہوا۔ ورنہ دووں میں ضد کسے ہو سکتی ہے؟ (ابوعبیدہ)

٢ ..... تين بزار ، زائد صحاب كا اجماع حيات عيلي الطبي رجم ايك صحح حديث س ميان

کر آئے ہیں۔ اس حدیث کو رئیس المحد ثین شاہ ولی اللہ صاحب نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ (دیکھوازالہ الخفاء باب ذکر حصرت عمرٌ)

س ..... ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب تادیل الاحادیث سے نقل کر آئے ہیں۔ اس کا ملاحظہ کیا جائے۔ وہ عبارت اس مبحث میں فیصلہ کن ہے۔

الكتاب الا ليؤمن به قبل موته كى تغير بل فرائى بير جو انحول في وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته كى تغير بل فرائى بـ وه بهى قابل ديد بـ ناظرين كاستفاده كى لي دوباره درج كرتے بير - "ونباشد ليج كس از ابل كتاب البته ايمان كارد به سيلى الله في از مردن عيلى الله في و روز قيامت باشد عيلى الله المان المان

۵ .... شاہ صاحب قدس سرۂ کا مرتبہ آپ ملاحظہ کر بی چکے ہیں۔ آپ صریح الفاظ میں حیات عیسی الظیمان کا اعلان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں۔ تمام اہل کتاب (یبودی ونساریٰ) حضرت عیسی الظیمان کی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ لیس جب تک ایک یبودی یا عیسائی بھی دنیا میں اپنے ذہب پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسی الظیمان کی موت نہیں آئے گی کیونکہ اس سے پہلے موت عیسی الظیمان کا واقع ہونا باری تعالیٰ کے وعدہ کی خلاف ورزی ہے۔

٢ ..... قادياني جماعت كے مسلم مجدد و رئيس ألمحد ثين إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَ دَافِعُكَ إِلَيَّ الآيه كي تفيير ميں فرماتے ہيں۔

''من برگرنده توام لیمنی ازین جهاں و بردارندهٔ توام بسوئے خود و پاک سازنده توام ازصحبت کسائیکه کافر شدند۔'' (تغییر فتح الرحن مؤلفه شاه صاحب قدس سره العزیز)

''(اے عیسیٰ الطفیٰ) میں مختبے اپنے قبضہ میں کینے والا ہوں اور مختبے اپی طرف اٹھانے والا ہوں اور مختبے ان کافروں کی صحبت سے یاک کرنے والا ہوں۔''

کسس حضرت شاہ صاحب اپنی تغییر فتح الرحمٰن میں بزیر آیت وَمَافَتَلُونُهُ وَمَاصَلَهُونُهُ فَرَاتَ عِلَى بَرِي آیت وَمَافَتَلُونُهُ وَمَاصَلَهُونُهُ فَرَماتَ بِی تغیین عَصَة اند اورا بلکه فرماتے ہیں: ''ونه کشتہ اند اورا و بردار نه کردہ انداورا بست و بیقین عَصَة اند اورا بلکه برداشت اورا خدا تعالیٰ بسوئے خود '''یہود یوں نے نہ تو قتل کیا عیسیٰ النگیٰ کو اور نه سولی پر بی چڑھایا ان کو بست یقینی بات ہے کہ نہیں قتل کر سکے یہود ان کو بلکہ اٹھا لیا ان کو الله تعالیٰ نے اپنی طرف۔''

حاشيه برشاه صاحب قدس سرهٔ فرمات بين "مترجم گويد يبودي كه حاضر شوند

زول عليلي الله الهان آرند. " دمين (حفرت شاه صاحب) كها مول الل آب

حضرت رئیس المحد ثین آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلْسَاعَةُ كِمْعَلَق فرماتے ہیں: ''و ہرآ مَینہ کسی الطبع نشان ہست قیامت را۔'' '' بے شک عیسی الطبع قیامت کی نشانی ہے۔''

79- امام شوکانی <sup>ان</sup> کا عقیده

عظمت شان ۔ قادیانی جماعت نے امام شوکانی صاحب کو بارہویں صدی کا امام اور محدد شلیم کرلیا ہے۔

مجدد کی شان اور عظمت ہم قادیانی اصول سے اس باب کے شروع میں طاہر کر

اقوال أمام شوكاني

٣٠ ـ شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوي كاعقيده

عظمت شان آپ کو قادیا نیوں نے مجدد صدی سیزدہم تسلیم کرایا ہے۔ (دیجم عسل معلی جلد اوّل ص ١٦٥)

حضرت شاه صاحبٌ کی روایات در باره حیات عیسی الطفی آپ ملاحظه فرما کمیں۔

جہاں ام المؤمنین حفرت صفیہ محفرت عیسی الظفاہ کے رفع جسمانی کا نہ صرف اعلان کر رہی ہیں بلکہ وہ جگہ بھی بتا رہی ہیں جہاں سے حضرت عیسی الظفاہ آسیان پر اٹھائے گئے۔

٣١ - حضرت شاه رقيع الدين محدث دہلوگ كا عقيده

عظمت شان ....ا قاریانی جماعت نباه صاحب کو تیرجویں صدی کا مجدو تشکیم کرتی ہے۔ (دیموسل مصفیٰ جلد اوّل ص ۱۲۵) شاه رفیع الدین صاحب مجدد صدی سیزدیم این ترجمه قرآن شریف میں

ا ..... إِنِّى مُتُوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ الآيه 'العيني الليني تحقيق من لينے والا مول تجھ كو اور المسلم مُتوافِي المعانے والا مول بچھ كو اپني ظرف اور پاك كرنے والا مول تجھ كو ان لوگول سے جو كافر موئے''

۲..... وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته''نیین کوئی اتل کتاب میں ہے گر ایمان لاوے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے۔''

( دیکھوٹر جمہ شاہ صاحب بزیر آیت کریمہ )

٣ ..... "وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَة" اور تحقيق وه البته علامت قيامت كى ب-

(ترجمه شاه صاحب بزیرآیت کریمه)

ناظرین! غور سیجئے حفرت شاہ رقع الدین صاحب محدث دہاوی کن صاف الفاظ میں حیات عیسی النکھ کا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔

٣٢ حضرت شاه عبدالقادر صاحب محدث وہلوگ كاعقيده

قار تمین عظام! ذیل میں ہم حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؓ کے اقوال پیش کر۔ تربین

كريت بن-

ا ..... "إِنِّيُ مُتُوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى الآيه" " التي عَيْلُ النَّفِظُ مِن تَجْهَ كُو بَعِر لُول كَا (اسِح قِصْد مِن لِهِ لُول كَا) اور الله لول كَا ابْجَى طرف اور باك كرول كَا تَجْهَ كُو كَافرون سے ـ " (زيرآيت كريم)

اسس "وَمَافَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُن شُبِهَ الآیه اور نه (یهود نے) اس كو مارا ہے اور نه سولی پر چرهایا ہے وليكن وہی صورت بن گئ ان كے آئے ..... اور اس كو مارا نہيں بے شك بلكه اس كو الخاليا الله نے اپنی طرف" (ف) يهود كہتے ہيں ہم نے ماراعيسی الظاف كو اور مح اور رسول خدا نہيں كہتے يہ الله نے ان كی خطا ذكر فرمائی اور فرمایا كه اس كو ہرگز نہيں مارا حق تعالی نے ایک صورت ان كو بنا دى اس كو (يهود يوں نے) سولی چرهایا۔ "
المرمیح اور رسول خدائي نے ایک صورت ان كو بنا دى اس كو (يهود يوں نے) سولی چرهایا۔ "

سسس وَإِنْ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَ بِهِ قَبُل مَوْتِهِ كَمَعَلَّى حضرت شاه صاحب الني مشهور تفير موضح القرآن مِن كَى لَيْ بغير فرمات بيل الني الني الني المعلى الني المعلى الني المعلى الني المعلى الني المعلى الني المعلى المع

الم المساعة اور وه نشان بهاس كفرى كار (ف) حفرت علي الطفائل كا الله الم المؤلف الطفائل كا الم المنان قيامت به المساعة المراد المرد المراد المر

٣٣ ـ نتيخ محمد اكرم صابريٌّ كاعقيده

عظمت شان مرزا قادیانی نے شخ موصوف کو اکابر صوفی میں سے شار کیا ہے۔ (دیکھوایام اسلام س مرزا قادیانی نے اص ۲۸ اس ۲۸ اس ۲۸ اور صرف ان کی بلند شخصیت سے بذریعہ افتراء محض پبلک کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ذیل میں ہم اس افتراء کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ شخ محد اکرم صابری فرمانے ہیں۔

"بيض برانند كه روح عيسى در مهدى بردز كند و مرول عبارت ازين بروز است

مُطَالِلُ این حدیث لا مهدی الا عیسنی ابن مریم.'' در تاریخ این حدیث لا مهدی الا

(اقتباس الانوارس ۵ بحوالد الام الصلح ص ۱۳۸ فزائن ج ۱۳ ص ۱۳۸)
دوج مهدى ميس بروز كرے كى اور ان

کے بازل ہونے کا مطلب یم بروزعیسوی ہے۔مطابق عدیث لا مهدی الا عیسلی ابن مریم."

مرزا قادیانی نے یا تو تعلقی ہے یا محض دہل اور فریب کی غرض سے ''ابعضے

براند' ئے ایک گروہ اکابر صوفیہ کا مراد لے لیا ہے۔ ذرا مرزا قادیاتی یا ان کے حواری ان اکابر صوفیہ کا نام تو بتائیں؟ جو اس عقیدہ کے حامل تھے۔

'' خبردار کوئی شمسیں گراہ نہ کر دے کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے

اور کہیں گے کہ میں مست ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔' (انجیل متی باب ۲۳) جم اس مضمون کو باب اوّل میں بیان کر آئے ہیں۔''پس مرزا تادیانی کے گروہ اکابر صوفیہ کی فہرست دیکھنی ہوتو وہ عسل مصفی ج دوم ص ۲۱۲ وص ۲۱۸ پر ملاحظہ

كريں- ايے صوفياء كے نام بير ہيں۔

ا ...... "صوفی" مسٹر دارڈ (لنڈن) ۲ ..... " صوفی" ایک طبقی (جزیرہ جمیکا) ۳ ..... "صوفی" ایک فرنگی (ملک روس) ۲ ..... " صوفی" بھیک صدی دہم

۵..... "صونی" ابرائیم بذله ۲..... ۲ ..... وفن" شیخ محمه خراسانی

٤ .... "صوفى" محمد بن تومرث ٨ ..... "صوفى" صوفى پكك (لنذن)

٩ .... "صوفي" چراغدين ساكن جمول مرزائي ١٠ .... "صوفي" ووئي صاحب (امريكه)

المسسن صوفی ''عبدالله تماپوری مرزائی علاقه وکن۔

۱۲..... ' صوفی'' انوبینٹ صاحب سکنه ردی۔

١١٠..... "صوفى" نامعلوم الاتم ساكن بيرس-

نظرین اید بین مرزا تادیانی کے اکابرصوفیہ جنموں نے اپنی مسحبت کے شوت
کے لیے بروز کا جامد بہننا ضروری سمجھا۔ عالبًا انھیں کے متعلق شخ محمد اکرم صاحب نے
اقتباس الانوارض ۵۲ پر"د بعضے برانند" کہ روح عسلی الطبعی در مہدی بروز کند و نزول
عبارت ازیں بروز است الن کیے کر آ کے خود بی ان مرزائی صوفیاء کا بھانڈ ایوں پھوڑا
ہے۔ فرماتے بیں۔"د این مقدمہ بعایت ضعف است۔" (اقتباس الانوارص ۵۲) یعنی ہے۔
دوی ہے مصعیف ہے۔"

پھر ای اقتباس الانوار کے س 24 پر فرماتے ہیں" یک فرقہ برال رفتہ الدکہ مہدی آخرالزمان عیسی ابن مریم است و این روایت بغایت ضعیف است زیرا کہ اکثر احادیث هیچھ و متواترہ از حفرت رسالت بناہ ﷺ ورود یافتہ کہ مہدی از بنی فاطمہ خوابد بود وعیسیٰ النظامیٰ با و اقتداء کروہ نماز خوابد گزارد و جمیع عارفان صاحب تمکین براین متفق اند۔" یعنی ایک فرقہ ایسے ہی گراہ صوفیوں کا اس طرف گیا ہے کہ عیسیٰ النظامیٰ ابن مریم ہی مہدی ہی مول کریم علی کی اکثر مہدی ہی ہوں گے۔ گریے روایت بھی بے حدضعیف ہے کیونکہ رسول کریم علی کی اکثر متواتر سے حدشیف ہے کیونکہ رسول کریم علی کی اکثر متواتر سے حدیثیں اس بارہ میں موجود بین کہ مہدی النظامیٰ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور حضرت عبدی النظامیٰ ان کے پیچے نماز پڑھیں گے اور تمام عارفانِ صاحب تمکین اس پر متفق ہیں۔"

ناظرین! دیکھئے کن صاف الفاظ میں شخ محمد اکرم صابری جوخود بھی مرزا قادیانی کے نزدیک اکابرصوفیہ میں سے ہیں۔ سچ اور خدا رسیدہ صوفیائے عظام کاعقیدہ حیات و نزول عینی النظام کا بیان فرما رہے ہیں۔عقیدہ بروز رکھنے والوں کا رد کر رہے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی ہیں کہ بھوکے کی طرح دو اور دو جار روٹیاں ہی کا نعرہ لگائے جاتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا طرز استدلال بعینه ایها ہے۔ جیبا کوئی مکر نماز قرآن کریم سے نماز پڑھنے کے خلاف بطور دلیل یہ آیت پڑھ دے۔ لا تقوبوا الصلوة یعنی نماز میں کے قریب بھی مت جاؤ اور اس سے اگلی عبارت (وانتم سکوی یعنی نشے کی حالت میں) اس کی آکھول کو خیرہ کر دے۔

حفرات! دنیا اسلام میں بے شار محدثین، مجددین، آئمہ مفسرین و آئمہ مجتمدین گزرے بیں۔ بلا استنا تمام کے تمام حیاتِ عیسی الطفالا اور قرب قیامت میں ان کے نزول کا عقیدہ رکھنا جزوالیان قرار دیتے چلے گئے ہیں۔ سب کے اقوال بیان کرنے سے میں بوجوہ ذیلی معذور بول۔

ا الله الله الله الله على تمام مسلمان اس عقيده پر ايها بى ايمان ركفته تقد جيها كه خدا الور اس كل مسلم مسلمان اس عقيده پر ايها بى ايمان ركفته تقد جيها كه خدا الور اس كه مسلم في مسلمت پر اس واسط بعض علاء اسلام نه اس پر گفتگو كرنا غير اس مر مزيد الله تقار الله تا تقار الله تقار الله تقار الله تقار الله تقار الله تعارف الله تعارف الله تا الله تقار الله تقار الله تا تقار الله تعارف الله تعارف الله تعارف الله تعارف الله تعارف الله تعارف الله تقار الله تقار الله تقارف الله تعارف الله تعارف الله تعارف الله تعارف الله تقارف الله تقارف الله تعارف الله تعارف

السند اکثر نے اس پرخوب بحث کی ہے۔ گر چونکہ میرا اصول اس کتاب میں بدرہا ہے کہ صرف ای بزرگ کے اقوال نقل کیے ہیں جو قادیانیوں کے نزدیک مسلم امام تھے اور ان کے متعلق مجھے قادیانی تصدیقات نہیں لی شکیس انبذا ان بزرگوں کے اقوال نقل نہیں کیے۔ سا سند ہے تاہد کی تاہد کی متعلق مقبول ہے۔ گر بخونب طوالت ان کے اقوال کو چھوڑ دیا ہے۔ طربخونب سات کے اقوال کو چھوڑ دیا ہے۔

م ..... بہت سے مشہور آئمہ وین ومفسرین کلام اللہ ایسے ہیں۔ جن کی عظمت کا دنیا اسلام کا بچہ بچہ قائل ہے اور خود قادیانیوں کے نزدیک وہ اپنے اپنے وقت کے امام مفسر اور مجدد -تھے۔ میں نے صرف ایسے ہی بزرگان وین کے اقوال نقل کیے ہیں۔

# حیات ِ عیسلی الطّینی کا ثبوت از اقوال مرزا غلام احمه قادیانی

حضرات! ہم نے گذشتہ پانچ ابواب میں انجیل، کلام اللہ، احادیث نبوی، اتوال صحابہ اور اقوال مجددین سے حیات عیلی القایلا کے ثبوت میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ مزید بحث کی ضرورت نہ تھی مگر جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ اب ذیل میں ہم خود مرزا قادیانی اور اس کی امت کے اقوال سے حیات عیلی القائلا کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ جیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ وفات می القائلا کے مرفی کے اقوال سے یہ کیے ممکن ہے؟ لیکن مشاہرہ کی تکذیب کرنا محال ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم ایسے اقوال میں کیان کریں ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اقوال بھی ایسے ہی ہوں گے کہ ان کا رد عادیانیوں سے ممکن نہ ہوگا۔ دلائل ذیل ذہن شین کر لیں۔

ا ..... ہم مرزا قادیانی کے اقوال اس زمانہ کے بیان کریں گے جبکہ مرزا قادیانی اینے زعم میں مجدد ومحدث و مامور من اللہ ہو چکے تھے۔

۔۔۔۔۔ ان کتابوں سے اقوال نقل کریں گے جن کے الہامی ہونے کا مرزا قادیانی کوخود روئ تھا۔۔ دعویٰ تھا۔۔

 اقوال کی اطاعت تو قادیانی جماعت پر داجب بلکه فرض ہے۔ اقوال مرزا قادیانی کی انفرادی توثیق ہم ساتھ ساتھ کراتے جائیں گے۔ (انشاء اللہ)

### اقوال و دلائل مرزا قادیانی در اثبات حیات عیسی الطفیلا

ا است المحمد الذى ارسل رسوله بالهدى و دين العق ليظهره على الدين كله يه آيت جسماني اور سياست مكى كے طور پر حفرت ميں النظيلا كے جن ميں پيشگوئى ہے اور جس غلبه كاملہ وين اسلام كا وعده ويا گيا ہے۔ وہ غلبہ سي كے ذريعہ سے ظهور ميں آئے گا اور جب حفرت مي النظيلا دوبارہ اس دنيا ميں تشريف لا ميں گي تو ان كے ہاتھ سے دين اسلام جميع آفاق اور اقطار ميں بھيل جائے گالين اس عاجز پر ظاہر كيا گيا ہے كہ يہ خاكسار اپنى غربت اور اقسار اور توكل اور ايار اور آيات اور انواركى رو سے ميح كى پہلى زندگى كا نمونہ ہے اور اس عاجز كى فطرت باہم نهايت ہى متشابہ واقع ہوئى ہے ۔۔۔۔۔ چونكہ اس عاجز كى فطرت باہم نهايت ہى متشابہ واقع ہوئى ہے ۔۔۔۔۔ چونكہ اس عاجز كو حضرت مي النظام كي اور اس عاجز كو حضرت مي النظام كي اور جسماني طور پر مصداق ہے اور يہ عاجز روحاني ميں ابتداء ہے اس عاجز كو بھى شريك كر ركھا ہے۔ يعنی حضرت مي النظام كي اور جسماني طور پر مصداق ہے اور يہ عاجز روحاني اور محقولي طور پر اس كامل اور مورد ہے۔''

(برابین احدیدص ۴۹۸\_۴۹۹ فزائن ج اص۵۹۳۵۹۹ حاشیه)

السند (الہام مرزا) "عسلی ربکہ ان یوحہ علیکہ و ان عدتم عدنا و جعلنا جہنم للکافوین حصیوا. خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے تم پرتم کرے اور اگرتم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت کے الظیمٰ کے جلائی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نری اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو وائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجر مین کے شدت اور عصف اور قبر اور تحق کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے اللے اللہ مجر مین کے جلالیت کے ساتھ و نیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کوش و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا۔ جلال اللی گرائی کے تم کو اپنی تجی قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع جملی قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع جملی قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع جملی قبری سے نیست و نابود کر دے گا قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع جملی قبری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارہاص کے واقع

ہوا ہے۔ لینی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالی اتمام جبت کرے گا۔''

(برامین احمدیص ۵۰۵ حاشیه فزائن ج اص ۲۰۱)

س..... '' حصرت مسیح النظیانی تو انجیل کو ناقص کی ناقص بی چپوژ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔'' (کتاب بالاص ۲۱ اخرائن ج اص ۳۹۱)

## ان کے اقوال کی عظمت

ا..... یہ اقوال اس کتاب (براہین احمدیہ) سے لیے گئے ہیں۔ جس کی شان مرزا قادیانی کے الفاظ میں یہ ہے۔

ا ...... '' کتاب براہین احمد یہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف (مرزا جی) نے ملہم و مامور ہوکر بغرضِ اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے۔''

(قول مرزا مندرج بلخ رسالت ج الال ص ۱۳ مجوعه افتهارات ج اص ۲۳ و المتهار محوله سرمه چشم آریم ۳) ب ..... " بهم نے صد با طرح کا فقور اور فساد و کھے کر کتاب براین احمدید کو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین سومضوط اور محکم عقلی دلیل سے صدافت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔ "

(تبلغ رسالت ج اوّل ص ٢٩ مجوعه اشتبارات ج اص ٣٨)

ج ..... "اب اس كتاب كا متولى اورمهتم ظاہراً و باطنا حضرت رب العالمين ہے اور كھي معلوم نہيں كدكس اندازہ تك اس كو پنچانے كا ارادہ ہے اور كى تو يہ ہے كہ جس قدر جلد چہارم تك انوار حقيقت اسلام كے ظاہر كيے ہيں۔ يہ بھى اتمام جحت كے ليے كافى ہيں۔ " چہارم تك انوار حقيقت اسلام كے ظاہر كيے ہيں۔ يہ بھى اتمام جحت كے ليے كافى ہيں۔ " ( تبلغ رسالت ج اقل ص ٢٨ مجوعد اشتہارات ج اص ٥٦)

د ..... براین احمد یہ وہ کتاب ہے جو بقول مرزا قادیانی آنخضرت ﷺ کے دربار میں رجشری ہو چک ہے۔ آپ نے اس کا نام قطبی رکھا۔ لینی قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل و مشکم ہے۔ جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپید کا اشتہار دیا گیا ہے۔' (براہین احمدیدم ۲۲۸ فزائن ج اص ۲۵۵)

ھ ..... "اس كتاب ميں يہ فائدہ ہے كہ يہ كتاب مہمات ديديہ كے بيان كرنے ميں ناقص البيان نہيں بلكہ وہ تمام صداقتيں جن پر اصول علم دين كے مشتل جيں اور وہ تمام حقائق عاليہ كہ جن كى بيئت اجماعى كا نام اسلام ہے۔ وہ اس ميں كمتوب اور مرقوم جيں اور يہ ايسا فائدہ ہے كہ جس كے پڑھنے والوں كو ضرور يات وين پر احاطہ ہو جائے گا اور كى مفوى اور بمكانے والے كے جے ميں نہيں آئيں عے بلكہ دوسروں كو وعظ اور نصيحت اور ہدايت كرنے

کے لیے ایک کال استاد اور ایک عیار رہبر بن جائیں گے۔" (براین احمد من ۱۳۱ فرائن ج ام ۱۳۹)

و ..... نیا نچواں اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے تھائق اور معارف کلام
ر بانی کے معلوم ہو جائیں گے ..... تمام وہ دلائل اور برا بین جو اس میں لکھی گئی ہیں اور وہ
تمام کائل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں۔ وہ سب آیات بینات قرآن شریف می
سے لی گئی ہیں۔" ..... یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور تھائق اور اس کے اسرار عالیہ
اور اس کے علوم حکیمیہ اور اس کے اعلی فلفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تغییر ہے۔"
اور اس کے علوم حکیمیہ اور اس کے اعلی فلفہ ظاہر کرنے سے لیے ایک عالی بیان تغییر ہے۔"

ر کیاب براہین احمد یہ اس ۱۳۰۰ کے اس ۱۳۰۰ کی الله تعالی براہین احمد یہ ۱۳۵ کا مراہی اس ۱۳۰۰ کی اس ۱۳۰۰ کی اس ۱۳۰ کی اس ۱۳۰۰ کی اس اس اس اس اس اس الله تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کلام اللہ ہے۔ ای طرح الله براہین احمد یہ میں فرماتا ہے گویا براہین احمد یہ کی اس اللہ ہے۔

۲۔ تالیف برائین احمدید کے زمانہ میں مرزا قادیانی کی شان ا اسسان مؤلف (برائین احمدید) کوعلم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے۔"

" تبلغ رسالت ج اص ۱۴ مجوعه اشتهارات ج اص ۲۳)

ب ..... "مؤلف نے براین احدید کو خدا تعالی کی طرف سے ملہم اور مامور ہو کر بغرض

اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے۔ ' (تبلغ رسالت ج اص ۱۳ مجور اشتہارات ج اص ۲۳) جسندن و فاطمہ زہرا رضی ج سسند' کشف کی حالت میں جناب پیغیر خدا ﷺ و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی الله عثیم اجمعین تشریف لائے اور ایک نے ان میں سے اور ایبا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے سسند کی نسبت یہ بتایا گیا یہ تفییر قرآن ہے۔ جس کو علی نے تالیف کیا ہے اور اب علی وہ تغییر مجھ کو دیتا ہے۔ فالجمد لله علی ذالک۔''

(برابین احمدیش ۵۰۳ فزائن ج اص ۵۹۹)

نوٹ از ابوعبیدہ۔ گویا اس زمانہ میں مرزا قادیانی پورے مفسر بنا دیے گئے تھے۔ د..... 'اللہ تعالی دوسری جگه براہین احمدیہ میں فرماتا ہے۔ الرحمٰن علم القرآن ..... یعنی وہ خدا ہے جس نے تجھے قرآن سکھلایا اور صحح معنوں برمطلع کیا۔''

( تمته هيقة الوحي ص ٥١ خزائن ج ٢٢ ص ٢٨٥)

نوث از ابوعبیدہ: اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو خدا نے براہین

احمدید کی تالیف کے زمانہ میں مفسر قرآن بنا دیا تھا۔

٣\_ مجدد اور ملہم من الله كى شان مرزا قاديانى كے الفاظ ميں

ا ..... "جو لوگ خدا تعالی سے الہام پاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سے مجھائے نہیں جھتے اور بغیر ملکے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کی قتم کی دلیری نہیں کرتے۔"
دلیری نہیں کرتے۔"

ب..... "مجدد كا علوم لدنيه وآيات ساويه كے ساتھ آنا ضروري ہے۔"

(ازاله ص ۱۵۴ خزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

ناظرین باتمکین! کیا میں آپ کی انصاف پندطبوں کو اپیل کرتے ہوئے دریافت کر سکتا ہوں کہ براہین احمدیہ واقعی اگر ایسی باعظمت کتاب تھی۔ جیسی کہ مرزا قادیانی نے ظاہر کی ہے اور مرزا قادیانی اگر واقعی اپنے دعویٰ مجددیت اور الہام میں صادق تھے اور مجدد وہم من اللہ کی وہی شان ہوتی ہے۔ جو انھوں نے لکھی ہے تو اندریں حالات جو مضمون انھوں نے حیات عیسیٰ القیم کے بارہ میں کھا ہے۔ کیا مرزا قادیانی اس کی تادیل ان الفاظ میں کر سکتے ہیں اور کسی معقول طریقہ سے کسی صاحب انصاف کو اپنا ہمدوا بنا سکتے ہیں؟

عذر مرزا '' پر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بری شد و مد سے براہین احمدید میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسی الفیلی کی آمد ٹانی کے رسی عقیدہ پر جما رہا۔''

(اعاز احدى ص عفرائن ج ١٩ص١١)

قول مرزا ''میں نے مسلمانوں کا رسی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا۔ محض رسی تھا۔ مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ جمھے نہ محمد نود بخود غیب کا دعویٰ نہیں۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ جمھے نہ محمدا دے۔'' (کشتی نوح ص سم خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

ناظرین کیا مرزا قادیانی کی بیرتادیل ان حقائق کے سامنے جو ادیر فدکور ہوئے میں۔ ایک لحد کے لیے بھی تشہر سکتی ہے؟ خود غرض کا ستیاناس ہو۔ س سادگی سے کہتے میں کہ میں نے مسلمانوں کا رسی عقیدہ لکھ دیا تھا۔ ابھ پھر آپ نے جو پچھ براہین احمد یہ کی عظمت کے متعلق لکھا ہے۔ کیا وہ (معاف فرمائیں) بکواس محض نہ تھا۔ کیا مجدد کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے رسی عقیدول پر قائم رہتا ہے اور پھر ایسے عقائد والی کتاب کو الہامی قرار دیتا ہے اور اس پر ہزار روپیہ انعام کا بھی اعلان کرتا ہے۔ ذرا مامور من اللہ اور ملہم کی شان دوبارہ اپنے ہی الفاظ میں سن کر چھے تو الی تاویل کو ونیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرمائے آخر ساری دنیا آپ کی اندھی تقلید تو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ویکھتے ملہم من اللہ کی شان آپ کے نزدیک یہ ہے۔

"جو خدا تعالی سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھائے نہیں سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی وعوی نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی فتم کی ولیری نہیں کرتے۔"
(ازالہ اوہام ص ۱۹۸ خزائن ج سم ۱۹۷)

اب فرمایے مسلمانوں کا رسی عقیدہ لکھنے میں بغیر خدا کے بلائے آپ کیوں بول پڑے اور بغیر مسلمانوں کا رسی عقیدہ لکھنے میں بغیر خدا کے بلائے آپ کیوں بول پڑے اور بغیر مجھائے کیوں آپ نے بیٹی الظیما کی زندگی اور آپ نے ان کی آ مد ٹانی کا اعلان کر دیا اور اپنی طرف سے کیوں عیمی الظیما کی زندگی اور آمد ٹانی کا عقیدہ رکھنے کی دلیری کر لی۔ کیا ایسا بیباک انسان کی ذمہ دارعہدہ پر مامور کیے جانے کامسخق ہوسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

''حیات عیسی الطیعی کے عقیدہ کے الہامی ہونے پر مضمون حیات عیسی الطیعی کی اندرونی شہادت استقل کی اندرونی شہادت استقل کی اندرونی شہادت استقل مرزا تادیانی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ دلکہ جمہ نال کا است

"لکین ہم پر ظاہر کیا گیا ہے۔"

اب فرمایے اس فقرہ میں ظاہر کرنے والا کون ہے یا تو الله تعالی ہوسکتا ہے یا شیطان؟ تیسرا تو ممکن بی نہیں۔ اگر الله تعالی جی تو پھر الہام رحمانی ہے۔ اگر شیطان نے مرزا قادیانی پر ظاہر کیا تھا تو یہ الہام شیطانی ہے۔ بہرحال ہے ضرور الہام بی ہے۔ رسی عقیدہ نہیں ہوسکتا۔

السسمرزا قادیانی نے اپنے اتوال نمبرا و نمبرا میں حیات عینی الظفار اور ان کی آ مد کانی کو ایکی تقدیق میں چیش کرنا جائز ہے؟
اپنی تقدیق میں چیش کیا ہے۔ کیا کسی رحی عقیدہ کو اپنی تائید میں چیش کرنا جائز ہے؟
پس ان تقریحات سے ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو پچھ لکھا۔ وہ شرح صدر سے لکھا اور الہام سے سمجھ کر لکھا تھا۔ اب عذر کرنا عذر انگ کا تھم رکھتا ہے۔ سیدھا کیول نہیں کہہ دیتے۔ بس بھائی اس وقت ابھی ابتدائی زمانہ تھا۔ اتن جرائت پیدا نہ ہوئی تھی کہ میں اس

عقیدہ کا اظہار کرتا۔ آ ہتہ آ ہتہ زمین تیار کرتا رہا۔ حتیٰ کہ ۱۸۹۲ء میں میرے جاں ناروں کی تعداد کافی ہوگئ اور میں نے وفات مسی النیلی کا اعلان کر دیا۔

#### ایک عجیب انکشاف

مرزا قادیانی اس عقیده کو برامین احمد یه میں لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں''تا میری سادگی اور عدم بناوٹ بر گوارہ ہو۔'' (کشتی نوح ص سے مزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

دیکھا ناظرین! صاف معلوم ہوتا ہے کہ برائین احمدید کی تالیف کے زمانہ میں مرزا قادیانی دعویٰ مسیحت کا ادادہ کر چکے تھے۔ اس دعویٰ کی تحمیل کے لیے ضروری تھا کہ حیات عیسیٰ الظیف کا عقیدہ پہلے ترک کیا جاتا لیکن ایسا کرنے سے دنیائے اسلام میں تہلکہ کچ جاتا۔ پس اس دفت لکھ دیا کہ عیسیٰ الظیف زندہ ہیں تاکہ بعد میں اپنی سادگی کا اظہار کیا جائے۔ کس قدر زبردست دجل اور فریب ہے۔ جب زمین تیار کر لی۔ مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنی گل فوراً کہہ دیا۔ میں نے سادگی کا برائین میں ظاہری ای واسطے کیا کہ فراتے ہیں۔ بیس نے اپنا عقیدہ حیات عیسیٰ الظیف کا برائین میں ظاہری ای واسطے کیا تھا کہ آئندہ اپنی سادگی کے جوت میں بیش کر کے جان چھڑا لوں گا۔

ای واسطے رسول کریم عظی فرماتے ہیں۔

''سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون لینی میری امت میں تمیں بڑے بڑے فریک امت میں تمیں بڑے بڑے فریک اور زبردست جھوٹ بولنے والے ہول گے۔ کلھم یزعم انه نبی الله ان میں سے ہرایک خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ادر میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہول۔ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔''

قول مرزا ..... المرزا المرائح مو كداس امر سے دنیا میں كى كو بھى انكار نہیں كدا مادیث میں موجود كى ملى ملى بيش كوئى موجود ب بلكة قریباً تمام مسلمانوں كا اس بات پر اتفاق ب كدا مادیث كى رو سے ضرور ایک محض آنے والا ہے۔ جس كا نام عیلى ابن مریم ہوگا اور سے بیشگوئى بخارى اور مسلم اور تر فدى وغیرہ كتب، مدیث میں اس كثرت سے بائى جاتى ہے جوایك مضف مزاج كى تسلى كے ليے كافى ہے۔"

(شبادة القرآن ص م خزائن ج ٢ ص ٢٩٨)

نوٹ از ابوعبیدہ۔ احادیث میں مسیح موعود کا نام عیلی ابن مریم۔ مسیح ابن مریم فرکور ہے اور تمام امت نے غیلی ابن مریم سے مراد وہی عیلی ابن مریم رسول الی بی امرائیل بی لیا ہے۔ پس وبی نازل ہوں کے اور یبی ثابت کرنا ہمارا مقصود و مطلوب

بـ فالحمد لله على ذالك.

قول مرزا...... مرتم موجود (عینی ابن مریم) کے بارہ میں جو احادیث میں پیشگوئی ہے۔ وہ الی نہیں ہے کہ جس کو صرف آئمہ صدیث نے چند روایتوں کی بنا پر لکھا ہو و بس۔ بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیشگوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء ہے مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں داخل چلی آئی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے۔ اس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے۔ اس قدر اس پیشگوئی کی صحت پر شہادتی موجود تھیں کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے آتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ یہ افتراء ہے تو اس افتراء کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انھوں نے اس پر انفاق کر لیا ہے اور کس مجبوری نے آتھیں اس فضرورت تھی اور کیول انھوں نے اس پر انفاق کر لیا ہے اور کس مجبوری نے آتھیں اس افتراء پر آمادہ کر لیا۔ "

نوٹ از ابوعبیدہ: ناظرین کس فدر صفائی سے مرزا قادیانی اعلان کر رہے ہیں كرتمام مسلمان اس بيشكوكى كوبطور عقيده تيره سوسال سے ياد كرتے آ رہے ہيں۔ پيش گوئی کیا ہے؟ پیشگوئی وہی ہے۔ جے ہم پھیلے پانچ بابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ مرزا قادیانی اور تیرہ صد سال کے کروڑہا مسلمانوں کے عقیدہ میں فرق یہ ہے کہ مسلمان بلا استناءعیسی این مریم رسولا الی بنی اسوائیل کی آ م کے قائل میں اور مرزا قاویانی کہتے میں اور تمام جہان کے مسلمانوں کی آ تکھول میں مٹی جھونک کر کہتے ہیں کہ''وہ میں ہول۔'' قول مرزا..... "نیہ بات پوشیدہ نہیں کہ سیج ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اول ورجه کی پیشگوئی ہے۔ جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں رکھی گئی ہیں۔ کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن ٹابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اسکی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی مجھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بھیرت دین اور حق شنای سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا اور بباعث اس کے کہ ان کے دلوں میں قال اللّٰہ (قرآن شریف) وقال الوسول (حدیث) کی عظمت ہاتی نہیں رہی۔ اس کیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اس کو محالات اور ممتعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ قانونِ قدرت بے شک حق اور باطل کے آزمانے کے لیے ایک آلہ ہے۔ گر ہرفتم کی آزمائش کا ای پر مدار نہیں ..... بلکہ اگر کیج پوچھو تو قانونِ قدرت مصطلحہ تھاء کے ذریعہ جو جو صداقتیں معلوم ہوئی ہیں وہ ادنی درجہ کی صداقتیں ہیں۔لیکن

اس فلفی قانون قدرت سے ذرہ اوپر چڑھ کر ایک اور قانون قدرت بھی ہے جو نہایت دقت و قبض موٹی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ جو عارفوں پر بی کھلتا ہے اور فانیوں پر بی فاہر ہونا ہے۔ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کے قوانین شناس اس کو شاخت نہیں کر سکتے اور اس سے منکر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو امور اس کے ذریعہ سے قابت ہو چکے ہیں اور جو سچائیاں اس کی طفیل سے بپایۂ جوت پہنچ چکی ہیں۔ وہ ان سفی فلاسفروں کی نظر میں اباطیل میں وافل ہیں ۔۔۔۔۔مسلمانوں کی بدتمتی سے بی فرقہ (مرزائی و چکڑالوی) بھی اسلام میں بیدا ہوگیا۔ جس کا قدم الحاد کے میدانوں میں آگ (مرزائی و چکڑالوی) بھی اسلام میں بیدا ہوگیا۔ جس کا قدم الحاد کے میدانوں میں آگ

ناظرین! خدا را خیال فرمایئے که مرزا قادیانی حیات سیح کے بارہ میں کس قدر صاف صاف مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ سیح ابن مریم کے آنے کو دنیوی فلاسفروں نے قبول ند کیا تو مرزا قادیانی انھیں لٹاڑ رہے ہیں۔ اگر کسی مثیل نے آنا تھا تو بیکون ی الی مشکل ہے جو سفکی فلاسفروں کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ ہاں عیسیٰ الطبیعہٰ کا آسان پر چڑھ جانا ان کی''سفلی نظرول'' میں''محالات وممتععات'' سے ہے۔ آسان پر بغیر کھانے پینے کے رہنا ان کی دہریہ نظروں میں ناممکن ہے۔ بغیر ہوا کے زندگی ان کی زمینی عقول کی شبھھ میں نہیں آتی۔ پھر عیسی اللی کا زمانہ کے اثر سے بچایا جانا ان کے نزدیک محالات عقلی ہے ہے۔ دوبارہ ان کا زول وہ سجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی آمد ثانی باوجود اپنی تمام حکمتوں اور ضرورتوں کے جن کامفصل بیان انجیل، قرآن اور احادیث اور دیگر کتب دیں میں نہور ہے۔ ان کی طحدانہ عقول سجھنے سے کیسر عاری ہیں۔ واذ اخذ اللّٰہ میثاق النبيين ..... لتؤمنن به ولتصونه کے مطابق کی رسول کا رسول کریم ﷺ ے پہلے مبعوث ہو کر آپ کے بعد بھی کھھ مدت تک زندہ رہنا ان کی فلسفی نگاہوں میں عقل کے خلاف ہے اور بالخصوص ختم نبوت کو تو ڑتا ہے۔ ختم نبوت کی حقیقت وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وغیر ذالک فرمایے۔ ناظرین کیا مرزا قاویانی یہاں ایسے ہی لوگوں کونہیں لٹاڑ رہے ہیں۔لطف سے کہ خود ہی ایسے لوگوں کے امام بھی ہیں۔ کیونکہ حیات عیسی الطبی کے عقیدہ کے خلاف جس قدر'' عقلی محالات اور حجتیں'' مرزا قادیانی نے اور ان کی جماعت نے پیدا کی ہیں۔ کسی اور ملحد نے آج تک ایے اشکات پیش نہیں کیے۔

قول مرزا...... "تعلمون أن النزول في ع للصعود."

النجام مستمم ص ١٦٨ فزائن ج ااص الينا)

"تم جانتے ہو کہ نازل ہونا عینی اللیلا کا ان کے آسان پر چڑھنے کی فرع ہے۔"
پس اگر نزول ثابت ہو جائے تو آسان پر جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔

قول مرزا...... ۱ اس جگد یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سے کا جم کے ساتھ آ سان سے اتر نا اس کے جسم کے ساتھ آ سان سے اتر نا اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔' (ازالہ ادہام ص ۲۹۹ فزائن ج سم ۱۳۳۷) قول مرزا..... والنزول ایضا حق نظرًا علی تواتر الاثار وقد ثبت من طرق فی الاخبار.'' (انجام آ تم ص ۱۹۸ فزائن ج ۱۱ ص اینا)''اور نازل ہونا عیلی این مریم کا بسبب متواتر اعادیث صححے کے بالکل حق ہے اور یہ امر اعادیث میں مختلف طریقوں سے ثابت ہو چکا ہے۔''

قول مرزا..... • ا "وانى انا المسيح النازل من السماء."

(ضمیمة تحفه گولژوییص ۳۱ خزائن ج ۱۹ص۸۸)

"اورآ سان سے نازل ہونے والامسے این مریم میں ہی ہوں۔"

نوٹ از ابو عبیدہ ناظرین مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آسان سے نازل ہونا آسان پر چڑھنے کی فرع ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا آسان پر جانا ثابت ہو جائے تو اس کا آسان پر جانا بالیقین ہو جائے تو اس کا آسان سے نازل ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا آسان پر جانا بالیقین ثابت ہو جائے گا کیونکہ اگر وہ آسان پر گیا نہیں تو آ کیے سکتا ہے چونکہ ہم بیبیوں دلائل سے تابت کر چکے ہیں کہ عینی اللیک آسان پر اٹھائے گئے۔ پھر بیبیوں دلائل سے عینی اللیک کا آسان سے نازل ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں خود اقوالِ مرزا سے عینی این مریم کا دوبارہ آنا ثابت ہو چکا ہے۔'' مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں۔

'' كه آسان سے نازل ہونے والاستیج ابن مریم میں بی ہوں۔''

پس ثابت ہوا کہ یا تو غلام احمد ابن جراغ کی کی حضرت عیسی ابن مریم ہی کا دوسرا نام ہے۔ یا مرزا قادیانی کو مراق ہے۔ " ۱۸۴۰ء میں پہلے مرزا قادیانی کی بہن جنت مال کے پیٹ سے نکلی تھی۔ " جنت مال کے پیٹ سے نکلی تھی۔ "

(ترياق القلوب ص ١٥٤ خزائن ج ١٥م ١٩٧٩ حاشيه)

باجود اس کے دعویٰ کرتے ہیں کہ آسان سے نازل ہونے والاسی ابن مریم میں ہوں۔ (معاف فرمائیے) کیا مرزا قادیانی کی مال کا پیٹ آسان تھا۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر آسان سے نازل ہونے والے عیسیٰ ابن مریم مرزا قادیانی کیسے ہو گئے؟ ہاں آربہ ساج کے عقیدہ تنائخ کے مطابق کوئی صورت ہوگئی ہوتو آربہ جانیں یا مرزائی۔ اہل اسلام تو تنائخ کے قائل نہیں۔

قول مرز ا.....ا "خدانے ان کے منصوبوں سے حضرت عیسیٰ الطبیعہ کو بچالیا۔"

(چشمه معرفت ص١٦٢ خزائن ج ٢٣٥ ص١٤١)

ناظرین! اب صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ منصوبوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے۔
یہود ہوں کے منصوبے خود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں۔
آپ ای کتاب کے گذشتہ صفحات پر مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظہ کریں۔''ان کا منصوبہ
یہ تھا کہ حضرت عیسی الطبیع کوسولی دی جائے۔'' اس کے متعلق مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔
دور مناسم مستحد مناسم مناس

"خدانے میے سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا۔"

جسانی بعد الممات کے قائل ہیں۔ قول نمبر ۱۳ میں حضرت عیلی الفاظ کا جم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ جانا تنظیم کر رہے ہیں کونکہ "سرخ رنگ" اور "اصل عیلی الفاظ" کے الفاظ جم عضری کا بہا تگ دال اعلان کر رہے ہیں۔ قول نمبر ۱۳ میں مرزا قادیانی ابنا یقین فاہر کر رہے ہیں کہ اگر حضرت عیلی الفاظ اٹھائے نہ جاتے تو اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے۔

پس مرزا قادیانی کے قول کے مطابق اگر حضرت عیسی النظام اٹھائے نہ جاتے تو حضرت داؤد کی طرح بینیوں بیویاں کرتے۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی النظام نے امال کی عمر پائی اور یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ مرزا قادیانی کا ''یقین'' باطل ثابت ہور با ہے۔ باوجود ۱۵۳ سال کی عمر کے حضرت عیسی النظام کا شادی نہ کرنا مرزا باطل ثابت ہور با ہے۔ باوجود ۱۵۳ سال کی عمر کے حضرت عیسی النظام کا شادی نہ کرنا مرزا

قادیانی کو جھلا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے یقین کو درست ثابت کرنے کے لیے مانا پڑے گا کہ حضرت عیسی النظیلا آسان پر اٹھا لیے گئے۔ درند ضرور شادی کرتے۔

قول مرزا.....1 "دسلف خلف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی ذریت کو مانی پرتی ہیں۔'' (ازادہ ۲۵۳ خزائن جسم ۲۹۳)

ہم نے رسول کریم ﷺ محابہ کرام، تابعین، مجتدین، مجددین، مفسرین اور

صونیائے کرام کے اقوال سے حیات عیلی اظیر اور ان کی آمد نانی صاف صاف الفاظ میں نابت کر دی ہے۔ مرزا قادیانی اگر زندہ ہوتے تو امید تھی کہ ہمارے دائل سے متاثر ہوکر وفات میے کے عقیدہ سے تائب ہو جاتے۔

قول مرزا..... ۱۲... "ایک نے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا بھی تو الحاد اور تحریف ہے۔ فدا تعالیٰ مسلمانوں کواس سے بچائے۔ " (ازالہ ص ۲۵ نزائن ج سم ۵۰۱)

حضرات! مرزا قادیانی نے کلام اللہ کے معنی کرتے وقت خود کلام اللہ، رسول کر می مطاب کرام ، تابعین اور مجددین امت و صوفیاء و مفسرین سب کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے۔ پس یا تو اس عقیدہ سے رجوع کیا ہوتا یا اپنے بی قول سے محمد اور محرف کلام اللہ ثابت ہول گے۔

قول مرز ا..... کا "محابہ کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔" (براہین احمد یہ حصہ ۵ مس ۲۰۳ نزائن ج ۲۱ ص ۳۵۲ حاشیہ بحوالہ فزیریتہ العرفان ص ۳۵۹)

قول مرزا.....١٨ "شرى جت صرف اجماع صحابه ہے۔"

( فزيرة العرفان ص ۵۵۲ برامين احديد حصه ۵ ص ۲۳۳ فزائن ج ۲۱ ص ۴۹٠ )

قول مرزا..... ۱۹ "اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے والے پر خدا کی لعنت اس کے خراف عقیدہ (انجام آخم ص ۱۳۳۳ خزائن ج ۱۱ ص ایپنا)

قول مرزا..... ۲۰ "صحابه كا اجماع جمت ب جو بهى صلالت برنهين موتا-"

(ترياق القلوب ص ١٦٤ خزائن ج ١٥ص ٢١١)

ہم نے قادیانی مسلمات کی رو سے ثابت کر دیا ہے کہ حیات جسمانی و نزول جسمانی خورت علی و نزول جسمانی خور پر جسمانی خور پر چسمانی خور پر چا آ رہا ہے۔ سحابہ کا اجماع بھی روز روشن کی طرح ثابت ہو چگا ہے۔ اب تو امید ہے

کہ قادیانی جماعت اپنے ہی نمی کی لعنت سے بچنے کے لیے اجماع صحابہ اور اجماع امت کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں گے۔

قول مرزا.....۲۱ "اگر کوئی شخص آسان سے آنے والا ہوتا تو اس موقعہ پر رجوع کا لفظ ہوتا نہ زول کا لفظ ۔ " (چشم معرفت ص ۲۲۰ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۹)

قول مرزا.....۲۲ "اگر اس جگه (صدیث میں) نزول کے لفظ سے مقصود تھا که حفرت عینی الظفظ دوبارہ آسان سے آکیں گے۔ تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ جو مخص واپس آتا ہے اس کو زبانِ عرب میں "راجع" کہا جاتا ہے نہ کہ نازل۔" (ایام الصلح ص ۱۳۱ فزائن ج ۱۳ ص ۱۳۹۳)

ناظرین! مرزا قادیانی بیچارے علم حدیث سے کلیت بے بہرہ تھے۔ اگر احادیث کی کتابوں پر عبور ہوتا تو ضرور آنھیں اپنے ہی معیار کے مطابق حیات عیسی النا کا عقیدہ رکھنا ضروریات وین سے معلوم ہو جاتا۔ ہم نے الی حدیث جن میں رجوع کا لفظ ہے۔ درج کر کے مفصل بحث کی ہے۔ اسے دوبارہ ملاحظہ کرلیا جائے۔

قول مرزا..... ۲۳ اب اگر مسے کو سپانی بانا ہے تو اس کے فیصلہ کو بھی بان لینا چاہی۔ زبردی سے بینبیں کہنا چاہیے کہ بیہ ساری کتابیں توریت و انجیل محرف و مبدل بیں۔ بلاشبہ ان مقامات سے تحریف کا کوئی علاقہ نہیں اور دونوں فریق یبود و نصاریٰ ان عبارتوں کی صحت کے قائل ہیں۔ پھر امام المحد ثین حضرت اسلمیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں بید بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں۔ " (ازالہ صسم الا نزائن جسم ۲۲۸) قول مرز است کا کرئی تعلمون ۔ یعنی اگر تصمیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔"

(ازاله اومام ص ۱۱۲ فزائن ج سمسسس

ناظرین! ہم انجیلوں کی شہادت حیات عیسی الطبط کے ثبوت میں پہلے باب میں درج کرآئے ہیں۔ وہال طاحظہ کرلیا جائے۔ یہاں مجمل طور سے اس کا ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

" تمام فرقے نساری کے ای قول پر متنق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عینی النظام مرے رہے اور چرقبر میں سے آسان کی طرف اٹھائے گئے اور چاروں

انجیلوں سے بہی ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت عیسی الطبیع انجیلوں میں اپنی تین دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۲۸ خزائن ج ۲ ص ۲۲۵)

پس حسب الحکم مرزا قادیانی چونکه حضرت عیسی الطبیع کو سیا نبی مانتے ہیں۔ حضرت کے فیصلہ کوہمی مانیں۔ یعنی

''خود حضرت عیسی النبی این موت کا اقرار کر رہے ہیں۔''

کی عبارت سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسی الطبطی زندہ ہو گئے تھے کیونکہ مردہ اپنی تین دن کی موت کی شہادت کس طرح دے سکتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی تو تواتر قومی کا مانتا ہمی ضروری سیجھتے ہیں۔'' (دیکھوازالدص ۵۵۲ فزائن جسم ۲۹۹)

پس مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے لیے اس فیصلہ کے سامنے سرتشکیم خم کرنا اینے ہی عقیدہ کی رو سے ضروری ہے۔

(اربعین نمبرس م خزائن ج ۱۷ص۳۹۳)

قول مرزا.....۲۱ "ماسوا اس کے میہ بھی تو سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ کہ بیں ایسا کرنے کو موں (اِنّی مُعَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلّی. الوعبیدہ) خود میرالفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اس میں کھی تو قف نہیں۔'' دلالت کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اس میں کھی تو قف نہیں۔'' (آئینہ کمالات میں ۲۴ خزائن ج ۵می ایساً)

اگرید بات سیح ہے تو پھر مرزا قادیائی آپ کیوں واقعہ صلیب سے ۸۷ سال بعد اِنٹی مُتَوَقِیْکَ کے وعدے کو ہلتوی کرتے ہو۔ لیجئے ہم آپ کے عکم کے مطابق ہی اس کے معنی کرتے ہیں۔ خدائی وعدہ میں توقف نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو ہم وعدہ کرنے کے بعد ۸۷ سال تک کشمیر میں انظار کی زحمت سے بھی بچاتے ہیں۔ لیجئ اسلامی معنی سنے۔" یعیسلی اِنّی مُتَوَقِیْکَ اے عیلی میں تجھے اپنے قبضہ میں لینے والا ہوں۔ وَمُطَقِرُکَ مِنَ الْمَدِیْنَ اللهِ اُن کا فروں کی صحبت سے علیحدہ کرنے والا ہوں۔ وَمُطَقِرُکَ مِنَ الْمَدِیْنَ کَفَرُوْا اور تجھے ان کا فروں کی صحبت سے علیحدہ کرنے والا ہوں۔"

مرزا قادیانی! یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی بورش کے وقت حضرت عیسیٰ الطبعاد سے کیا تھا اور اس وقت بورا کر ویا۔ یعنی آھیں آسان پر اٹھا لیا اب آپ کو اس پر کون سا

اشكال ہے۔ شايد إِنِّى مُتَوَقِيْكَ كَمعَى "ميں كِتِّے اپ قضد ميں لينے والا ہول" آپ كے نازك دل كو چھ رہے ہول گے۔ ہم نے يدمعنی اپ پاس سے نہيں كيے بلكه (چشد معرفت ص ١٥٣ نزائن ج ٢٣ ص ١٦٢) پر آپ نے خود تو فی كے معنی "قضد ميں لينا" كيے بيں۔ فرماي اب آپ كو ہمارے اسلامی معنی اور تغییر مانے سے كونيا امر مانع ہے۔ كيا اپن مسيحيت كے سواكوئی معقول مانع ہوسكتا ہے؟ ہرگز نہيں۔

قول مرزا..... ٢٥ ' تيرهوي صدى ك اختام برميح موعود كا آنا ايك اجماع عقيده معلوم بوتا بــ ' الله ١٨٩ خزائن ج ٣ ص ١٨٩)

قول مرزا..... ۱۸ "يه آيت كه هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْى وَدِيْنِ الْحَقْ.... الآيه درحققت الى مي ابن مريم كرناند م معلق ب "

(ازالدادبام ص ١٤٥ فزائن ج ٣ ص ٢١٨)

ابوعبیدہ و کیھے حضرات! کیے صاف صاف الفاظ میں مسے ابن مریم کا آنا از روئے کلام اللہ تسلیم کر رہے ہیں۔ گر خود غرض کا ستیانات کہ پھر مسے ابن مریم خود بن بیٹھتے ہیں۔ مسے ابن مریم کے معنی ہیں۔ وہ مسے جو بیٹا ہے مریم کا۔ مرزا قادیانی اس کے معنی بیں۔ معنی نیام احمد ابن جراغ بی بی ہیں۔ اب کون عقل کا اندھا ان معنوں کو قبول کرے۔

قول مرزا.....۲۹ ''اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی او راستبازی تر تی کرے گی۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۱ خزائن ج ۱۳ ص ۱۳۸۱)

قول مرزا.....<u>۳۰</u> (الف) ''صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیالفظ موجود ہے کہ حضرت

من الله آسان ہے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رمگ کا ہوگا۔"

(ازالداوبام ص ٨١ تزائن ج ١٥٠ سام١١)

(ب) ''آ مخضرت نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب اترے گا تو زرد چادریں اس نے پہنی ہول گی۔''

(قادياني رسالة تشخيذ الاذبان ص ۵ جون ۱۹۰۷ء و اخبار بدر جون ۱۹۰۷ء از الدص ۳۳ خزائن ج ۳ ص ۱۳۲)

حضرات غور فرمائے! مرزا قادیانی کیے صریح الفاظ میں میں الفیلا کا آسان کے نازل ہوناتسلیم کررہے ہیں ادر رسول کریم سیالی کی صیح حدیث کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے پھر کہتے ہیں کہ وہ عیلی میں ہوں۔ فرمائے! اس قدر تحکم اور بے انسانی کی وجہ سوائے مراق کے کوئی ادر بھی ہو سکتی ہے۔ مرزا قادیانی کو ہم آسان سے اتر نے دالامیح کیے مان لیں۔ وہ تو مال کے پیٹ سے نازل ہوئے تھے۔

مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیانی کے اقوال

ا ..... ' بحجیلی صدیوں میں قریبا تمام مسلمانوں میں کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بزرگ ای عقیدہ پر فوت ہوئے ہیں۔' (هیقة النوۃ ص ۱۳۲) ابوعبیدہ: حضرات جس عقیدہ (حیاتِ مسیح الطبیہ) پر امت تھدی کے ساڑھے تیرہ صد سال کے بزرگانِ دین اور مجددین امت ایمان لانا ضروری سجھتے تھے۔ کیا ہم مرزا قادیانی کو سیح موجود ٹابت کرنے کے لیے اس عقیدہ کو خیر باد کہہ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔

۲..... دوسرا قول مرزا بشیر الدین محمود کا جو پہلے صفحات میں گزر چکا ملاحظہ کریں ادر اس پر ہماری تنقید کا لطف اٹھا کیں۔

مولوی نورالدین خلیفه قادیانی کا قول

مولوی نورالدین قادیانی نے اپنی کتاب فصل الخطاب حصد دوم ص ۲۳ نویں بارت پر آیت وَانُ مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنْ بِهِ قَبْلِ مَوْقِهِ کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے۔''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے البتہ ایمان لائے گا ساتھ اس کے (حضرت عیلی النظامی کے) پہلے موت اس کی (عیلی النظامی) کے''

یہ ان سخص کا ترجمہ ہے جو مسیحیت مرزا کا سب سے بڑا حامی بلکہ بائی تھا۔ مولوی سید سرور شاہ قادیانی کا قول

سيد سرور شاه قادياني إنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَة كي تفسير كي من پهنسا مواسي اور مجور مو

کر لکھتا ہے۔ "ہمارے نزدیک تو اس کے آسان معنی یہ بیں کہ وہ مثلل میج ساعة (قیامت) کاعلم ہے۔" (قیامت) کاعلم ہے۔"

ابوعبیدہ: قارئین عظام خود غرضی کی بھی کوئی حد ہونی چاہے۔ لئے میں ضمیرہ کو مثیل مسے کی طرف مجسرہ اے جو یال کیا سارے کلام اللہ میں فرکورنہیں۔ صرف مرزا تادیانی کی مسیحیت کی خاطرعیلی ابن مریم سے مسیح اور پھر اس کے مثیل کی پچر اپنی طرف سے لگا دی ہے۔ العیاذ باللہ۔

مولوی سید محمر احسن امروہی کی شہادت

مولوی سید محمد احسن امرونی کو مرزا قادیانی ان دو فرشتوں میں سے ایک سمجھا کرتے تھے۔ جن کے کندھوں پر حفرت کے الظالا کے نازل ہونے کا ذکر احادیث نبوی میں موجود ہے۔ وہ إِنَّهُ لَعِلْمُ الِلسَّاعَة کی تفییر میں فرماتے ہیں۔" دوستو یہ آیت سورہ زخرف میں ہے اور بالاتفاق تمام مفسرین کے حضرت عیلی الظالا کے دوبارہ آنے کے واسطے ہے۔ اس میں کی کو اختلاف نہیں۔" (اخبار اہم ۱۸ فروری ۱۹۰۹ء) ایک اور جگہ کھے ہیں" آیت دوم میں شلیم کیا کہ ضمیر انہ کی طرف قرآن شریف یا آنخضرت سے کے راجع نہیں۔ دوم میں شلیم کیا کہ ضمیر انہ کی طرف راجع ہے۔" (اعلام الناس حصد دوم ص ۵)

ان دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ سید محمد احسن امروبی بھی دل میں حیات عیسی الطبط کا عقیدہ رکھتے تھے۔ صرف مسیحت قادیانی کے گرویدہ اور مختاج ہونے کے سبب مرزا قادیانی کوعیلی الطبط ابن مریم سمحد لیا ناظرین! کہاں تک لکھتا جاؤں۔ انساف پند طبائع کے لیے ای قدر دلائل حیات میں الطبط کافی ہیں اور اندھا دھند تھلید کرنے والے کے لیے بڑار دفتر بھی ناکافی ہے۔

انشاء الله العزيز زندگی في ساتھ ديا اور طالات في موافقت کی تو حيات عيلي القيلا كا دوسرا حصه بھی شائع ہورہ گا۔ اس حصه بیس قادیانی ولائل وفات سے القيلا كا دوسرا حصه بھی شائع ہورہ گا۔ اس حصه بیس قادیانی ولائل وفات سے القال كا تجزيد اور ترويد كرنے كے علاوہ حيات سے القيلا اور آپ كے رفع جسمانی بیس خالق كون و مكان احم الحاكمين في جو جو حكمتيس مضمر ركھی ہوئی ہیں ان بیس سے بہت ى بہت ى بہت ى بہت ك

اظهارتشكر وامتنان

ناظرین! میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس کتاب کے تالیف کرنے میں جن

حفزات کی تفنیفات سے میں نے مدد حاصل کی ہے۔ ان کا نہ دل سے شکریہ ادا کروں۔
اسسہ الله تعالی اپنی بے پایاں رحمت سے ان محدثین اور مجددین امت کو پورا پورا حصہ
دے جو مرزا قادیانی کی ولادت سے بھی صدیوں پہلے اس مسئلہ پر فیصلہ کن روشی ڈال
عجے بیں اور کلام اللہ کے سجھنے میں ہمارے سیچے راہ نما ہیں۔

ا ..... بین نے مندرجہ ذیل حضرات کی تقنیفات سے بھی بہت سا استفادہ کیا ہے۔
ا ..... شیخ الاسلام رئیس المحد ثین حضرت مولانا سیدمحمد انور شاہ صاحب سے .... حضرت مولانا پیر بخش پیر مهر علی شاہ صاحب مظلم ۔ ۳ ..... مولانا چیر بخش صاحب لاہور مرحوم ۔ ۵ ..... مولانا حجمہ عالم صاحب لاہور مرحوم ۔ ۵ ..... مولانا حجمہ عالم صاحب مولوی فاضل امرتسری مصنف کاویہ۔

يضخ الاسلام حصرت مولانا سيد محمد انور شاه صاحب كى كتاب" عقيدة الاسلام في حیات عیسی الطیع ایس کتاب ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثل یقینا نہیں اکھی گئی۔ گر چونکہ کتاب عربی میں ہے۔ اس واسطے اردو دان طبقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ سا..... تیسرے درجہ پر میں جناب مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی ذریت کا شکریہ اوا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی تصنیفات مجھے مداری کی پٹاری کا کام ویتی رہی ہیں۔ میں جو کچھ ٹابت کرنا جاہتا تھا۔ اس کی تائید میں ہر ایک قتم کا مواد ان کی کتابوں میں موجود پایا۔ معذرت میں ایک بہت ہی قلیل الفرصت انسان ہوں۔ زمانہ تالیف میں مجھی بھی پورے اطمینان کے ساتھ تعلیمی فرائض سے فرصت نہ ل سکی۔ لہذا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ فی الواقع کتاب میں لفظی و معنوی فروگذاشتیں ہوں گ۔ جو صاحب مجھے ان سے مطلع فرما ئیں گے۔ اگر چہ وہ قادیانی ہی کیوں نہ ہوں۔شکریہ کے ساتھ قبول کر کے طبع ٹانی میں درست کر دی جائیں گی۔ ممکن ہے صفحات کے حوالوں میں کوئی غلطی رہ گئی ہو۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ نفس مضمون کے سیح ہونے کا میں ذمہ دار ہوں۔ بعض جگه کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔سواپی قلت فرصت کا عذر پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قار مین عظام قبول کر کے ممنون فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی مجھے اعمال صالحہ بالخصوص استیصال فتندار تداد کی زیادہ سے زیادہ تو فیق ارزانی فر اے۔

اہل اسلام کی دعاؤں کامختاج، خاکیائے علماء اسلام ابوعبیدہ نظام الدین۔ بی۔اے۔ سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کوہاٹ۔ ۲۵ مارچ ۱۹۳۷ء





#### تعارف

ہمارے محترم بزرگ جناب ابو عبیدہ نظام الدین بی۔ اے، مبلغ اسلام نے مرزا تادیانی کے جبوٹوں کو جع کرنے کا کام شردع کیا اس رسالہ جس آپ نے چون جبوٹ جع کیے۔ دوسری کتاب برق آسانی میں دوسو دو جبوث جع کیے۔ روس جبوٹ جو کے۔مصنف مرحوم، مرزا ملعون کے چھ صد جبوث جع کر کیکل دو چین جبوٹ ہوئے۔مصنف مرحوم، مرزا ملعون کے چھ صد جبوث جع کر کیکے تھے۔ باتی زمل سکے۔

كذبات مرزا: تمهيد

حضرات میں نے کئی ماہ ہوئے ایک ٹریکٹ میں اعلان کیا تھا کہ عنقریب مرزا غلام احمد قادیانی کی صریح کذب بیاندن (سفید جھوٹوں) کی ایک طویل فہرست شائع کروں گا۔ گر کثرت مشاغل کے باعث آج تک اس کی اشاعت سے قاصر رہا۔ اب بھی ایک سکول ماسر کے لیے فرصت کہاں ہوسکتی ہے کوئکہ سالانہ امتحان قریب ہے مگر احباب کے تقاضائے اور بے شار متلاشیانِ حق کے پیم اصرار کی وجہ سے عدیم الفرصتی کے باوجود ا کاذیب مرزا قادیانی بہت جلدی شائع کرنے بڑے۔ میرا روئے مخن اس ٹریکٹ میں احمدی حضرات (لا موری + قادیانی) سے زیادہ موگا کیونکہ تجربہ کی بنا پر معلوم موا ہے کہ ان میں کی اکثر سعید رومیں صحیح استدلال کو دیکھ سن کر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں عارنہیں سمجھتیں۔ چنانچہ اخباری ونیا سے واقفیت رکھنے والے حضرات پر خوب عیال ہے۔ نيز مولانا لال حسين اخر مصنف "ترك مرزائيت" اس پر أيك زبروست وليل بي-برحال اس مضمون کی اشاعت سے امید قوی ہے کہ اگر کوئی صاحب خالی الذہن ہو کر خلوص نیت سے مطالعہ کرے گا تو ضرور مرزا قادیانی سے قطع تعلق کر کے دوبارہ سرکار مدید علیہ کے جسنڈے تلے پناہ لے گا۔ مرزا قادیانی کے دعاوی بہت سے ہیں ان میں ہے مشہور ترین نبی مسیح موعود، مجدد، مہدی ہونے کے ہیں۔ میرا اور تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ نی وغیرہ تو کیا ہوتے وہ ایک سیدھے سادھے مسلمان بلکہ سے کہوں تو ایک

سے انبان بھی نہ تھے۔ آخر عیمائیوں، یہودیوں، پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ میں بھی باوجود ان کے نفر کے بہت سے ایسے انبان آپ کو ملیں گے جفوں نے عمر بحر بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ خاص کر وہ جھوٹ جو دوسرے انبانوں کو دھوکہ دینے والا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قطع نظر شرکی فدمت کے جھوٹ بولنا ایک اخلاقی گناہ ہے۔ لعند الله علی الکاذبین (جھوٹوں پر خدا کی لعنت) فیصلہ خدائی ہے۔لیکن اتمام جمت کے طور پر جھوٹ ادر جھوٹ کے متعلق خود مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظہ سے کے۔شائد جھی جھوٹ کی فدمت سمجھ میں آسکے۔

قول مرزا نمبرا ..... "جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پرکوئی اعتبار نہیں رہتا۔ " (چشہ معرفت س ۲۲۳ نزائن ج ۲۳ س ۲۳۱) قول مرزا نمبرا ..... "ظاہر ہے کہ ایک ول ہے دو متناقض با تیں نہیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق ہے یا تو انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ " (ست بچن من ۳۱ نزائن ج ۱۰ ص ۱۳۳۱) قول مرزا نمبرا .... "جویا کہ بت پوجنا شرک ہے جموث پولنا بھی شرک ہے۔ ان دونوں باتوں میں کچھ فرق نہیں۔ " (ملحق الحکم اا صفر ۱۳۳۳ ہے جموث برسام ۵، مورند ۱۲ اپریل ۱۹۰۵) قول مرزا نمبرا مسل کھی فرق نہیں۔ " (ملحق الو لے سے برتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔ "

(تحد هيقة الوي ص ٢٦ فرائن ج ٢٢ ص ٢٥٩)

قول مرزا نمبره ...... ' فلط بیانی اور بہتان طرازی نہایت ہی شریر اور بدذات آ دمیوں کا کام ہے۔ ' (آریہ دھرم ص ۱۱ نزائن ج ۱۰ص۱۱) اب ذیل میں مرزا قادیانی کے صریح جھوٹوں کی ایک طویل فہرست درج کرتا ہوں تاکہ مرزا قادیانی کو ان کے اسلام اور مجددیت و نبوت کی بحث ہے پہلے انسانیت اور اخلاق کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے کہ آیا وہ اس قابل انسان تھے کہ ان کی بات یا دعویٰ کو سنا بھی جائے۔

حجموث .....ا "مررے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نشان و کھائے گا جو اس نے بھی دکھائے نہیں گویا خدا زمین پر اتر آیا۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ یوم یاتی ربک فی ظُلُلِ مِنَ الْعَمَامِ لِینَ اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا۔"
(هیتة الوی ص ۱۵۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)

ابوعبیدہ: بیمن خدا پر افتراء ہے۔ بہتان ہے۔ قرآن شریف میں یہ کوئی آیت نہیں ہے بلکہ خود مرزائی الہامات میں کہیں موجود نہیں۔ حجموث ..... " "اور يہ بھی ديکھا گيا ہے كہ خدا لعض جگه انسانی گريمر لعنی صرف ونحو كے ماتحت نہيں چلتا اس كی نظير يں قرآن شريف ميں بہت پائی جاتی ہيں۔ چنانچه إنْ هلذا إنْ لَسَحُرَّان انسانی نحو كی روسے ان هذين جاہيے۔"

(هيقة الوي ص ٣٠٣ كا حاشيه خزائن ج ٢٢ ص ٣١٤)

ابوعبیدہ: جناب عالی صریح حصوث ہے۔ قرآن شریف میں کوئی الیی غلطی نہیں۔ آپ کوخو آتی نہیں ورنہ ہیہ بہتان نہ باندھتے۔

جھوٹ ..... " " " قرآن شریف خداکی کلام اور میرے مندکی باتیں ہیں۔"

(هيقة الوي ص ٨٨ فزائن ج ٢٢ ص ٨٨)

ابوعبیدہ جھوٹ ظاہر ہے خدا کی کلام مرزا قادیانی کے مندکی باتیں کسے ہوسکتی ہیں؟ ہاں جو قادیانی مرزا قادیانی کے البام یا کشف وراتینی فی المنام عین الله یعن میں (مرزا) نے خواب میں اپنے کو خدا دیکھا۔ وتیکھنٹ اِنْنی هُوَ اور میں نے یقین کیا میں وہی ہوں۔' (آئیند کمالات اسلام ص۵۳۴ نزائن ج ۵ص اینا) کو سیح مانتے ہوں ان کے مزد یک بہجھوٹ نہ ہوتو ممکن ہے۔

جھوٹ .....؟ '' قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جس جگہ تونی کا لفظ آیا ہے۔ ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔''

(ازاله او ہام ص ۲۴۷ فزائن ج ۳ ص ۲۲۴ حاشیه)

ابوعبیدہ: مرزا قادیائی! یہ آپ کا صریح جھوٹ ادر دھوکہ ہے۔ کیا آپ نے قرآن شریف میں و کھو اللّذِی یَتَوَفّی کُمْ بِاللّیْل نہیں پڑھا۔ اس کے معنی موت کے کون عقلند کرسکتا ہے؟ ای فتم کی اور کئی آیات ہیں جہال موت کے معنی کرنے تاممکن ہیں۔

حجموث ...... " "اس عليم و حكيم كا قرآن شريف بين بيان فرمانا كه ١٨٥٤ء مين ميرا كلام آسان پر اشحا ليا جائے گا۔ يمي معنی رکھتا ہے كه مسلمان اس پر عمل نہيں كريں گے۔" (ازالہ اوہام ص ۲۸منزائن ج سم ۴۵۰ عاشیہ)

ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو! مرزا قادیانی تو فوت ہو چکے۔ آپ میں سے کوئی صاحب ان کی نمائندگی کر کے اس مضمون کی آیت قرآن شریف سے نکال کر مرزا اُقادیانی کوسچا ثابت کرے درنہ توبہ برو ایسے مخص کی بیعت سے جو خدا پر افتراء باندھنا شبر مادر سے بھی زیادہ طال سمحتا ہے۔ جھوٹ ..... ۲ 'ایک اور حدیث ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ کہ آن خضرت علی ہے اور وہ یہ کہ آن کی تاریخ سے کو تاریخ سے ۱۰۰ برس تک تمام بی آ دم پر قیامت آب گے۔'' (ازاد ص۲۵۲ خزائن جس س ۱۳۵ میں ابو عبیدہ: بیصریح بہتان ہے۔ تحریف ہے۔ کوئی الی صحیح حدیث نہیں جس کے معنی ان الفاظ سے عربی کا ایک ادنی طالب علم بھی کر سکے۔

جھوٹ .....ک ''وہ خلیفہ جس کی نبیت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان ہے اس کی نبیت آداز آئے گی کہ ھذا حلیفة الله المهدی اب سوچو کہ یہ صدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جواضح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔''

(شهادة القرآن ص ٢١ فرائن ج٢ ص ٣٣٧)

ابوعبیدہ: قادیانی حضرات سے میری مود باند درخواست ہے کہ اس مضمون کوغور سے پڑھو اور خیال فرماؤ کہ کس قدر زور دار الفاظ میں پبلک کو بخاری کا واسطہ دے کر اس حدیث کی صحت کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر بیہ جھوٹ اور دھوکہ نہیں تو پھر بتاؤ دھوکہ اور کس جانور کا نام ہے؟ کیونکہ بیہ حدیث دنیا کی کسی بخاری شریف میں نہیں۔

حجھوٹ ...... ۸ "اے عزیز وتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس مخص (مرزا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا ہے جس کے دیکھنے لیے بہت سے پینمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔" (اربین نبر م سا نزائن ج ۱م مسم)

ابو عبیدہ ہمالیہ سے بڑھ کر جھوٹ ہے۔ اگر جُوت ہوتو پیش کرو۔ چلو ایک ہی نبی کی خواہش کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کرو۔

حجھوٹ ...... من انتظار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی المها ہے کہ می موعود کے ظہور کے وقت مید انتظار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی البهام شروع ہو جائے گا اور نابالغ نیچ نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیس گے۔''

(ضرورة الامام ص ٥ فزائن ج ١٣٩٨)

ابوعبیدہ کوئی قادیانی بیر صدیث دکھا دے تو علاوہ عام انعام مقررہ کے مبلغ دس روپے نقتر انعام کا مستحق سمجھا جائے گا اور اگر نہ دکھا سکے تواس سے صرف دوبارہ اسلام تبول کر لینا ہی مطلوب ہے۔ حجموث ...... ابنت بير م كم مجدد صاحب سربندى في النيخ مكتوبات مين لكها م كمد اگر چه اس امت كے بعض افراد مكامله و مخاطبه الله يد مخصوص بين اور قيامت تك مخصوص ربين كے ليكن جس هخص كو بكثرت اس مكالمه و مخاطبه الله يد سے مشرف كيا جائے اور بكثرت امور غيبيداس پر ظاہر كيے جائيں وه شخص نبى كہلاتا ہے۔''

(هيقة الوحي ص ٣٩٠ خزائن ج ٢٢ ص ٢٠٠١)

ابوعبیدہ: مرزائی دوستو مکتوبات کو میں نے خود پڑھا۔ وہاں محدث لکھا ہے۔
یقینا اپنی نبوت کے جُوت میں مجدد صاحب کی پناہ لینے کے لیے افتر اء محض سے کام لیا
ہے کوئکہ جب محدث ہونے کا دعویٰ تھا اس دفت یہ حوالہ نقل کرتے دفت محدث لکھا کرتے
ہے۔ (دیکھوازالہ ادہام ص ۹۱۵ خزائن ج ۳ ص ۲۰۱، تخذ بغداد ص ۲۱۔۲۱ خزائن ج ۲۵ ماشیہ) کیا
اب بھی مرزا قادیانی کی کذب بیانی کا یقین نہیں آئے گا؟

جھوٹ .....ا ''تفیر ثنائی میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھا۔'' (ضمیمہ براہین احدیہ جلام ۲۳۳ خزائن ج ۲۱م ۴۱۰)

ابوعبیدہ: جموف بلکہ ڈبل جموف ہے چونکہ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحافی رسول کریم بیل فقر نبوت و مسجیت رسول کریم بیل نے بہت کی ایک احادیث بیان فرمائی ہیں جو مرزائی قصر نبوت و مسجیت میں زلزلہ ڈال دیتی ہیں۔ اس واسطے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے تغییر شائی پر جموث باندھ دیا۔ یا اللہ! قادیانی جماعت کے لوگوں کو دماغ دے ادر دماغ میں سمجھ دے تاکہ وہ الی صریح اور سفید جموث بولئے والے انسان کو تیرے بیسج ہوئے انہیاء علیم السلام بالخصوص حضرت فخر موجودات بھیلتے کا بروز کہنا ترک کر دیں۔

جھوٹ ..... استال "اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت میں الظیمات کے پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں۔ "(ازالدادہام ص ۱۰۵ کا عاشہ ٹرائن ج سم ۲۵۱)
ابوعبیدہ: صرح تخالفت کلام اللہ ہے۔ فیکون طیراً باذن الله کے معنی کی پہلی جماعت کے عربی متعلم بی سے بوچھ لیے ہوتے تو یہ بہتان خدا پر بائد ھنے کی نوبت نہ آئی۔ خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "حضرت میں انظیماتی کی چڑیاں باوجود میکہ مجزہ کے طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ گر پھر بھی مٹی کی مٹی بی تھیں۔ "طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ گر پھر بھی مٹی کی مٹی بی تھیں۔ "
(آئینہ کمالات ص ۱۸ خزائن ج ۵ ص ایسنا) اے قادیانی جماعت کے تعلیم یافتہ حضرات بھی تو فید کا خوف کرو اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ ا تناقص اور تھناد کا بھی کوئی

جواب ہے۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر قول مرزا نمبرا مندرجہ تمہید ٹریک بذا کے مطابق مرزا قادیانی کو وہی سمجھوجس کی وہ ہدایت کر رہے ہیں۔

حجموث ..... الله يا عيسلى ابن مريم أانت قلت للناس يه قصه وقت نزول آيت زمانه ماضى كا الله يا عيسلى ابن مريم أانت قلت للناس يه قصه وقت نزول آيت زمانه ماضى كا اليك قصه تقا نه كه زمانه استقبال كا (يعنى بيه بالتي عيلى التيكا كونكه اذ خاص واسطى عيلى التيكا كونكه اذ خاص واسطى ماضى كرة تا ہے۔'' ماضى كرة تا ہے۔''

ابوعبیدہ: صریح حجوث اور اس کا حجوث ہونا خود اس طرح بیان فرماتے ہیں۔' ''اللہ تعالیٰ عیسیٰ الطبیعہٰ ہے یہ ہاتیں قیامت کے دن کریں گے۔''

(ملخصاً برابین احدید پنجم ص ۴۰ فزائن ج ۲۱ص ۵۱)

اور لکھا ہے'' جس مخص نے کافیہ یا ہدایت النو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے۔'' (ضمید براہین حصدہ ص ۱ خزائن ج ۲ ص ۱۵۹) اب دونوں کا تناقص دور کرتا کسی قادیانی عالم ہی کا کام ہے۔عقل عامہ تو اس کے سجھنے سے قاصر ہے۔

جھوٹ ..... ۱۹۳۰ مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں کوئی خرنہیں دی کہ وہ کون تھا۔'' (ضمیم انجام آتھ مص ۹ نزائن ج ۱۱ ص ۱۹۳ عاشیہ) ابوعبیدہ: حضرات غور کیجئے عیلی النظیمانی کیا وہی شخصیت نہیں جسے عیسائی بیوع

جھوٹ .....1 "اور ان کی پرانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی شاہزادہ ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا جس کو قریباً ۱۹۰۰ء برس آئے ہوئے گزر گئے ہیں۔"
( تھنہ کولاویہ من فزائن ن عاص ۱۹۰۰)

ابوعبیدہ: اے دنیا کے بڑھے لکھے لوگو! خدا کی قتم مرزا قادیانی کا سیاہ جھوٹ ہے۔ اگر کشمیرکی کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا کوئی جادیانی دوست دکھا دے تو علاوہ انعام عام کے میں دعدہ کرتا ہول کہ ملغ دس رویے اور انعام وول گا۔

جھوٹ ..... ۱۲ " کتاب سوائح یوزآ صف جس کی تالیف کو ہزارسال سے زیادہ ہوگیا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نبی یوزآ سف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا۔" (تخد گولاویس ۹۰۰ خزائن جے ۱۵س ۱۰۰)

ابوعبیدہ: ریمارک وہی ہے جو جھوٹ نمبر ۱۵ میں ہے۔

حجموث ..... کا " دهنرت مریم صدیقه کی قبر زمین شام میں کسی کومعلوم نہیں۔''

(هيقة الوحي ص ١٠١ حاشيه فزائن ج ٢٢ ص١٠٨)

پھر ایک شامی دوست کا خطائقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"حضرت مريم صديقه كى قبر بلده قدس كے كرجا ميں ہے۔"

(اتمام الجدم الإكا حاشية فزائن ج ٨ص ٢٩٩)

ابوعبیدہ: دونوں باتیں مرزا بشیر احمد ایم۔ اے کے نزدیک صرت مجھوٹ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔''شہر سری گرمحلّہ خانیار میں جو دوسری قبر، قبر بوزا سف کے پاس ہے وہ حضرت مریم الطّنِعلا کی ہے۔'' (ربوبو آف ربلجوج ہونا ۱۷ نبر ۷ص ۲۵۱ حاشہ) دیکھا حضرات یا باپ جمونا یا بیٹا۔ ہم تو دونوں کوجھوٹا سجھتے ہیں آپ جے چاہیں سمجھ لیں۔

حجموت .....١٨ " حضرت على القلط شراب بيا كرت تھے."

( کشتی نوح ص ۲۵ خزائن ج ۱۹ص الے حاشیہ )

ابوعبیدہ شراب بخس العین ہے۔ کوئی آدمی شراب پینے والا نبی نہیں ہوسکا۔ قرآن اور حدیث سے ثبوت دو گے تو ملن اپنی روپ انعام ملے گا۔ یہ بھی جموث ہے کہ انجیل کی روسے شراب حلال تھی جوآدی مقالمہ پر اس نجس العین کا حلال ہونا ثابت کردے یانچ روسے مزید انعام لے۔

جھوٹ.....19 ''سیا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔''

(دافع إلبلاءص اا فزائن ج ١٨ص ٢٣١)

" نی کا نام یائے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔"

(هيقة الوحيص ١٩١ خزائن ج ٢٢ ص ٢٠٩)

" ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔"

(اخبار بدر مارچ ۱۹۰۸ء ملفوظات ج ۱۰ص ۱۱۷)

ابوعبیدہ: نبوت کا دعویٰ بالکل جمونا ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیائی نے مدگی نبوت کے جموعہ پر اپنے ذبانہ اسلام میں مہر تقید لیں اس طرح لگا دی تھی۔''میں سیدنا و موالانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وتی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی ۔'' اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ ﷺ پرختم ہوگئی۔''

(تبليغ رسالت حصه دوم ص ۲۰-۲۱ مجموعه اشتبارات ج اص ۲۳۰)

حجموث ...... ۲۰ فی مخص اہل افت اور اہل زبان سے پہلی رات کے جاند پر قمر کا لفظ اطلاق نہیں کرتا بلکہ وہ تین رات تک ہلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔''

(ضميمه انجام آتھم ص سے خزائن ج ۱۱ص ۳۳۱)

ابوعبیدہ: حضرات! مرزا قادیانی یا تو صریح اپنی مطلب برابری کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں یا عابر کو معلوم نہیں کہ لغت کس جانور کا نام ہے۔ چھوٹے جھوٹے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ قمر چاند کا ذاتی نام ہے اور ہلال اور بدر ای کے دصفی نام ہیں۔ چنانچہ تاج العروس لغبت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے۔ المھلال غوۃ القصر وھی اوّل لیلة (یعنی ہلال قمر کی پہلی رات ہے) قرآن شریف میں بھی ہلال کو قمر لکھا گیا ہے۔ خود مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور ظیفے مرزامحود قادیانی اخبار الفصل کا جولائی ۱۹۲۸ء میں کھتے ہیں۔ ''قمر ہلال نہیں ہوتا گر ہلال ضرور قمر ہوتا ہے۔ کیونکہ (قمر) چاند کا عام نام ہے خواہ چاند پہلے دن کا ہو یا دوسرے دن کا یا تیسرے دن کا۔'' دیکھا حضرات! مرزاقادیانی کی شان اور رعب سے جھوٹ بول کر مطلب نکالا کرتے تھے۔

جھوٹ ..... ۲۱ "اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس میح مودد کی تیرهویں صدی میں پیدائی تا گا اور چدهویں صدی میں پیدائی تا گا اور چدهویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔"

(ريويوجلد ۴ نمبر ۱۱\_۱۴ باب ماه نومبر و دنمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۳۷)

ابوعبیدہ: صریح بہتان ہے۔ افتراء ہے۔ تمام قادیانی علاء مل کر زور لگا ئیں کہیں کوئی صیح حدیث اس مضمون کی نہیں دکھا سکیں گے۔

حجوث ۲۲.... من کرمبائے تو کرد مارا گنتاخ۔ تیری بخششوں نے ہم کو گنتاخ کر دیا۔" (براہین احمدیدم ۲۵۵ فزائن ج اص ۱۹۲۲ حاثیہ در حاثیہ)

ابوعبيده بدالهام بالكل جموتا ب- چنانچد مين اين تائيد مين موجوده خليفه كا اس

البهام برتبمرہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھو الفضل ۲۰-۲۳ جنوری ۱۹۱۷ء فرماتے ہیں۔"نادان ہے وہ شخص جس نے کہا ''کرمہائے تو کردمارا گتاخ'' کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گتاخ نہیں بنایا کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔'' (ج م ص ۱۱ نمبر ۵۸۔۵۵) ایباالناظرین! اب جبکہ آپ کے خلیفہ بھی مرزا قادیانی کو نادان کہہ رہے، تم کیوں نہیں ایبالتی شے عاد کرتے ہو۔

حجوث ۲۲۰۰۰۰۰ " نفدا تعالی کا قانون قدرت هرگز بدل نهیں سکتا۔ "

( كرامات الصادقين ص ١٦٠ خزائن ج ٢٥ ١٦٢)

پھر دوسری جگہ ملاحظہ کریں۔''خدا اپنے خاص بندوں کے لیے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے۔'' (چشہ معرفت ص ۹۲ خزائن ج ۲۳ ص ۱۰۳

ابوعبيده: حفرات! ال ير حاشيه لكهن كي كوئي ضرورت نهيل - جموث اظهر من

اسمس ہے۔

ح<u>صوٹ .....۲۲۰ و ۲۵</u> ''بائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے جار سو نبی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی تھی اور وہ غلط نکلی۔ مگر اس عاجز کی کسی پیشگوئی میں کوئی الہای غلطی نہیں۔''

(اشتہار تقانی تقریر بردفات بشیر تبلیغ رسالت حصدالال ص ۱۱۲ مجوعد اشتہارات ج اص ۱۲۹)
ابوعبیدہ: بائبل کا حوالہ دیکی وہاں اگر لکھا ہو کہ وہ چار سو نبی انبیاء بی
اسرائیل ہے تو مرزا قادیانی کا بیجھوٹ غلط اور اگر دہاں لکھا ہو کہ وہ لعل بت کے پچاری
سرائیل ہے تو مرزا قادیانی کا بیجھوٹ غلط اور اگر دہاں لکھا ہوکہ وہ تعلی غلط نکلی اور خدا
سے جنھیں لوگ (بت برست) نبی کہتے ہے اور ان بت پرستوں کی پیشگوئی غلط نکلی اور خدا
کے رسول میکایا کی پیشگوئی کے مطابق بادشاہ کو شکست ہوئی تو پھر صرف اتنا تو کرو کہ اس
قدر جھوٹوں کا طومار باند ہے والے ہے برات کا اظہار کر دو اور بس نے دیکھا حضرات اپنی
پیشگوئی غلط نکلنے پر اپنا جھوٹ ہونا تسلیم نہیں کرتے بلکہ تورات پر افتراء کیا۔ پھر فرماتے
ہیں کہ اس عاجز کی کسی پیشگوئی میں کوئی الہام غلطی نہیں۔ مرزا قادیائی خدا کا خوف کرو
اور بتاؤ کہ مندرجہ ذیل پیشگوئیاں جو الہائی تھیں بوری ہوئیں۔ ا۔۔۔۔۔کیا مولوی محمد سین
بٹالوی نے مطابق پیشگوئی آپ کی بیعت کی؟ ہرگز نہیں۔ ۲۔۔۔۔۔کیا ڈاکٹر عبدائکیم پٹیالوی
مطابق پیشگوئی کیا آپ کے سامنے ہلاک ہوا؟ ۳۔۔۔۔۔کیا محمدی بیگم مکوحہ آسانی آپ
مطابق پیشگوئی کیا آپ کے سامنے ہلاک ہوا؟ ۳۔۔۔۔۔کیا محمدی بیگم مکوحہ آسانی آپ

جھوٹ ٢٢٠٠٠٠ ، "اور يہ بھى ياد رہے كه قرآن شريف من بلكه توريت كے بعض صحفوں من بھى يہ تجر موجود ہے كہ سے موعود كے وقت طاعون برائے گا۔"

(کشتی نوح ص ۵خزائن ج ۱۹ص ۵)

ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو! اگر قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا دکھا دو تو میں تروید مرزائیت چھوڑ دوں گا اور اگر صریح جھوٹ ہو یا کسی لفظ کے معنی (مثل گندم بمعنی گڑ) خواہ مخواہ تاویل کر لو۔ تو پھر اتنا تو کرو کہ اس جھوٹ کے عوض صرف دس مرزائی مسلمان ہو حاؤ۔

جھوٹ .....کا "داگر قرآن نے میرانام این مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔''
( تحفۃ الندوہ ص ۵ فزائن ج ۱۹ ص ۹۸)

ابوعبیدہ: آیئے حضرات! مرزا قادیانی کا نام قرآن شریف میں ابن مریم دکھاؤ ورنہ ایسے صریح جھوٹ کے بولنے والے کو نبی کہنا تو چھوڑ دو۔ جھوٹا آ دمی تو پکا مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔

جھوٹ ..... ۲۸ ... دعقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی متعود کھائی نہ دے گا۔'' متدو دکھائی دے۔ گران پڑھول کھول میں سے ایک مندو بھی شمصیں دکھائی نہ دے گا۔'' (ازالہ اوہام س۳۲ نزائن ج س ۱۱۹)

ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو اس کی اور اس میں کی عفریب کی تادیل کیا کرو گے۔ کیا اب ہندوستان میں کوئی کا فرنہیں۔ ہندوسلمان کیا ہوتے بلکہ کئی مسلمان انتھے بھلے فدا اور اس کے رسول کے ماننے والے مرزا قادیانی کی نبوت کی جھینٹ چڑھ گئے۔ ان للّه و انا الیه راجعون.

حجھوٹ ...... 19 من آن تخضرت ملک کو معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا ..... اس قتم کے کشفوں میں خود مؤلف (جناب مرزا قادیانی) بھی صاحب تجربہ ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۲ کا عاشیہ نزائن ج ۳ س ۱۲۷)

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ ہے۔ خلاف قرآن حدیث اور خلاف اجماع امت اور اس کا جھوٹ ہوتا خود اس طرح تسلیم کرتے ہیں۔ ازالہ ''آ تخضرت کے رفع جسی کے بارہ میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ تقریباً تمام صحابہ کا یمی اعتقاد تھا۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۹ خزائن ج س س ۲۲۷) کوں

احمدی دوستو تمام صحابہ کو جھوٹا کہو گے یا ایک مرزا قادیانی کو؟

حجموث ...... ٢٠٠٠ ( حضرت عيني النفلا كي قبر بلدة قدس كرجا مين ب اور اب تك موجود ب اور اس ير ايك كرجا بنا مواب اور وه كرجا تمام كرجاؤل س برا ب اس ك اندر حضرت عيني النفلا كي قبر ب " (اتمام الجدس ٢١ زائن ج ٢٩ ٢٩٩)

ابوعبیدہ: اے قادیانی کہلانے والے سجھ دار طبقہ کے لوگو! اس کے جھوٹا ہونے میں شخصیں شک ہوتو لوجس کی خاطرتم اس پر شک کرتے ہو اس سے کم از کم اس بیان کے جھوٹا ہونے پر مہر تقدیق میں لگوا دیتا ہوں۔ (دیکھوایام اصلح ص ۱۱۸ نزائن ج ۱۲ ص ۳۵۹) ''مسح کی قبر محلّہ خانیار شہر سری گر میں ہے۔''

اب بتلایے کیا جھوٹا آ دمی (نہیں بلکہ جھوٹوں کی کان) بھی انسانیت اور مسلمانی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب بھی اگر تمہاری عقیدت میں فرق نہ آئے تو شاباش تمہاری مستقل مزاجی کے۔

حجموث .....ا۳ " د حفرت مريم صديقه كا اپ منسوب (جس سے ناطه يا نسبت ہو) يوسف كے ساتھ پھرنا اس اسرائيلي رسم پر پخته شهادت ہے۔"

(ایام السلح ص ۲۲ فزائن ج ۱۴ ص ۳۰۰ حاشیه)

ابوعبیده: دیکھے حضرات! یہال کس زور سے منسوب اور ناطه ہونے کا اقرار ہے۔ پھر خود ہی ریویو آف ریلجنز جلد اوّل ص ۱۵۷ نمبر م بابت اپریل ۱۹۰۲ء پر لکھتے ہیں۔" یہ جو انجیلوں میں لکھا ہے کہ گویا مریم صدیقہ کا معمولی طور پر جیسا کہ دنیا جہال میں دستور ہے۔ یوسف نجار سے ناطہ ہوا تھا یہ بالکل دروغ اور بناوٹ ہے۔"

بتلایئے صاحبان! اب بھی تم لوگ مرزا قادیانی کا دائن چھوڑ کر سرکار دو عالم ﷺ سے تعلق نہ جوڑو گے؟ خدا تو فیق دے۔

حجموث ..... ۱۳۲ " "میں اپنے مخالفوں کو یقینا کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ القامیٰ امتی ہرگز نہیں۔'' (ضمیہ براین احدید حصہ ۵ص ۱۹۲ خزائن ج ۲۱ ص ۳۱۳)

ابوعبیدہ: یہاں اعلان کرتے ہیں کہ وہ امتی نہیں۔ ازالہ ص ۲۹۵ خزائن ج ۳ ص ۴۳۷ پر فرماتے ہیں۔'' یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسح ابن مریم اس امت کے شار میں آ گئے ہیں۔'' ہے کوئی قادیانی یا لاہوری جو اس معمہ کوحل کرے کہ حضرت عسی النظامی امتی بھی ہیں ادر امتی نہیں بھی ہیں۔ جھوٹ ..... اسم " "كوئى نى دنيا ميں ايانہيں گزرا جس نے ابنى پيشگوئى كے معنی كرنے ميں بھی ملطى ند كھائى ہو۔ " (ضمير برابين احديد حدده ص ١٨ ترائن ج ٢١ص ٢٢٧)

ابوعبیدہ: اے مرزا قادیانی کے جان نثارہ کچھ تو خوف کرہ کیا نی تمھارے خیال میں کلم غی ہی ہوتے ہیں کہ اپنے البام کو بی نہیں سجھتے۔ انسان دوسرول کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ نبی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ کیا قرآن یا حدیث سے مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کو صحیح ثابت کر سکتے ہو؟

حجموث .... باسم دوبعض پیشگوئیوں کی نبیت آنخضرت علیہ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصلیت سمجھنے میں غلطی کھائی۔'' (ازالہ میں ۴۰۰ خزائن جسم صرب سرب کی الیاد اجمعون جس ابوعبیدہ: اے قادیانی جماعت کے بزرگو! پڑھو انا للّٰه وانا الیه داجمعون جس

ب بیرون کور خدا نے بید بیان فرمائی ہو۔ و ما ینطق عن الھوی ان ھو الاو حی یو حی وہ پیشگوئیوں کی شان خود خدا نے بی بیان فرمائی ہو۔ و ما ینطق عن الھوی ان ھو الاو حی یو حی وہ پیشگوئیوں کو نہ سجھ سکیں۔ بیر صریح بہتان ہے۔ افتراء ہے۔ نہیں تو اس مضمون کی کوئی صحح حدیث دکھاؤ۔

جھوٹ .....<u>۳۵</u> "تمام نبیول نے ابتداء سے آج تک میرے لیے خبریں دی ہیں۔" (تذکرۃ اشہاد تین ص۲۲ خزائن ج ۲۰ ص۹۲)

ابوعبیدہ: چلیے حضرات کسی نبی کی کتاب سے مرزا قادیانی کے آنے کی خبر نکال دو تو مبلغ دس روپے نقد انعام دول گا۔

حجموث ..... اسل معلم نحو میں صرح بید قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ ہیں۔ جہال خدا فاعل اور انسان مفعول بد ہو جمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔'' (تخد کولو دیرص ۵۵ خزائن ج ۱۵ ص۱۲۲)

ابوعبیدہ: افسوس کوئی صاحب علم قادیانی یا لاہوری نہیں بوچھتا کہ حضرت جی یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ مرزا قادیانی کا بیسفید نہیں بلکہ سیاہ جھوٹ ہے۔

حجوث ..... الله " " ي كتاب (براين احمديه) تين سومحكم اور قوى ولاكل حقيقت اسلام اور السلام بر مشمل ب " (براين احمديد الا ١٣١ خزائن ج اص ١٢٩) " بم في صديا طرح كا فتور اور فساد و كيوكر كتاب براين احمديد كو تاليف كيا تها اور كتاب موصوف مين تين سومضبوط اور محكم عقلى وليل سے صداقت اسلام كوفى الحقيقت آ فتاب سے بھى

(يراين احديدج ٢ص ب خزائن ج اص ٢٢)

زياده تر روش دكلايا كيا-"

ابوعبيده: حضرات براجين احمديد شائع مو چكى باس مل تين سوكى بجائے صرف

٠٠ وليلين بھي اگر دکھا دوتو تين صدروپيدانعام پاؤ ورندتوبدكرو- مرزا قاديانى كے پيچھ لكنے كئے اللہ الركوكى وغوى ندتھا تو كھرا سے جھوٹ بولنے والے سے كنارہ كرو۔

حجوث ...... 3° "واعطيت صفة الاحياء والافناء. "

(خطبه الهاميص ٥٦ خزائن ج١١ص الينا)

"دبین مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی طاقت دی گئی ہے۔"

ابوعبيده: حضرات! كون بيوتوف ب جواس دعوى كو مراق كا نتيجه نه سمجه كا-

مرزا قادیانی نے کس مردے کو زندہ کیا اور کس زندہ کو مردہ کیا؟ ایک سلطان محد کو فٹا کر کے اپنی منکوحہ آسانی بھی واپس نہ لاسکے؟ فافھموا ایھا الناظرون.

جھوٹ ..... <u>۳۹</u> "نبی اسرائیل میں اگر چہ بہت ہے نبی آئے گر ان کی نبوت موک کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ حضرت موکی الطبیع کی پیروی کا اس میں ذرہ بھی دخل نہ تھا۔ '' (هیقة الوی میں ۹۷ کا ماشیہ نزائن ج ۲۲م ۱۹۰۰)

ابوعبیدہ: دیکھے حضرات! کس زور سے ثابت کر رہے ہیں کہ اسکلے نبیوں کی نبوت مول الله کی بیروی کا نبیوں کی نبوت مول الله کی بیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ حالانکہ یہ بالکل جموث ہے۔ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ خود الحکم ۲۳ نومبر ۱۹۰۲ء ص کی پر لکھتے ہیں۔'' حضرت موک اللی کے اتباع سے ان کی امت میں بزاروں نبی آئے۔''

حجوث ..... ماحب نبوت تامه برگز امتی نبیس بوسکتا اور جو مخص کامل طور پر رسول الله کبلاتا ہے اس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا مطبح اور امتی ہو جاتا نصوص قرآ نبیہ اور حدیثید کی رو سے بالکل ممتنع ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے۔ وما اوسلنا من دسول الا ليطاع باذن الله . (ازاله حداص ۵۲۹ فرائن ج سم ۵۳)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کا جمونا محض ہونا ان کے این فرزند کی زبان سے سنو۔ "بعض نادان کہد دیا کرتے ہیں کہ ایک نی دوسرے نی کا تمبع نہیں ہوسکتا اور اس کی دیس نادان کہد دیا کرتے ہیں کہ ایک نی دوسرے نی کا تمبع نہیں ہوسکتا اور اس کی دلیل ہد دیتے و ما ارسلنا من دسول الی آخرہ لیکن بیسب قلت تدبر ہے۔" دلیل ہد دیتے و ما ارسلنا من دسول الی آخرہ لیکن بیسب قلت تدبر ہے۔"

جھوٹ .....امم "خدانے فرمایا کہ میں اس عورت (محمدی بیم ) کو اس کے نکاح کے

بعد والى لا دُن گا اور تحقيد دول گا اور ميرى تقدير بھى نہيں بدلے گى اور ميرے آ كے كوئى بات انہونى نہيں اور بيں سب روكوں كو اٹھا دول گا جو اس تھم كے نفاذ سے مانع ہوں۔ اب اس پيشگوئى سے ظاہر ہے كہ وہ كيا كيا كرے گا اور كون كون كى قبرى قدرت دكھلائے گا اور كس كس فخص كو روك كى طرح سجھ كر اس دنيا سے اٹھا لے گا۔'

(تبلغ رسالت حصه ۳ ص ۱۱۵ مجوعه اشتهارات ج ۲ ص ۳۳)

أبوعبيده: حضرات! مسلمان تو كہتے ہى ہيں كہ يہ تمام الهامات خداكى طرف سے نہ تھے بلكہ ايجاد مرزا تھے۔ اس كے متعلق مرزا قاديانى كے فرزند و خليفہ مياں محود كا فيصلہ سنيے۔ "اللہ تعالى كاكوئى وعدہ نہيں تھاكہ وہ لاكى (محمدى بيكم) آپ كے (مرزا قاديانى كے) فكاح ميں آئے گی۔ چر مرگزينيس بتايا گياكہ كوئى روك ڈالے گاتو وہ دوركيا جائے گا۔"
دوركيا جائے گا۔"

احمدی دوستو! اس پر میں کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ نبی اور نبی زادہ خلیفہ کے الفاظ پڑھو اور اپنا سرپیٹو۔

ابوعبیدہ: بالکل جموٹ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے کہیں کسی کتاب میں ایبانہیں لکھا۔ اگر لکھا ہے تو کوئی صاحب دکھا کر انعام مقررہ وصول کرے۔ ورنہ تو بہ کرے مرزا قادیانی کی مریدی ہے۔

حجھوٹ .... ۱۳۳۰ میں دولاگیا کے لیے حصور کا لفظ نہیں بولاگیا کے لیے حصور کا لفظ نہیں بولاگیا کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے اور فاحشہ عورتیں اور رنڈیاں اس کے سر پر عطر ملا کرتی تھیں اور اس کے بدن کو چھوا کرتی تھیں۔'' (دافع البلام محص خزائن ج ۱۸ص ۲۲۰)

ابوعبیدہ: ویکھا قادیانی دوستو! آپ کے مرزا قادیانی کے نزدیک خدا کا ایک اولوالعزم نبی بنتا اور ساتھ ہی شرابی اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ خلط ملط کرنا بھی ممکن ہے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ مثیل مسیح ہونے کا بھی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی اسی رنگ میں ان کے مثیل سے جبکہ قرآن نے مرزا قادیانی کی تغییر کے مطابق عسیٰ الطبیع کا شرابی ہونا بتلا دیا ہے تو مرزا قادیانی مثیل مسیح کا شرابی اور رنڈی باز ہونا تو عسیٰ الطبیع کا شرابی اور رنڈی باز ہونا تو

فخر کی بات ہوگی۔

حجھوٹ ..... ١٩٧٧ '' طاعون زدہ علاقہ سے باہر لکلنا ممنوع ہے۔''

(اشتهار نظر خانه مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۳۶۷)

"طاعون زده علاقه میں رہناممنوع ہے۔" (دیکموریویوج ۲ نمبر ۹ ص ۳۷۵ ماہ تتبر ۱۹۰۷) ابوعبیدہ اے قادیانیت کے علمبردارہ کیا گذب اور اختلاف بیانی کوئی اور چیز ہے۔

جھوٹ.....ہ میں ''قادیان طاعون سے اس کیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کا رسول ادر فرستادہ قادیاں میں تھا بلکہ آج تک جو مخص طاعون زدہ باہر سے قادیان میں آیا دہ بھی اجِما ہوگیا۔''

(دافع البلاءص ۵ فزائن ج ۱۸ ص ۲۲۹)

ابوعبیدہ: بتلایئے حضرات! اس عبارت سے صاف طاہر نہیں کہ قاومان میں نہ طاعون آئی اور نہ آئے گی لیکن ہوا کیا سننے اور بالفاظ مرزا قادیانی سنیے۔''ایک دفعہ کسی قدرت شدت سے طاعون قادیان میں مولی تھی۔'' (هیقة الوی ص ۲۳۲ خزائن ج ۲۲ ص۲۲۳)

طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زدر پر تھا میرا لڑکا شریف احمہ بیار ہوا۔'' (هیقة الوی ص۸۸ فزائن ج ۲۲ ص ۸۷) ہلائے جھوٹ میں سمی تاویل کی محنیائش ہے؟

حجھوٹ .....۲۲ "ہم مکہ میں مرین کے یا مدینہ میں۔" (تذکرہ ص ۵۹۱)

ابوعبیدہ: دیکھا حضرات! مریدوں کی تسلیاں کس طرح کرتے رہے؟ اور مرے کہاں؟ لاہور میں اور دنن ہوئے قادیان میں۔

حجموث ..... ٢٦٠ "عيمائيول نے بهت سے معجزات يوع الني كا كھے ہي مرحق بات بیرے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔'' (ضمیر انجام آتھم ص ۱ کا حاشیہ نزائن ج ۱۱ص ۲۹۰) ''اور کچ صرف اس قدر ہے کہ بیوع (عیسیٰ الظیٰ) نے بھی معجوات دکھائے جیبا کہ نی دکھاتے ہیں۔'' (ربوبو ماه تمبر۱۹۰۲ء ۱۳۳۲ ج انمبر ۹)

الوعبيده: نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں۔جھوٹ ظاہر ہے۔

حجھوٹ ..... ۴۸ " طاعون دنیا میں اس لیے آئی کہ خدا کے مسیح موعود سے نہ صرف انكاركيا كيا بكه اس كو دكه ديا كيا- " (ربوبوجلد اص ۲۵۸ نبر ۲ بابت جون ١٩٠٢ء)

ابوعبیدہ: کچ فرمایئے قادیانی حصرات! کیا طاعون صرف مرزا قادیانی کے اٹکار یر آئی ہے کیا مرزا قادیائی ہے پہلے طاعون دنیا میں نہ تھی؟ مرزا قادیانی سے انکار کرنے والے اشد ترین وشمن مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب، جناب پیر مہر علی شاہ صاحب وغیرہم تو ای طرح زندہ رہے ہیں۔

حجموث ..... ۲۹ " د طاعون اس حالت میں فرد ہوگی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے اور کم سے کم یہ کہ شرارت ادر ایذا اور بدزبانی سے باز آ جائیں گے۔' (ریویوجلد انبر ۲ بابت جون ۱۹۰۲ء م ۲۵۸)

ابوعبیدہ: کیوں میرے قادیانی دوستو! کیا اب مرزا قادیانی کے مخالف سب مر گئے یا طاعون ملک سے مخالف سب مر گئے یا میا کر گئے یا میا کر ایما کر ایما کر ایما کر ایما کی طرف سے جھوٹ بولا۔

حجموف ...... من بنت جواس وی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالی بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک بنائی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔''

(ریویو جلد انبر ۲ بابت جون ۱۹۰۲ء م ۲۵۹)

ابوعبیدہ: حضرات! آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قادیان میں طاعون اس قدر زور سے پڑی کہ جناب مرزا قادیانی کوبھی اقرار کرنا پڑا جیسا کہ جھوٹ نمبر ۴۵ سے ظاہر ہے۔ صرف مارچ اور اپریل ۱۹۰۴ء کے دو ماہ میں کل ۲۸۰۰ نفوس میں سے ۳۳ طاعون کا شکار ہو گئے۔ مرزا قادیائی نے بمعہ الل وعیال اپنے باغ میں ڈیرہ لگا لیا۔ قادیانی سکول بند کر دیا گیا۔ کرمس کے دنوں کا جلسہ بند کر دیا گیا، ہے کوئی قادیانی جوان کی صدافت سے انکار کر سکے۔

نوٹ: مرزا قادیانی کے جھوٹ اس قدر ہیں کہ وَ اللّٰه ثم تاللّٰه میں ان کو اچھی طرح نہ تو جمع کر چکا ہوں اور نہ مجھے اس قدر فرصت ہے۔ ورنہ کوئی عالم مرزا قادیانی کی کوئی سی کتاب لے کر بیٹھ جائے۔کوئی صفحہ جھوٹوں سے خالی نہ پائے گا۔ لگے ہاتھوں مرزا قادیانی کے خدائے قادیان کے جھوٹ بھی مشتے نمونہ از خروارے سنتے جائے۔

حجموث ...... 6 خدائے مرزا "انه اوی القریة" (ربوبوج اص ۱۵۱ نبر ۱ بابت جون ۱۹۰۲ء) خدائے مرزا قادیانی کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ قادیان کو طاعون کی تباہی سے بچانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ گر پورانہیں کیا۔ خود بھی جموٹے تھہرے اور مرزا قادیانی کو بھی جموٹا بنایا۔''

حجموث ...... ۵۲.... العق من ربک فلاتکونن من الممترین. لاتبدیل لکلمات الله ان ربک فلاتکونن من الممترین. لاتبدیل لکلمات الله ان ربک فعال لما یوید. انا رادوها الیک " شین محمدی بیگم کو تیری طرف واپس لاؤل گا۔ یہ ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ بعد واپنی کے ہم نے نکاح کر ویا۔ تیرے رب کی طرف سے سے ہے۔ پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ کر ویا۔ تیرے رب کی طرف سے سے جس بات کو چاہتا ہے وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔"

(انجام آگھم ص ٢٠ ـ ١١ خزائن ج ١١ص ١٠)

ابوعبیدہ: حضرات حاشیہ کی ضرورت مطلق نہیں۔ خدائے مرزا کی زبردست بارعب وعدے کے باوجود محمدی بیگم کے ساتھ سلطان محمد آف پی نے نکاح کرلیا اور مرزا تا می ساتھ سلطان محمد ایسا سخت جان کہ خدائے مرزا بھی اسے نہ مار سکا۔

حجموث ..... من خدائے مرزا دوس وی وی وی اکار عبدالکیم پٹیالوی) جو کہتا ہے کہ جوائی ۱۹۰۵ء سے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ میں ان سب کو جمونا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دول گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے افتیار میں ہے۔''

ابوعبیدہ فرمایے اے قادیانی کے علم بردارو۔ فدائے مرزا نے اپنے وعدے کے مطابق ڈاکٹر عبداکھیم خان پٹیالوی کو جھوٹا کیا۔ مرزا قادیانی کو عمر کمبی عطا کی؟ ہرگز نہیں بلکہ مرزا قادیانی ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو بمرض ہیضہ لاہور چل بسے اور ڈاکٹر عبداکھیم ۱۹۲۲ء کو نوت ہوئے۔

حجوث ..... من من خدائے مرزا "نفدا تعالی نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع وی کہ تیری عمر ای برس کی ہوگی یا یا تج چوسال کم یا یا نچ چوسال زیادہ۔''

(ضميمه برايين احديد حصد ٥ص ٩٤ فزائن ج ٢١ص ٢٥٨)

ابوعبیدہ: دیکھا حضرات! خدائے مرزا کی غیب دانی کی کہ عمر مرزا کے متعلق کیسے عجیب تخیینہ سے پیشگوئی کی ہے اور وہ بھی غلط کیونکہ مرزا قاویانی کی پیدائش ۱۸۴۰ء اور وفات ۱۹۰۸ء پس عمر مرزا ۱۹۰۸ء ۱۸۴۰۔ ۲۸ سال ہوئی۔

''میری عمر اس وقت ۱۹۰۷ء میں قریباً ۲۸ سال ہے۔''

(هيقة الوي ص ٢٠٠ فزائن ج ٢٢ص ٢٠٩ حاشيه)

پس عمر مرزا ۱۹۰۸ء میں ۲۹ سال۔

''میری پیدائش ۱۸۳۹ء ، ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔'' (كتاب البرية ص ١٥٩ خزائن ج ١١ص ١٤٤ عاشيه)

اس حساب سے عمر مرزا ۱۹۰۸ء، ۱۸۴۰ء ۔ ۲۸ سال قادیانی دوستو! یا مرزا قادیانی حجوٹے یا ان کا خدا حجوٹا یا دونوں حجوثے؟

#### اظهار حقيقت

حضرات! قرآن یاک میں ارشاد باری تعالی ہے هل انبنکم علی من تنول المشياطين (الشراء ٢٢١) ليني أب لوگو بهم تم كو بتا كيس كه شيطان كن لوگوں پر نازل موتے ہیں۔ لینی شیطانی وحی کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم (اشر ۲۲۲) شیطان اتر نے ہیں سخت گنہگار جموٹے پر یعنی جھوٹے گناہگار لوگوں کو شیطانی وی ہوتی ہے۔اب میں فیصلہ آپ کی ضمیر پر جھوڑتا ہوں کہ جس مخف کے بچاس جھوٹ آپ نے ملاحظه فرمائے اور جس کے خدا کے جھوٹ آپ نے بڑھے ایسے مخص پر شیطانی وی کس قدر لازم ہے۔ جو محض دنیا میں کسی آ دی کے بچاس اس قدر جھوٹ دکھا دے وہ بھی دس رویے انعام کامستحق سمجھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب بھیرت کے لیے خود خدا نے مرزا قادیانی کا حجوما ہونا صاف صاف بیان فرما دیا ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم کے اعداد بحساب ابجد ٹھیک ۱۳۰۰ بنتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے اعداد بھی پورے ۱۳۰۰۔

(ازاله اوبام ص ۱۸۵ خزائن ج ۳ ص ۱۹۰)

اور مرزا قادیائی نے دعویٰ مجددیت بھی پورے ۱۳۰۰ میں کیا۔ اب بتلایئے اس سے برھ کر مرزا قادیانی کے کذاب اور دجال ہونے کا ثبوت آپ کو کیا جاہے۔ رسول پاک ﷺ نے ایسے مرعمیانِ نبوت کے حق میں فرمایا تھا۔ سیکون فبی امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبين لا نبي بعدي (مطَّلوة ص ٢٦٥ باب أنتن) میری امت میں تمیں زبردست دھوکہ دینے والے زبردست جھوٹ بولنے والے ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہی خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالانکہ میں نبیول کوختم کرنے والا ہوں۔میرے بعد کوئی نبی پیدائہیں ہوگا۔خود مرزا قادیانی ککھتے ہیں۔

"شیطانی البامات ہوناحق ہے اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں اور جو مخض اس سے انکار کرے دہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف كي بيان سے شيطاني البامات ثابت بين -" (ضرورت الامام ص ١٦ فزائن ج ١١ص ٢٨٣)

### اعلان انعام

باوجود اس قدر اتمام جمت کے اگر پھر بھی کوئی شخص مرزا قادیانی کوسچا سجھنے پر مصر ہوتو اس پر اینے نبی کی صدافت کے ثیوت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف وہ اپنے خیال میں دینی کام کرے گا بلکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ فی جموث غلط ثابت کرنے پر مبلغ دس روپے انعام دوں گا بشرطیکہ فی جموث فی الواقع جموث ثابت ہونے پر ایک آدیانی توب کرتا جائے۔

#### طريق فيصله

کوئی قادیانی یا لاہوری اس کا جواب شائع کرے۔ ایک کا بی جھے دے دے۔ میں اس کا جواب تکھوں۔ پھر تینوں مضمون کی مسلمہ منصف کو دیے جائیں گر میں بہا تگ دائل اعلان کرتا ہوں کہ کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے جھوٹوں کے سچا ثابت کرنے کا نام بھی نہ لے گا جو شخص کی قادیانی کو مقابلے پر لانے میں کامیاب ہو جائے اس کو ایک کلاہ اورلنگی پشاوری انعام پیش کیا جائے گا۔ و ما توفیقی الا باللّه.

داعي الى الخير

ابوعبيده نظام الدين عنى عنه سائنس ماسر اسلاميه بائي سكول كوباث





# تعارف برق آسانی بر فرق قادیانی

ہمارے قابل احرّام بزرگ جناب الوعبدہ نظام الدین مبلغ اسلام نے
یہ کتاب مرتب فرمائی۔ اس کی جمعوصیت یہ ہے کہ انھوں نے مرزا قادیائی ملعون
کی ایک کتاب لی۔ اس میں جتنے جموٹ تھے ان کو جمع کر دیا۔ پھر دوسری کتاب
ہے، ای طرح وہ اس کے تین جھے شائع کرتا چاہتے تھے۔ ایک حصہ جو زیر نظر
ہے۔ شائع کر دیا۔ غالبًا باقی وو جھے شائع نہ ہو سکے۔ کوشش بسیار کے باوجود باقی
دو حصوں کے مودے بھی دستیاب نہ ہو سکے۔ فعل المحکیم لا یعلوا عن
المحکمة سے سہارا لیے بغیر چارہ نہیں۔ اس حصہ میں مرزا ملعون کے دوسو جھوٹ
جمع کیے ہیں۔ احساب قادیانیت کی اس جلد میں شامل کرنے کی سعادت حاصل
کررہے ہیں۔ فلحمد لله اولا و آحوا

## اعلانِ انعام

# مبلغ تنين ہزار روپيہ

قادیانی جماعت اگر مجھے جموٹا فابت کر دے تو بحساب پانچے روپیہ فی جموث کل تین بزار روپیہ انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ بشرطیکہ اگر مرزا قادیانی کے جموث واقعی جموث فابت ہو جاکیں تو فی جموث ایک ایک قادیانی مرزائیت کا جواء اپنی گردن سے اتار کر پھینکا جائے۔

المؤلف والمشتھر خاكسار

میلنخ اسلام ابوعبیدہ نظام الدین بی۔ اے سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کوہائ ۲۰ مارچ ۱۹۳۴ء

# پہلے مجھے پڑھے

حضرات ناظرین! الله تعالی گواہ ہے کہ مجھے جناب مرزا غلام احمد رئیس قادیان آنجمانی سے کوئی ذاتی عناد نہیں بلکہ ان کی جماعت کو دھوکہ خوردہ سمجھ کر ان سے مجھے دلی جمدردی ہے اور دل سے چاہتا ہوں کہ الله تعالی مقلب القلوب ان سادہ لوح لوگوں کو دوبارہ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ میری علمی جدوجہد کا مقصد وحید صرف تبلیغ حق ہے اور بس ۔۔

مرزا قادیانی نے ۱۸-۱۸۸ء میں برائین احمد یہ کی تصنیف کے زبانہ میں برائین احمد یہ کی تصنیف کے زبانہ میں عبود یہ کا دعویٰ کیا۔ ۱۸۹۲ء میں دعویٰ مسیح موعود اور مہدی معہود کا بھی اعلان کر دیا۔
۱۰۹۱ء میں مستقل نبوت کا دعویٰ بھی مشتم کر دیا اور بہت سے دعاوی آپ کی تصنیفات میں موجود ہیں۔ جن سب کا منشاء قریباً ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آپ مامور من اللہ سچ ملم منے۔ آپ کی وقی کا مرتبہ وہی ہے جو تو ریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف کا ہے۔
اس کے برخلاف ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے تمام دعاوی میں جموٹے سے۔ آپ کی وقی بھی رحمانی نہ تھی بلکہ وہ شیطانی تھی۔ ہر آیک آ دی کا حق میں جموٹے سے۔ آپ کی وقی بھی رحمانی نہ تھی بلکہ وہ شیطانی تھی۔ ہر آیک آ دی کا حق البامی حیثیت کو جانچوں۔ چنانچہ میرا معیار وہ ہے جو اوّل خدا نے تعلیم کیا ہے۔ دوم میاں نہائی حیثیت کو جانچوں۔ چنانچہ میرا معیار وہ ہے جو اوّل خدا نے تعلیم کیا ہے۔ دوم میاں البامی حیثیت کو جانچوں۔ چنانچہ میرا معیار وہ ہے جو اوّل خدا نے تعلیم کیا ہے۔ دوم میاں الفائ کیا ہے۔ میار الا قرآن شریف: ھل انبئکم علی من تنزل الشیطین ہوئی تنزل علی میاں الفاک المیم (اشعراء ۱۳۱۰، ۱۳۱۱) ''کیا ہم تم کو بتا نیس کہ شیطانی وی کن لوگوں کو ہوئی ہے۔ (سنو اور یاد رکھو) شیطانی وی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو بہت جموث ہوئی ہے۔ (سنو اور یاد رکھو) شیطانی وی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو بہت جموث ہوئی ہے۔ (المن اور یاد رکھو) شیطانی وی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو بہت جموث ہوئی والے۔ افتراء باعدے والے گنگار ہوتے ہیں۔''

معي*ار از مديث*: سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيين لانبي بعدي.

(ابوداؤدج موص ١١٤ باب ذكر الفتن و ولامكها ـ ترندي ج ٢ص ١٨٥ باب لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون)

''لینی میری امت میں سے تمیں ایسے آ دی ہوں گے جو بیشار جھوٹ بولنے والے اور زبردست فریب دیے والے ہول گے۔ ان میں سے ہر ایک ایے آپ کو نبی مستجھے گا۔ حالانکہ میں نبیول کے ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔" ان دونوں معیاروں سے ثابت ہوا کہ جہال سیے نبی اور ملہم ہوتے رہے ہیں۔ وہاں جھوٹوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے بلکہ جھوٹے ملہمین اور نبیوں کا سلسلہ قائم

ہے۔ جھوٹے نبیوں کی پیچان قرآن اور حدیث میں یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ زبردست جھوٹ بولنے والے اور سخت فریب دینے والے ہول کے۔

خدا اور اس کے رسول کے اس زبردست انتباہ کے بعد مارا فرض ہے کہ جب تمجی کوئی محض دعوی الہام یا وحی کا کرے۔ ان دونوں معیاروں پر اس کو پر تھیں۔ میں نے ای معیار کے مطابق مرزا قادیانی کی جائج پڑتال شروع کی اور آج ان کی این تصنیفات سے ان کے جھوٹوں کی پہلی قبط پیش کرتا ہوں۔ جن کی تعداد وو صد (۲۰۰) ہے۔ گر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جمولے آ دمی کے متعلق مرزا قادیانی کا فتوی بھی درج کر دیا جائے۔

قول مرزا نمبرا "جب ایک بات مین کوئی جمونا ثابت مو جائے تو پھر دوسری باتول میں بھی اس برکوئی اعتبار نہیں (چشمہ معرفت ص۲۲۲ خزائن ج۲۲ ص ۲۳۱) قول نمبر ۲..... ظاہر ہے کہ ایک ول سے وو متاقض باتی نہیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا تو انسان یا کل کہلاتا ہے یا منافق۔'' (ست بجن ص ۳۱ خزائن ج ۱۰ ص ۱۳۳) نمبر ۱۳ ..... (دنیا وار) وہ اپنا معبود اور مشکل کشا جموث کی نجاست کو سمجھتے ہیں۔اس لیے خدا تعالیٰ نے جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے قرآ کھا کریم میں بیان کیا ہے۔

(الحكم ج اش ١٣ص ٥ مورجه ١٤ اير مل ١٩٠٥)

نمبرہ،....'' جھوٹ بولنے سے بدر ونیا میں کوئی کام نہیں۔''

(تتبه هيية الوي من ٢٦ خزائن ج ٢٢ ص ٣٥٩)

تول مرزا نمبرہ.....''مجوٹے ہیں کتوں کی طرح جبوٹ کا مردار کھا رہے جیں۔ (انجام آئم معیدم ۲۵ فزائن ج ۱۱ص ۳۰۹) مرزا قادیانی کے جھوٹ کی فتم کے ہیں۔ اول .... خدا پر افتراء باعدها ہے۔ دوم .... رسول كريم علية پر جموت باعدها ہے۔ سوم ..... بزرگان دین پر جھوٹ باندھا ہے۔ چہارم ..... واقعات کے بیان کرنے میں دیانت سے کام نہیں لیا۔ پنجم .... ایک ہی مضمون کے متعلق سخت تناقض کا ارتکاب کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے جموٹ میں نے اس دفعہ کتاب دار درج کیے ہیں تا کہ دیکھنے دالوں کو ایک ہی دفت میں بہت ی کتامیں منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرے ناظرین ہاتمکین اندازہ نگا سکیس کہ ہر ایک کتاب میں مرزا قادیانی نے کس قدر جموٹوں کا ارتکاب کیا ہے؟

معذرت ا ..... میں اپنے محدود معلومات کی بنا پر مرزا قادیانی کے سارے کذبات پر اصطفیمیں کر سکا۔ اگر کوئی عالم اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیٹا تو واللہ اعلم ہزارہا جموث ثابت کر دیتا۔

۲.....طبع اوّل میں بہت جلدی ہے کام لیا گیا ہے۔ بہت ی اغلاط لفظی و معنوی کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا عرض ہے کہ جس صاحب کو کوئی غلطی معلوم ہو وہ ازراہ تلطف خاکسار مؤلف کو مطلع کر کے مشکور فرما دیں۔ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کر لی جائے گ۔ و ما توفیقی الا بالله.
 نوٹ ..... سب سے پہلے '' ازالہ اوہام'' کے جھوٹ تر تیب وارنقل کرتا ہوں۔

### كذبات مرزا ازاله اومام

ا ...... دمسے کے معجزات اور پیشگوئیوں پر جس قدر اعتراض اور شکوک بیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں مجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق یا پیش خبر یوں میں بھی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں۔'' (ازالہ او ہام ص ۲-۲ خزائن ج ۴ ص ۱۰۱)

ابوعبیده: صریح جموف حضرت می النا کا که مجرات میں کوئی شکوک اور اعتراض بیدا نہیں ہوتے ہاں شیطان طبع لوگوں کو البیا معلوم ہوتو ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں۔ واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذجنتهم بالبینت فقال اللهین کفروا منهم ان هذا الاسحو مبین (مائده ۱۱۰) 'اور یاوکر اے عیلی النا کا جبکہ میں نے بنی اسرائیل کوتم سے (لیمن تممارے آل و اہلاک سے) باز رکھا۔ جبتم ان کے پاس نبوت کی دلیایں (مجرات) لے کرآئے تھے۔ پھران میں جوکافر تھے۔ انھوں نے کہا تھا کہ یہ مجرات بجر کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔'

اب خدا کے بیان کے بالقائل مرزا کادیانی کے بیان کو سوائے مریدان بااخلاص کے اور کون تسلیم کر سکتا ہے؟

۲..... اس مقام میں زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ حضرت میں النامی معجزہ نمائی سے صاف انکار کر کے کہتے ہیں کہ میں ہرگز کوئی معجزہ وکھانہیں سکتا۔ مگر پھر بھی عوام ایک انبار معجزات کا

ان کی طرف مفسوب کررہے ہیں۔" (ازالہ ص ۸ فرائن ج ساص ۱۰۹)

ایوعبیده قرآن شریف می خود حضرت کالظیان کا قول الله تعالی نقل فرات بیل الله تعالی نقل فرات بیل الله و الدی الله و الدی الاکمه والابرص واحیی الموتی باذن الله و ابری الاکمه والابرص واحیی الموتی باذن الله و ابری الاکمه والابرص واحیی الموتی باذن الله و انتخم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لایة ان کنتم مومنین (آل عران ۴۹) "فرایا حضرت کی الفیانی نے اے لوگو میں تحمارے رب کی طرف سے اپنی پائی پر نشانیال لے کرآیا ہول اور وہ یہ ہیں۔ اسس می تحمارے واسطے مئی سے برندہ کی شکل بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پس وہ الله تعالی کے مکم سے جاندار برندہ بن جاتا ہے۔ ۲ سساور مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو اچھا کرتا ہوں۔ ہی مردا قادیانی کا ہوں جو کھے کہ تم کھاتے ہو اور جح کرتے ہو اپنے گھروں شن۔ "پس مرزا قادیانی کا ہوں جو کھے کہ تم کھاتے ہو اور جح کرتے ہو اپنے گھروں شن۔ "پس مرزا قادیانی کا وی دروغ محض ثابت ہوا۔

س..... " دغتمریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی ہندو دکھائی دے۔ گران پڑھوں کھوں میں سے ایک ہندو بھی شمصیں دکھائی نہ دے گا۔ "

(ازاله ص ۳۲ خزائن ج ۳ ص ۱۱۹)

ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو اس عبارت کی اور اس میں کے ''عنقریب'' کی کیا تاویل کرو گے۔ کیا اب ہندوستان میں کوئی کافرنہیں؟ ہندومسلمان کیا ہوتے بلکہ کی مسلمان التھے بھلے خدا اور اس کے رسول کے ماننے والے مرزا قادیانی کی جینٹ چڑھ گئے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون.

 ظاہر کیا گیا ہے۔ (کس کی طرف سے؟ ابوعبیدہ) کہ یہ خاکسار ..... می النظام کی مہلی زندگی کانمونہ ہے۔ (براہین احمدیص ۲۹۹ میزائن ج اص ۵۹۳)

ابوعبیدہ: دونوں الہاموں میں سے ایک ضرور جھوٹ ہے کیونکہ ایک کہتا ہے سی معتود مرزا قادیانی ہیں۔ موعود مرزا قادیانی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے سیح موعود حضرت عیسیٰ الطبیع ہیں۔

۵..... "قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت میں الن خاکی جم کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے۔"
(ازالہ اوہام ص ۲۹ ٹزائن ص ۱۲۵)

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ: قرآن شریف میں صریح اعلان ہے کہ خدا نے حضرت مسی الطبیع کوزندہ بجسد عضری آسان پر اٹھا لیا۔

مثلاًا..... اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیْ (آل عران ۵۵) ''لینی ایک عسی الظیری میں تمہاری عمر پوری کر کے شخصیں طبعی موت دوں گا۔ (اور سردست یہود یوں کے ہاتھ سے بچانے کے لیے) شخصیں آسان پر اٹھانے والا ہوں۔''

نوٹ: جب توفی کے بعد رفع کا لفظ آئے تو اس وقت رفع کے معنی بقیناً رفع جسمانی کے آتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی اس کے خلاف کوئی مثال قرآن، حدیث یا اشعار عرب سے دکھائے تو اس کو یک صدروپیدانعام خاص دیا جائے گا۔

٢ ..... وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (نَاءَ ١٥٨، ١٥٥) يهال بَهِي ان كَ رَفَع جسماني عي كا ذكر ہے۔

چیلنے <u>ہے کہ</u> ان تمام مجددین نے جن کو قادیا نیوں نے اپنی کتاب 'دعسل مصفیٰ'' ص ۱۹۳ میں ہے کہ ان تمام مجددین نے جن کو قادیا نیوں نے اپنی کتاب 'دعسل مصفیٰ'' ص ۱۹۳ میں ہے مجدد تشکیم کیا ہے۔ ان ہر دو جگہوں میں دفع کے معنی جسم سمیت اٹھانا ہی کیے ہیں۔ کیں مرزا قادیانی کا حجوث ظاہر ہے۔

۱۔.... ''اگر فرض کیا جائے کہ حضرت میں النظافی جسم خاکی سیکے ساتھ آسان پر گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اوپر کی سمت میں ہی نہیں رہ سینے بلکہ بھی اوپر کی طرف ہوں گے۔ بھی زمین کے نیچے آ جائیں گے ..... پس ایسی مصیبت ان کے لیے روا رکھنا کس درجہ کی بے اوبی میں داخل ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۴۹۔۴۸ نزائن ص ۱۲۷)

ابوعبیدہ: یہ مرزا قادیانی کا صریح جھوٹ اور وھوکہ ہے۔ زمین کے چاروں طرف اوپر بی اوپر کی ست بی میں طرف اوپر بی اوپر کی ست بی میں

رہیں گے۔ مرزا قادیانی جب جغرافیہ سے آپ کومس نہیں تو پھر کیوں خواہ مخواہ وظل در معقولات دیتے ہو؟

ے ..... دمیج حدیثوں میں (حضرت عیلی اللی کے نزول کے بارنے میں) تو آسان کا لفظ

مجی نہیں ہے۔'' (ازالہ ص ۲۰ فرائن ج ۳ ص ۱۳۲)

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ: امام بیلی جن کو قادیانیوں نے اپنی کتاب عسل مصفیٰ

ص۱۹۳ پرصدی چہارم کا مجدولتلیم کیا ہے۔ ایک مرفوع صدیث روایت کرتے ہیں۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم. ( کتاب الا اء والسفات ص ۱۹۲۳ باب قوله یعیسلی ان متوفیک) ووسری حدیث طاحظہ ہو۔

فعند ذالك ينزل اخي عيسلي ابن مريم من السماء.

( کنزج ۱۱۳ صدید ۲۹۷۳ این اسحاق واین عساکرج ۲۰ ص ۱۳۹۵ این عباس ۴) دونول حدیثول میس آسان کا لفظ بھی موجود ہے۔

٨ ..... دراصل حضرت المعيل بخارى صاحب كاليمي ندبب تفاكه ده بركز اس بات ك

قائل نہ تھے کہ تج می این مریم آسان سے ازے گا۔"

(ازالهص ۹۶ فزائن ج ۱۳ ص۱۵۳)

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ ہے۔ کوئی قادیانی امام بخاری کا یہ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک چیلنج ہے۔

۹ ..... "نیه عام محادرہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کے باطنی قوی مراد موتی ہیں۔ " (ازالہ ص ۱۳۳، ۱۳۵ خزائن ج سم ۱۲۸)

ابوعبیدہ: صریح جموث ہے۔ قرآن کریم میں ۲۵۰ سے زیادہ دفعہ ارض کا لفظ

آیا ہے۔ جہاں ارض سے مراد زمین ہی ہے۔ بیرمرزا قادیانی کا افتراء محض ہے۔ مسید سے سیاری کمت

ا ..... بيسورة (سوره انزال) ميم موعود ك زمانه سي تعلق رهتي ب-

(ازاله ص ۱۹۲ خزائن ص ۱۹۲ ملضاً)

ابوعبیدہ: افتراء علی اللہ اور جموث ہے۔جس کوعربی سے ذرا بھی مس ہوگ۔ دہ مرزا قادیانی کا بیر جموث بھی تسلیم کر لے گا کیونکہ بیرساری سورت قیامت کے دن کا نقشہ تھینج رہی ہے۔ رسول یاک ﷺ نے بھی اس سورت سے دقوعہ قیامت ہی مراد لیا ہے۔

گر مرزا قادیانی ای بی ہائے جاتے ہیں۔

اا..... "اوّل تو جانا جا ہے کہ سے ك نزول كا عقيده كوئى ايا عقيده نبيل جو جارك

ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔''

(ازاله ص ۱۲۰ فزائن ج ۱۳ ص ۱۱)

ابوعبیدہ: مسیح کے نزول کا عقیدہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام اور جمیع علائے امت سے ثابت ہے۔ پھر ایسے عقیدہ کو ایمان کی جزویا دین کا رکن قرار نہ دینا جھوٹ محض اور افتراء نہیں تو اور کیا ہے؟

خود مرزا هیقة الوی پرمسے موعود کا ماننا فرض قرار دے رہے ہیں لکھتے ہیں۔
''دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسے موعود کونہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جمونا جانتا
ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارہ میں خدا اور اس کے رسول نے تاکید کی
ہے۔'' (حقیقت الوی میں ۱۵ مزائن ج ۲۲ می ۱۸۵) حضرات اس عبارت کا نمبر ۱۱ کی عبارت
سے مقابلہ کر کے تناقض کا لطف اٹھائے۔ نیز نمبر ۱۲ کے جواب میں ازالہ اوہام میں ۵۵۷

۱۲..... "(مسیح کے نزول کی پیشگوئی) صد ہا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔"

کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔"

(ازالہ اوہام ص ۲۰ افزائن ص ۱۷۱)

ابوعبیدہ بیمرزا قادیانی کا سفید جھوٹ ہے کیونکہ اگر یہ بات سی ہے ہو گھراس کے مظرکو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جیبا کہ ای کتاب میں لکھا ہے "نیہ بات بوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اوّل درجہ کی پیشگوئی ہے۔ جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں کھی گئی ہیں۔ کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔"

(ازالدادمام ص ۵۵۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

(اسے کہتے ہیں دروغ گورا حافظ نباشد) نیز دیکھونمبر اابذیل ابوعبیدہ۔

۱۳ ..... ہارے سید و مولیٰ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بعض پیشگوئیوں کو ہیں فیکسی اور طہور ان کاکسی اور صورت پر ہوا۔''

(ازالدادبام ص اسهار ۱۸۰ فزائن ج ۱۵۱)

ابوعبیدہ صریح جھوٹ رسول پاک میکھیے پر بہتان ہے۔ کسی حدیث میں آپ نے ایبا اقرار نہیں کیا۔

۱۹۳ ..... دمن قیستم رسول و نیاورده ام کتاب یعن میں رسول نہیں ہوں اور نه میں کتاب الایا ہوں۔'' اللہ اور نہ میں کتاب (ازالہ اورام ص ۱۸۵ خزائن ج ۳ ص ۱۸۵)

ابوعبیدہ: بالکل کذب ہے۔ تمام قادیانی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ یا کیلی خذ الکتاب بقوۃ۔ (تذکرہ ص ۱۲۲) مینی اے کیلی (مرزا) کتاب کو قوت سے پکڑو'' پھر مرزا قادیانی کو وقی ہوئی تھی۔ اِنَّا اَدُسَلُنَا اِلَیْکُمُ دَسُولاً کَمَا اَدُسَلُنَا اِلّی فِرْعَوْنَ دَسُولاً ہُولاً وحقیقت الوی ص ۱۰۱ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵) ''لیعنی ہم نے موئی النظیمیٰ دسول بھی موئی النظیمٰ دسول بھی میں مرزا قادیانی اس الہام کی رو سے دسول صاحب کتاب بھی تھے۔ پس مرزا قادیانی اس الہام کی رو سے دسول صاحب کتاب تھی ہے۔ پس مرزا قادیانی اس الہام کی رو سے دسول صاحب کتاب تھی۔

۵ ...... " تیرهویں صدی کے اختیام پر مسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ "
(ازالہ اوہام ص ۱۸۵ خزائن ج س م ۱۸۹)

ابوعبیدہ: صریح جموث ہے۔ اجماع تو ایک طرف کوئی ضعیف حدیث بھی قادیانی ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ جس میں تیرہویں صدی کا ذکر ہو۔

۱۷......''میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجو اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔'' (ازالداوہام ص ۱۸۷ خزائن ج ۳ ص ۱۹۰)

ابوعبیدہ: حضرات! مرزا قادیانی نے غلام احمد اپنے اصلی نام کے ساتھ قادیانی کی دُم لگا کر اپنے البام کو لکا کرنے کی برای کوشش کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں جینے غلام احمد بھی ہوں گے چونکہ قادیان کے رہنے والے نہیں ہوں گے۔ اس واسطے ان کا دکوئی سی رہے گا۔ گرمولی کریم نے بھی عہد کر رکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کی کوئی بات بھی صحیح نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں دو شخص اور بھی غلام احمد مورود تھے۔ واللہ اعلم مرزا قادیانی نے دنیا کی آ کھوں میں مٹی جھو تکنے کی قادیانی نام کے موجود تھے۔ واللہ اعلم مرزا قادیانی نے دنیا کی آ کھوں میں مٹی جھو تکنے کی قادیانی نام کے موجود تھے۔ واللہ اعلم مرزا قادیانی نے دنیا کی آ کھوں میں مٹی جھو تکنے کی اتنی جرائے کیوں کی ہے؟

السررا قادياني كاالهام بي "يا احرى" (ازالداد بام ١٩٥ خزائن جسم ١٩٥)

ابوعبیدہ: چونکہ عربی زبان کی رو سے بہترکیب غلط ہے (کسی عربی خواندہ طالب علم سے پوچھلو) اور غلط عبارت خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے بہد الہام خدا پر افتراء اور جھوٹ ہے۔

۱۸..... (نواس بن سمعان ٹے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو مرزا کی میسجیت کو بخ و بن ہے اکھاڑتی ہے۔ اس کے متعلق مرزا کہتا ہے۔) ''میہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحد ثین امام محمہ بن اسلمیل بخاری نے چھوڑ ویا ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۲۲۰ نزائن ج سم ۲۰۹)

ابوعبیدہ: امام بخاری پر افتراء ہے۔ اگر انھوں نے کہیں ایبا لکھا ہوتو دکھا کر انعام حاصل کرو۔

9 ....." یہ بیان کہ صحابہ کرام کا دجال معہود اور سیح ابن مریم کے آخری زمانے میں ظہور فرمانے کا ایک اجماعی عقیدہ تھا۔ کس قدر ان بزرگوں پر تہت ہے۔''

(ازاله اوبام ص ٢٣٩ فرائن ج ٣ ص ٢٢١)

ابوعبیدہ: اس جموث کے جُوت میں نمبر اا و نمبر ۱۲ مرر مطالعہ کیا جائے۔ جس پیشگوئی کو تواتر کا درجہ حاصل ہو۔ جس کے ماننے کے لیے خدا اور رسول کا تھم ہو ادر جس عقیدہ پرتمام مجددین مسلّمہ قادیانی فوت ہوئے ہوں وہ تہت کیے ہوسکتا ہے؟

۲۰..... اوادیث صحیحه مسلم و بخاری با تفاق ظاهر کر ربی بین که دراصل این صیاوی وجال معهود تفاین معمود تفاین جسم ص۲۲۲)

ابوعبیدہ: صریح بہتان اور جموت ہے۔ قادیانی، مرزا قادیانی کا دعویٰ ثابت کر کے انعام لینے کی سعی کریں۔

٢١ ..... "قرآن شريف مين اوّل سے آخرتك جس جس جگه توفى كالفظ آيا ہے۔ ان تمام مقامت مين توفى كالفظ آيا ہے۔ ان تمام مقامت مين توفى كے معنى موت على ليے گئے ہيں۔"

(ازاله اوبام ص ۲۴۷ حاشیه فزائن ج ۴ ص ۲۲۴)

(ازاله ص۲۵۲ خزائن ج ۳ص ۲۲۲)

ابوعبیدہ: یہ آنخضرت ﷺ پر مرزا قادیائی کا افتراء ہے۔ کوئی الی حدیث نہیں۔ جس کے بیمعنی ہوں کہ بنی آ دم پر ۱۰۰ برس بعد قیامت آ جائے گا۔ ۲۳......'' بیعقیدہ کمسیح جسم کے ساتھ آسان پر چلا گیا تھا۔قرآن شریف اور احاد یث

صححہ سے برگز ثابت نہیں ہوتا۔ صرف بیبودہ اور بے اصل اور متاقض روایات پر ان کی

(ازاله اوبام ص ۲۶۸ فزائن ص ۲۳۵)

بنیادمعلوم ہوتی ہے۔''

ابوعبیدہ: صرت مجموف: قادیانی ہماری پیش کردہ آیات اور احادیث کو (نعوذ باللہ) بے ہودہ، بے اصل اور متناقش ثابت کریں۔ ورنہ مرزا قادیانی کا مجموث تسلیم کر لیس (دوسری بات آسان ہے) نیز اگر بیعقیدہ ایسا ہی تھا تو مرزا قادیانی مجدد ہونے کے ۱۲ سال بعد تک بھی اس عقیدہ پر کیوں قائم رہے؟

۲۲..... ''گرهوں اور بیلوں کا آسان سے انزنا قرآن کریم آپ فرما رہا ہے۔'' (سورہ زمر پارہ۲۲) اَنْزَلْنَا لَکُمُ مِنَ الْاَنْعَام. (ازالہ اوہام ص ۲۸۶ فزائن ص ۲۳۹)

ابوعبیدہ: آسان کا لفظ کہاں ہے۔ ہم سے آپ نے آسان کا لفظ طلب کیا تھا۔ ہم نے حاضر کر دیا۔ دیکھو کذب نمبر ک۔ اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کون کی آیات میں لکھا ہے کہ آسان سے گدھے اور بیل اتارے گئے ہیں۔ اگر نہیں لکھا ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟

۲۵ ..... خود آ تخضرت علی که اس کی تصدیق کر رہے ہیں ''که ورحقیقت ابن صیاد ہی د جال معہود ہے۔'' د جال معہود ہے۔'

ابوعبیدہ: بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اسس آنخضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کے قول کی تصدیق نہیں فرمائی بلکہ نہایت لطیف پیرابیہ میں حضرت عمرؓ کے خیال کو درست کر دیا۔ خود مرزا قادیانی اس کی تردید اس طرح کرتے ہیں۔''اگر یہی دجال معہود ہے تو اس کا صاحب عیسیٰ ابن مریم ہے جواسے قتل کرے گا۔ ہم اس کوقل نہیں کر سکتے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ فزائن ص ۲۱۳)

۲..... مزید لکھتے ہیں '' کہ ہم پہلے بھی تحریر کر آئے ہیں کہ عیسائی واعظوں کا گروہ بلاشبہ دجال معبود ہے۔'' (ازالہ ص ۲۲۷ خزائن ص ۴۸۸) حضرات و یکھا۔ کیا مرزا کے جھوٹوں کی جول بھیل کے جولوں کی بھول ہوں کا کوئی پید لگ سکتا ہے؟

۲۷ ..... "میں نے کوئی ایسے اجنبی معنی (قرآن کریم کے) نہیں کیے جو مخالف ان معنوں کے ہوں۔ جن بر صحابہ کرام ٹابعین اور تبع تابعین کا اجماع ہو۔''

(ازاله او ہام ص ۳۰۱ خزائن ص ۲۵۴)

ابوعبیدہ: بالکل جھوٹ ہے بلکہ جس قدر آیات میں ہیرا پھیری کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کر سکتے تھے۔ ان سب کے معنی ۱۳ صد سال کے مسلّمہ اسلامی معانی کے خلاف کیے ہیں۔ معراج نثریف، علاماتِ قیامت، معجزات انبیا علیہم السلام، ختم نبوت، حیات مسى النظائ حشر ونشر، قیام قیامت وغیرہم تمام ضروریات دین کے متعلق آیات کے معنی ایسے ایسے اس کے معنی ایسے ایسے ا ایسے ایسے کیے بیں کہ تمام امت محمدی ایک طرف ہے اور آپ اکیلے دوسری طرف دو ایسے کی مجد جدا بنا رہے ہیں۔

٢٤ ..... " أكثر صحابه ميح كا فوت موجانا مانة رب- " (ازاله اوبام ص ٢٠٠٣ خزائن ص ٢٥٠)

ابوعبیدہ: کم از کم ایک صحابی ای ہے تو کوئی ایسی روایت دکھا دو۔ جس میں دفات میں انگری ایک روایت دکھا دو۔ جس میں دفات میں انگری انگری انگری انگری انگری کرتے ہیں کرتے ہیں میں دیات میں انگری کی بیا تک دال اعلان ہے۔ ایسے صریح جموت بول کر مطلب براری کر کے قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟

۲۸ ..... "فرض به بات كم سيح جسم خاكى كے ساتھ آسان پر بڑھ كيا اور آى جسم كے ساتھ اور كار برگز الن پر اجماع نبيں۔" اترے گا۔ نہايت لغواور بے اصل بات ہے علی برگز الن پر اجماع نبيں۔"

( ازاله اوبام ص ۳۰۳،۳۰۲ فزائن ص ۲۵۳)

ابوعبیدہ: اگر اجماع فہیں تو آپ کم از کم ایک ہی صحابی ہے کوئی الیم روایت خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ دکھا دو کہ جس میں انھوں نے اعلان کیا ہو کہ حضرت مستح الظیلا آسان پر بجسد عضری نہیں اٹھائے گئے اور بید کہ وہی مسیح ابن مریم نہیں اتر سے گا بلکہ قادیان سے مسیح ابن غلام مرتضٰی خروج کرے گا۔

۲۹ ..... ''اور یہ بھی یاد رہے کہ آن پرندول کا پروآز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں بلکہ ان کا لمنا اور جنبش کرنا بھی بیایہ ثبوت نہیں پہنچا اور نہ در هیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔''

ابوعبیده: مرزا قادیانی آیت کریمه اِنِی خَلَق لَکُمْ مَنُ الطِیْن کھینة الطیر فانفح فیه فیکون طیراً باذن الله (آل عمران ۴۹) کے معنی تو ذرا کیجئے۔خود اگر معلوم نه ہول تو کسی ادنی طالب علم ہی ہے بوچھ لیجئے بلکہ خود یوں لکھا ہے۔''حضرت سے النجابانی کی چڑیا ں باوجود یکه مجره کے طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم ہے تابت ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸ خزائن ج ۵ ص الیشا) کون کی بات کے ہورکون کی جھوٹ؟

را پیشان منظم کا منظم کا منظم کا کا بینا) ول ما بات کی ہے اور ول ما بوت. ۳۰ ..... "اور محی الدین ابن عربی صاحب کو بھی اس میں (مسمریزم میں) خاص درجہ کی مثل تھی۔'' مثل تھی۔''

ابوعبیدہ: بید حضرت محی الدین ابن عربیؒ پر مرزا قادیانی کا صریح بہتان ہے۔ وہ ماشاء اللہ صاحب کرامات متھے۔ مرزا قادیانی کے پاس اس بہتان کا کوئی شوت نہیں۔ اگر ہے تو پیش کر کے انعام حاصل کرو۔ لطف یہ کہ ایسے مسمریز می کو پھر ازالہ اوہام ص۱۵۲ خزائن ص ۱۷۷ پر کامل صوفی اور محدث بھی مانتے ہیں۔

٣١...... 'اور اب بيه بات قطعی اور بقینی ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسے ابن مریم باذن و حکم البی السع نبی کی طرح اس عمل اللتر ب (مسمریزم) میں کمال رکھتے تھے۔''

(ازاله اوبام ص ۹\_۸-۳۹ خزائن ص ۲۵۷)

ابوعبیدہ: خدا کے دو سے نبیوں پر بہتان باندھا ہے۔ خداوند کریم قرآن پاک میں تو انھیں آیات بیتات کہتا ہے۔ آپ کا کیا منہ ہے کہ انھیں مسمریزم کہیں؟ (دیکھوکذے نبر ۲۵۱)

۳۲ .... " یمی وجہ ہے کہ گو حضرت میں النظافی جسمانی بیاروں کو اس عمل (مسمریزم) کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے۔ گر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر الیا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب تاکام کے رہے۔ " (ازالہ اوہام ص ۳۱۰ عاشیہ فرائن ص ۲۵۸)

ابوعبیدہ: صریح جموت ہے۔ دیکھئے خود ای کتاب ازالہ کے ص ۱۲۸۔۱۲۷ پر فرماتے ہیں۔ ''ان آیات (متعلقہ مجرات عیسی النظامیٰ) کے روحانی طور پر بید معنی بھی کر کئے ہیں کہ مٹی کی چڑیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حفرت عیسی النظامیٰ نے اپنا رفیق بنایا۔ گویا اپنی صحبت ہیں لے کر پرندوں کی سورت کا خاکہ کھینچا۔ پھر ہدایت کی روح ان میں پھونک دی۔ جس سے وہ پرواز کرنے گئے۔'' اس میں صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی ہدایت لوگوں نے کثرت سے قبول کی۔ دروغ گورا حافظہ نباشد کے سوادر کیا کہیں؟

۳۳ ..... "د حضرت سیح ابن مریم این باپ بوسف کے ساتھ باکیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ "

ابوعبیدہ: قرآن اور حدیث بہانگ دال اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت سی الطبیلا بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ مرزا قاویانی نے کی جگہ انھیں بے باپ بھی مانا ہے۔ ویکھو فرماتے ہیں۔''من عجب تر ازمسے بے پدر۔ تعنی میں اس مسیح سے افضل ہوں۔ جو بے باپ تھے۔''

٣٣ ..... "ي بات ياد ركف ك لائل ب كرتوفى كالفظ جوقر آن شريف من استعال كيا كيا

ہے۔خواہ وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل ہے۔ یعنی موت یا غیر حقیقی معنوں پر یعنی نیند۔'' (ازالہ اوہام ص ۸۔۳۳۷ خزائن ص ۲۵۲)

الوعبيده مرزا توفى كى يتقيم آپ نے كس كتاب سيفل كى ہے۔ مجھ يقين

ہے کہ بیمن آپ کے بے استاد ادر بے پیر ہونے کی وجہ سے آپ کا جھوٹ محف ہے استادی اور بے پیر ہونے کا جھوٹ محف ہے استادی اور بے پیر ہونے کا جموت دیکھوٹر دید جھوٹ فیسر مالا میں۔

۳۵ ..... ' مسیح کو زندہ خیال کرنا اور بید اعتقاد رکھنا کہ وہ جسم خاک کے ساتھ دوسرے آسان میں بغیر حاجت طعام کے بونمی فرشتوں کی طرح زندہ ہے۔ در حقیقت خدا تعالیٰ کے کلام پاک سے روگردانی ہے۔'' (ازالہ اوہام ض ۳۲۸ فرائن ص ۲۷۷)

ابوعبیدہ: اگر یہ کی ہے تو مرزا قادیانی خود بھی ۵۲ برس تک قرآن ہے

روگردان رہے گھر جو محفق قرآن سے روگردان ہو۔ وہ مجدد کیے بوسکتا ہے اور بی کیے بن سکتا ہے؟ (دیکھو براہین احدیہ نزائن ج اص ۵۹۳) پر صاف اقرار کیا ہے کہ سی الطاعی زندہ آسان پر موجود ہیں اور وہی نازل ہول گے۔''

۳۲ ..... "دخت یہ ہے کہ اس دن (قیامت کے دن) بھی بہتی بہت میں ہول گے اور دوزخ میں۔" (ازالہ ادہام س امس خرائن ص ۱۲۹)

ابوعبیدہ: کس صفائی سے قیام قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کس جانور کا نام ہے۔ بعث بعدالموت حساب کتاب، میزان، شفاعت انبیاء وغیرہ کا کس صفائی کے ساتھ انکار ہے۔ دوسرے الفاظ میں تمام کلام اللّٰد کو جھٹلا رہے ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔''توریت بلند آ داز سے پکار رہی ہے کہ مصلوب لعنتی ہے۔''

(ازاله ص اسس فزائن ص ۲۹۱)

ابوعبیدہ: کذب صریح ہے۔ توریت میں صرف وہ مجرم تعنتی لکھا ہے۔ جوموت کی سزا کامنتی ہواور پھر وہ صلیب دیا جائے۔

( ویکھوتوریت اشٹناء باب ۲۱ آیات ۲۲ ۲۳ نیز دیکھونمبر ۱۲۰)

۳۸ ..... "سنت جماعت كابد ندب ب كدامام محمد مهدى فوت مو كئ بي اور آخرى زماند ميں أحيى كے نام پر ايك اور امام بيدا موگا- " (ازالداو ام م ۲۵۷ زائن م ۳۳۳)

ابوعبیدہ: اس کا نام ہے چہ دلاور است دزدے کہ بکف جراغ دارد۔ کیا قادیانی اپنے نبی کوسیا ثابت کرنے کے لیے دوجار نام اہل سنت جماعت کے محتقین کے پیش کر سکتے ہیں۔ جن کا بیعقیدہ ہے؟ سنے قیامت تک پیش نہیں کرسکو گے۔ ۳۹ ..... "ابن عباس سے بید حدیث تکلی ہے کہ حضرت مسیح النظی فوت ہو چکے ہیں۔"
(ازالہ اوبام ص ۳۱۵ فزائن ص ۳۲۹)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی افتراء کرنے میں کس قدر بیباک واقع ہوئے ہیں؟ حضرت ابن عمال ہے کوئی ای حدیث مروی نہیں جس کے بیہ معنی ہوں کہ حضرت میں اللی فوت ہو چکے ہیں بلکہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اِنّی مُتَوَقِیْک کے معنی ہیں۔ اے عسلی اللی میں مجھے قیامت سے پہلے آسان سے اتار کر ماروں گا۔ نیز دیکھو جھوٹ نمبر کے میں حدیث ابن عبال ۔

مه المسد " کتب لغت میں اندھیری رات کا نام بھی کافر ہے۔ گرتمام قرآن شریف میں کافر کا لفظ صرف کافر دین یا کافر نعت پر بولا گیا ہے۔ " (ازالدادہام ص ۲۹۸ نزائن ص ۳۳۹) ابوعبیدہ: مرزا قادیائی صاحب الغرض مجنون کا مصداق ہیں۔ ومن یکفو بالطاغوت میں کفر کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہاں بھی کافر نعت یا کافر دین ہی مراد لیں بالطاغوت میں کفر کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہاں بھی کافر نعت یا کافر دین ہی مراد لیں

بے کوٹ میں اور کی تاہ ہے ہیں۔ گے۔ افسوں آپ کی قرآن دانی پر۔

٣١ ..... "بياتو ي ب كمسيح اين وطن كليل مين جا كرفوت مو كيا-"

(ازاله اوبام ص ٢٤٣ فرائن ص ٣٥٣)

ابوعبیدہ: اس کا جموٹ ہونا اس طرح تشکیم کرتے ہیں۔''اور یہی سی ہے ہے کہ سی فوت ہو چکا اور سری گرمحلّہ خانیار میں اس کی قبر ہے۔'' (کشتی نوح ص ۱۹ خزائن ج ۱۹ ص ۷۷) قرآن اور حدیث کی رو سے دونوں جموٹ ہیں۔ جب قرآن اور حدیث ان کی حیات کا اعلان کر رہے ہیں تو مرنے سے پہلے قبر کیے؟

۳۲ ..... دابة الارض اس جگه لفظ دابة الارض سے ایک ایبا طاکفه انسانوں کا مراد ہے جو آسانی روح اپنے اندرنہیں رکھتے لیکن زمینی علوم وفنون کے ذریعہ سے مکرین اسلام کو لاجواب کرتے ہیں اور اپنا علم کلام اور طریق مناظرہ تائید دین کی راہ میں خرج کر کے بجان و دِل خدمت شریعت غرّ ا بجا لاتے ہیں۔ سو وہ چونکہ در حقیقت زمینی ہیں اور آسانی نہیں اور آسانی نہیں اور آسانی نہیں اور آسانی دوح کامل طور پر اپنے اندرنہیں رکھتے اس لیے دلبة الارض کہلاتے ہیں۔ "

ابوعبیده: سبحان الله رسول كريم عليه تو فرماتے بيں۔ ثلث اذا حوجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها و الدجال و دابة الارض. (مُثَاوَة سر ٢٣٣ باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال) "دیعنی جب تین چیزی ظاہر ہو جا کیں گی اس کے بعد ایمان لانا بھی نفع نہ دے گا۔ اوّل سورج کا مغرب سے لکلنا۔ دوسرے دجال کا لکلنا۔ تیسرے دلبۃ الارض کا لکلنا، تو کیا اب جس قدر مرزائی ہیں۔ یہ سب کافر ہیں کیونکہ دلبۃ الارض کے بعد مرزائی ہیں۔ یہ سب کافر ہیں کیونکہ دلبۃ الارض کے بعد مرزائی ہی ہیں کہ سے سب ان صاحب اپنے محتوبات کی جلد ٹانی مکتوب ۵۵ میں لکھتے ہیں کہ سے موقود جب دنیا میں آئے گا تو علماء وقت کے بمقابل اس کے آ مادہ مخالفت کے ہو جا کیں گئے۔ ارادالہ اوہام ص ۵۳۵ خرائن ص ۳۹۳) پھرص ۲۲۰ پر لکھتے ہیں کہ "مجدد ٹانی نے ٹھیک لکھا کے۔ ارادالہ اوہام ص ۵۳۵ خرائن ص ۳۳۳) کے کہ جب میٹی آ این گا تو تمام مولوی ان کی مخالفت پر آ مادہ ہو جا کیں گے اور خیال کریں گے کہ اہل الرای ہے اور اجماع کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے معنی النا تا ہے۔ " کے کہ اہل الرای ہے اور اجماع کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے معنی النا تا ہے۔ " (اذالہ اوہام ص ۵۸۵ خرائن ص ۱۳۳۳)

ابوعبیدہ بذا بہتان عظیم جو قادیانی بید لفظ یا مضمون مجدد صاحب کی کتاب سے دکھا سکے۔ ہم سے انعام حاصل کرے۔ ان کی عبارت میں لکھا ہے۔''عجب نہیں کہ علائے طاہر'' ان الفاظ کو مرزا قادیانی ہضم ہی کر گئے ہیں۔ جن کی موجودگ میں معنوں میں زمین اور آسان کا فرق ہو جاتا ہے۔

۳۲ ...... "صاحب نبوت تامه برگز امتی نبیس ہوسکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول الله کہلاتا ہے۔ وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنید اور صدیثید کی رو سے بعلی متنع ہے۔ "

(ازالیہ اوہام ص ۵۲۹ نزائن ص ۲۰۰۷)

ابوعبیده مرزا قادیانی آپ کوقرآن اور صدیث کانتیج مفہوم نصیب نہیں ہوا۔ کیا آپ کوآیت میثاق النبین یا دنہیں۔ ہرایک نبی سے اس نیس عبدلیا گیا ہے کہ اگر محمد اللہ کو پاؤ تو اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر رسول پاک کی حدیث بھول گئے۔ "لو کان موسلی حیّا ماوشعهٔ الا اتباعی رواہ احمد و بیھقی" (مفلوۃ ص ۳۰ باب الاعتمام بالکاب دالنة) "لیمنی فرمایا رسول پاک میلی نے اگر موی النیکی بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر انھیں چارہ نہ ہوتا۔"

پھر مرزا نے خود ای ازالہ ص ۲۵۵ پر لکھا ہے۔''یہ ظاہر ہے کہ سی کا ابن مریم اس امت (محمدی) کے شار میں ہی آ گئے ہیں۔'' (ازاالہ ادہام ص ۹۲۳ خزائن ۴۳۷) پھر ص ۲۹۳ پر لکھا ہے'' کہ مسیح در حقیقت آخری خلیفہ حضرت موٹی النظیمی کا تھا۔''

(ازاله اوبام ص ۲۴۸ نزائن ص ۵۰ م

پھر باوجود اس کے کہ حضرت مسیح کامل طور پر رسول اللہ تھے۔ مگر حضرت موکیٰ کے

ظیفہ تھے۔ علاوہ ازیں آپ نے ریویو آف ریلیجنو جلد اوّل نمبر ۵ص ۱۹۲ پر ای آیت فرکورہ بالا کے تحت میں '' حضرت میں اللہ کو حضرت رسول کریم علیات کا امتی تسلیم کیا ہے۔'' میں افسوس کہ بعض علاء نے محض الحاد اور تح بیف کی رو سے اس جگہ توفیقی سے مراد رفعتی لیا ہے اور اس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ یہ معنی نہ صرف لفت کے خالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف میں۔ پس یہی تو الحاد ہے۔''

(ازاله اومام ص ۲۰۰ فزائن ص ۲۳۳)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کی سمجھ اور فہم کا قصور ہے۔ چگاڈر کو دوپہر کے دقت اندھرا نظر آتا ہے۔ علاء نے الحاد اور تحریف نہیں کی بلکہ آپ نے کی ہے۔ جُوت سنے توقیقی کے معنی فعنی حفرات صحابہ کرام نے کیے۔ تمام مجددین امت نے جن کو فہم قرآن آپ کے نزدیک بھی دیا گیا تھا۔ (دیھوسل مصفی جلد نبر اص ۱۲۳) یہی معنی کیے جس آپ تو عربی میں بیا استادے اور علوم عربیہ میں محض کورے ہیں۔ (پڑھے جموٹ نبر ۱۸۳) تمام مضرین نے جوعربی اور علوم عربیہ میں بحر ذخار تھے۔ یہی معنی کیے ہیں۔ پھر آپ تمام مضرین نے جوعربی اور علوم عربیہ میں بحر ذخار تھے۔ یہی معنی کے ہیں۔ پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ توقیق کے معنی فعنی کے جیس کو تب میں اور میسی کے معنی فعنی کرنا الحاد اور تحریف ہے۔ تف ہے آپ کی نبوت، مہددیت، مجددیت اور میسی تر کہ جموث ہوئے درا حجاب نبیں آتا۔

(ازاله اوبام ص ٢٠١ فزائن ص ٢٠٥)

پھرص ٣٨٧ ''تونی کے حقیق معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں۔'' ابوعبیدہ: مرزا قادیانی آپ کو حقیقت اور مجاز کے معنی بھی معلوم ہیں؟ ذرا دونوں سیسی میں استان کے حقیقت

کی تعریف کیجئے۔ گھر توفی کے حقیق معنی وفات دینے کے ثابت کیجئے۔ تو مزہ بھی آئے۔

11 سے ''اذ قال الله یاعیسی انت قلت للناس سے اللی آخو، اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اوّل اذ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا۔ نہ زمانہ استقبال کا۔ ''نیز ص ۳۰۳ پر لکھتے ہیں کہ ''یہ سوال د جواب حضرت سے الطبط سے عالم برزخ میں کیا گیا تھا۔''

ابوعبیدہ: اس میں دو جھوٹ ہیں۔ نمبر ۷۴ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت بیسوال و جواب حضرت عیسی الطبطی اور خدائے تعالیٰ کے درمیان ہو چکے تھے۔ پھر خود ہی اس کا جھوٹ ہونا ''کشتی نوح'' ص ۹۹ پر اس طرح تسلیم کیا ہے۔"جو اقرار اس (عیسی الطاعلیٰ) نے آیت فَلَمَّا تَوَفَیْتَنِی کی رو سے قیامت کے دن کرنا ہے۔" (کشی نوح ص ۲۹ فزائن ج ۱۹ ص ۲۷) نیز اللہ تعالی عیسی الطاعیٰ سے یہ باتیں قیامت کے دن کریں گے۔" (ملضا براین احمدیہ صدہ ص ۴۸ فزائن ج ۲۱ ص ۵۱) مراد کر اس جیسی بیسوں جگہ ماضی کے پہلے إذ آ جانے سے معنی استقبال کے مراد

۱۸ میں بران میں بیصوں جلہ نا کی سے پہنے او ۱ جائے سے کی استقبال کے مراد ہوتے ہیں۔خود مرزا قادیانی براہین احمد یہ حصہ ۵ ص ۲ پر لکھتے ہیں۔''جس شخص نے کافیہ یا ہدایت الخو بھی پڑھی ہوگی۔وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے۔'' پھر یہ یا یت بطور مثال پیش کی ہے۔

ہے۔ چھر نیہ یا بہت بھور مثال چیں کی ہے۔ میں مستقدیم ہیں میں مصاب یہ قدمہ

47 ..... تیسویں آیت یہ ہے۔ او توقی فی السماء قل سبحان رہی ھل کنت الا بشرا رسولا، ترجمہ یعنی کفار کہتے ہیں تو (اے محم اللہ ) آ بان پر چڑھ کر ہمیں دکھا تب ہم ایمان لے آئیں گے ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دار ابتااء میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھا دے اور میں بجر اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آ دی۔ اس آیت سے صاف فاہر ہے کہ کفار نے آئخضرت اللہ ہے آ سان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا اور آتھیں صاف جواب ملاکہ یہ عادت اللہ نہیں کہ کی جسم خاکی کو آسان پر لے جائے۔''

ابوعبیده بہاں مرزا قادیائی نے ایک تو خدا پر افتراء کیا ہے۔ ساری آیت نقل نہیں کی اور جتنی نقل کی ہے وہ بھی غلط۔ درمیان سے آیت کا ضروری حصہ ہضم ہی کر گئے ہیں۔ یہاں دھوکہ دینا مطلوب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت کی طرح حوالہ نہیں تکھا۔ حوالہ ہم سے سنے (سورہ اسرائیل پارہ ۱۵) جواب خط شیدہ جملہ نہیں ملا تھا۔ بلکہ جواب بی تھا ''کہ میں بشر ہوں۔ رسول ہوں۔ میں خودتمھارے لیے معجزہ تجویز نہیں کرسکتا۔' اور باقی کا ترجمہ تو بالکل تحریف مجسم ہے۔

۵۰ .... دوسرا جموت اس میں یہ ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے "کہ یہ عادت اللہ تبیں کہ کی جم خاکی کو آسان پر لیے جائے۔" قرآن اور توریت سے حضرت ایلیاللیک کا رفع جسمانی قابت ہے۔ انجیل اور قرآن سے حضرت عیلی اللیک کا رفع جسمانی ساری پڑھی ککھی دنیا کو معلوم ہے۔ معراج کی رات حضرت رسول عالے کا رفع جسمانی قرآن ادر صدیث سے ایسے طریقہ سے تابت ہے کہ جس کا انکار ایک شریف آدی سے ممکن نہیں۔ خود مرزا قادیانی ازالہ ص ۲۸۹ فرائن ج سم ص ۲۲۷ پر لکھتے ہیں۔"آ تحضرت عالے کے رفع جسمانی کے طرف رفع جسمانی کے بارہ میں لیعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کا صریح کذب و بہتان ہے۔ اگر حدیث کا یہی مرتبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یوں نہ فرماتے۔

اسس اطبعوا الله واطبعو الرسول. (ناء ۵۹) ۲ سس قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله (آل عران ۲۱) ۳ سس فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مماقضیت و یسلموا تسلیما. (ناه ۲۵) وما کان لمومن ولا مومنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان یکون لهم المخیره من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا (الاتراب ۲۲) کیلی آیت می الله تعالی نے کام الله اور سح صدیث نبوی کی اطاعت کو اپنا ایک جیبا هم دیا ہے۔ دومری آیت می رسول کریم الله کی صدیث کی اطاعت کو اپنا ایک جیبا هم دیا ہے۔ دومری آیت میں الله جس طرح کام الله کے خالف اور محرکو گراه ایمان قرار دیا ہے۔ چوتی آیت میں اللہ جس طرح کام الله کے خالف اور محرکو گراه قرار دیا ہے۔ چوتی آیت میں اللہ جس طرح کام الله کے خالف اور محرکو گراه قرار دیا ہے۔ چوتی آیت میں اللہ جس طرح کام الله کے خالف اور محرکو گراه قرار دے رہے ہیں۔ ای طرح کی آیات سے قرآن پاک مجرا پڑا ہے۔ جس کا جی چاہے۔ مطالعہ کرے یا اگر طرح کی آیات کی ضرورت ہوتو مجھ سے حوالے طلب کر سکتا ہے۔

# تصديق از مرزا قادياني

احادیث کی نبست الی ہی رائیں قبول کی جائیں تو سب سے پہلے نماز ہی ہاتھ سے جاتی ہے کوئکہ قرآن نے تو نماز پر سے کا نقشہ کھینج کر نہیں دکھلایا۔ صرف یہ نمازی احادیث مجروسہ پر پڑھی جاتی ہیں۔'' کھروسہ پر پڑھی جاتی ہیں۔''

اب فرمایئے حضرات نمبر ۵۱ س قدر زبردست جھوٹ ہے۔ جہاں حدیث صححہ کے تھم کو بھی حق کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔

۵۳-۵۲ ..... "قرآن شریف نے جو سے کے نکلنے کی ۱۳۰۰ برس تک مت مفہرائی ہے۔ بہت سے اولیاء بھی اینے مکاشفات کی روسے اس مت کو مانتے ہیں۔"

(ازاله اوبام ص ١٧٥ خزائن ص ٢١٣)

ابوعبیدہ: بہاں بھی مرزا قادیائی نے دو جھوٹ بلکہ زبردست افتراء کر کے اپنا الوسیدھا کرنے کی کوشش کی ہے۔

(اوّل) ..... قرآن شریف پر افتراء: قرآن شریف میں کوئی الی آیت نہیں جس میں میں اوّل) ..... قرآن شریف میں کوئی الی آیت نہیں جس میں ۱۳۰۰ برس کے بعد مسے کے نگلنے کی اطلاع ہو۔ یہ مرزا قادیانی کا وجل و فریب ہے۔ (دوم) ..... یہی وعویٰ بہت سے اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اگر اس وعویٰ میں سے ہوتو کم از کم دو چار سو اولیاء اللہ کا نام تو لو۔ جضوں نے ایبا لکھا ہے یا جن چند ہستیوں نے ایبا لکھا ہے۔ اگر آپ انھیں اولیاء اللہ مانے بیں تو چلو ہمارے مصارے اختلافات کا جو دہ فیصلہ کریں اس کو مسلح کمان لو۔ اگر ذرا بحر بھی ایمانی جرائت ہو تو اعلان کر دو۔

۵۴..... "اس وقت جوظہور سے موعود کا وقت ہے۔ کسی نے بجر اس عاجز کے دعوی نہیں کیا کہ میں مسلمان کی طرف سے کیا کہ میں مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ "
(ازالہ ادبام ص ۱۸۳ خزائن ص ۱۹۹)

ابوعبیدہ: دروغ بے فروغ ہے۔ سنیے اور بالفاظ مرزا سنیے۔ ا..... هیقة الوتی ص ۱۳۳۰: ''شخ محمد طاہر صاحب مصنف مجمع البحار کے زمانہ میں بعض ناپاک طبع لوگوں نے محض افتراء کے طور پر مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔''

(هيقة الوي ص ١٣٠٠ خزائن ج ٢٢ ص ٣٥٣)

۲.....لیکچر مرزا در لاہور س ۲۴ پرخود مرزا قادیانی نے ''ایک مدعی مسیحیت کا ذکر کیا ہے۔'' الحکم ۲۳ اکتوبر۱۹۰۴ء میں لکھا ہے۔''بہاء اللہ نے ۲۹ ۱اھ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ۱۳۰۹ء تک زندہ رہا۔'' پندرہ ہیں اور کذ ابین نے بھی مختلف زمانوں میں دعویٰ میحیت کیا تھا۔ جن کا ذکر یہال طوالت کا باعث ہے۔ پھر مرزا کس دیدہ دلیری ہے۔ انکار بھی کرتے ہی اور اقرار بھی۔

۵۵۔۵۲۔....''احادیث صححہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ گدھا دجال کا اپنا ہی بنایا ہوا ہوگا۔ پھر اگر وہ ریل نہیں اور کیا ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۵ فزائن ص ۲۵۰)

البعبيده: يهال بھى مرزا قاديانى كے دوجھوٹ موجود بيں۔ ايك تو افتراء على

الرسول - كى صحيح حديث ميں فر دجال كا انسانى ساخت ہونا فدكور نہيں ہے۔ باتى اشاره

كيا كہنے ہيں جو شخص دمش سے مراد قاديان اور ابن مريم سے مراد ابن غلام مرتفنی

لے كيا كہنے ہيں جو شخص دمش سے مراد قاديان اور ابن مريم سے مراد ابن غلام مرتفنی

آسان بات ہے۔ اس كے آ گے فر دجال كا انسانى ساخت ہونا احادیث سے ثابت كرنا بالكل

دروغ كو را حافظ نه باشد - اى ازالہ ص ٢٩٣٠ "عيسائى پادريوں كا گروہ بلاشبہ دجال معہود

ہے۔ " (ازالہ اوہام ص ٢٢٤ فرائن ص ٢٨٨) پھر ريل كيا پادريوں كى بنائى ہوئى ہے۔ يہ تو

مروس كے پاس بھى ہے جو دھريہ ہے۔ فران اور عوب كے پاس بھى ہے جو بدھ فدہب ہے۔

دوس كے پاس بھى ہے جو دھريہ ہے۔ تركوں اور عوبوں كے پاس بھى ہے جو مسلمان

ہیں۔ كيا ہے سب دجال ہيں - جاپان، روس، ٹركی اور يورپ كے تمام لوگ جو ريل گاڑياں

ہیں - كيا ہے سب دجال ہيں - جاپان، روس، ٹركی اور يورپ كے تمام لوگ جو ريل گاڑياں

ہیا رہے ہیں كيا ہے کہم پادری ہیں - سجان اللہ، كيا كہنے ہیں قاديانی مسج اور اس كے بيا ديرين كے۔

ریسیں میں ہے۔ 20 ۔۔۔۔۔۔ (انجیل کی پیٹگوئی) ''بہترے میرے (حضرت میں النسلا کے) نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں میں ہوں۔ پر سچا میں ان سب کے آخر میں آئے گا اور میں نے اپنے حواریوں کو نصیحت کی تھی کہتم آخر کا منتظر رہنا۔ میرے آنے کا لینی میرے نام پر جو آئے گا اس کا نشان یہ ہے کہ اس وقت سورج اور جاند تاریک ہو جائے گا۔''

(ازالدادهام ص ۱۸۳ فزائن ص ۲۹س)

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیائی نے انجیل پر صرح افتراء کیا ہے۔ انجیل میں صاف کھا ہے کہ خود حضرت مسیحیت کی بھی افسا ہے کہ خود حضرت مسیحیت کی بھی نشانی ہوگی کہ وہ مسیح اللیلی علی دوبارہ آئیں گے اور جھوٹے مدعیان مسیحیت کی بھی نشانی ہوگی کہ وہ مسیح اللیلی کے نام پر آنے کا دعویٰ کریں گے۔ (متی باب ۱ سے ۱۳۵۳) محمد مسیح جی بیں کہ اگر آنحضرت مسیح پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موہمو منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیتی تہہ تک وی اللی

نے اطلاع دی ہو اور نہ دابتہ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی ہو اور صرف امثلہ قریبہ اور صور مقتابہ اور امور مقتاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قوی کے مکن ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قاویائی نے جھوٹوں کا انبار لگا دیا ہے۔

ا ..... رسول پاک عظی کے قوی کو الیا کمزور تصور کیا ہے کہ جو باتیں مرزا قادیانی نے سمجھ لیں۔ وہ رسول پاک عظی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ا

السبب ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ کمی نمونہ کے موجود نہ ہونے کے سبب نہ سجھ کیوں مرزا قادیانی! اس وقت عیسائی پاوری اور یہودی وجل و فریب کرنے والے موجود نہ تھے۔ جب موجود تھے تو آپ نے کس طرح کہہ دیا۔"بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے۔" اور پھر مرزے نے تو ازالہ اوہام ص ۱۲۵ فزائن ص ۲۳۷ پر لکھا ہے کہ "توریت میں پیشگوئی تھی کہ سے پہلے ایلیا آئے گا اور مراد اس سے حضرت یجی النظامین تھے۔" کیا یہ نمونہ رسول پاک تھاتے کو معلوم نہ تھا۔ سخت افسوں ہے آپ کی آس میجانہ دیات اور تھوئی پر کہ خدا۔ اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور بزرگان دین پر افتراء کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھوکتے۔ جھوٹ تو اس عبارت میں ۱۰ کے قریب تھے۔ گر رمایت کر کے صرف دو پر بی اکتفا کیا ہے۔ خود بی جھوٹ نبر الا میں ان دونوں کی تردید کرے مرف دو پر بی اکتفا کیا ہے۔ خود بی جھوٹ نبر الا میں ان دونوں کی تردید

الا ..... "قرآن اور حدیث برغور کرنے سے یہ بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے سید و مولی ﷺ نبی مولی ﷺ نبی مولی ﷺ نبی عاصری صاحب الجھے اللہ اللہ ﷺ نبی عاصری صاحب الجیل شخے۔ وہ ہرگز دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ اس کا کوئی سی آئے گا جو بعجہ مما نگت روحانی اس کے نام کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے یائے گا۔"

(ازاله او بام ص ۱۹۲ خزائن ص ۲۷۳)

ابوعبیدہ سفید جھوٹ۔ تمام قادیانی بمعداینے نبی کے ال کرکوئی ایک ضعف صدیث بھی نہیں دکھا سکتے۔ جس میں آپ علی کے ایسا فرمایا ہو بلکدرسول پاک علیہ کی بیدوں مدیثیں صاف صاف اعلان کر رہی ہیں کہ خود حضرت عینی اللیہ بی تشریف لائیں گے۔ ۱۲ ..... "بہت می حدیثوں سے تابت ہوگیا ہے کہ بنی آ دم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخر آ دم پہلے آ دم کی طرزظہور پر الف ششم کے آخر میں جو روزششم کے تکم میں ہے۔

(ازاله اوبام ص ۲۹۲ خزائن ص ۵۷۵)

پیدا ہونے والا ہے۔'

ابوعبیده اس ذرای عبارت میں بھی مرزانے دو افتراء حضرت خیرالبشر عظی پر

چیاں کیے ہیں۔

(اوّل) ....کسی حدیث صححه میں بنی آ دم کی عمر سات ہزار برس درج نہیں ہے۔

(دوم).....کسی حدیث میں آخری آ دم کا نام تک بھی نہیں۔ بیٹھن ایجاد مرزا ہے۔

۱۳ ...... "بلکہ بچ تو یہ ہے کہ کسی نبی کی وفات الی صراحت سے قرآن کریم میں نہیں کسی ہے۔ " کسی جیسی میں میں کی ۔'' (ازالہ اوہام ص ۵۰۰ خزائن ص ۳۷۷)

ابوعبیدہ: صریح جموف، اگر قرآن کریم میں وفات سے کا واقعہ ہو جانا ندکور ہوتا اور پھر حسب دعویٰ مرزا قادیانی صراحت ہے بھی ندکور ہوتا تو خود بدولت ۵۲ برس تک کیوں اس صریح خبر کے خلاف حیات عیسیٰ کے عقیدہ پر قائم رہے پھر لطف میہ کہ جناب مرزا قادیانی کو قرآن کریم کی مدد سے وفات سے کا پہتے نہیں لگا بلکہ الہام کے ذریعہ سے جیسا کہ فرماتے ہیں۔"میرے پر خاص اپنے الہام سے ظاہر کیا کہ سے این مریم فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام میہ ہے۔ میں این مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے۔"

(ازاله او بام ص ۲۵ فزائن ۴۰۲)

۲۵ ..... " بہم پہلے بھی تحریر کر آئے ہیں کہ عیسائی واعظوں کا گروہ بلاشبہ دجال معہود ہے۔'' (ازالہ اوہام س ۲۲ نزائن ص ۴۸۹)

ابوعبیدہ: مطلب براری کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کیا خود ای ازالہ کے ص ۱۰۳ پر ابن صیاد کو آپ نے وجال معہود تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ وجال معہود تھا تو پھر یہ جھوٹ ضرور ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ۔ دونوں آپ کو میارک ہوں۔

۷۲ .....''اس حکیم وعلیم کا قر آن کریم میں بیہ بیان فرمانا کہ ۱۸۵۷ء میں میرا کلام آسان پر اٹھایا جائے گا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پڑھل نہیں کریں گے۔''

(ازاله اومام ص ۷۲۸ حاشیه خزائن عل ۴۹۰)

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ اور افتراء علی اللہ ہے۔ شاند قادیانی الہامات میں ہو تو ہو گر جہاں تک میرا مطالعہ ہے۔ قادیانی الہامات میں بھی نہیں۔ جو آیت قادیانی نے چیش کی ہے۔ وہ ہاتھی کا وعدہ کر کے لومڑی دکھانے کا مصداق ہے۔ اگر کسی قادیانی نے وہ آیت چیش کی تو منہ کی کھائے گا۔ پس تمام قادیانی اس چیلنج کا خیال رکھیں۔ ٧٤ ..... "اس پيشگوئي (كه رسول پاك سال علي كه بعد سب سے بہلے ليے ہاتھوں والى بيوى فوت ہوگى) كى اصل حقیقت آنخضرت سال كو بھى معلوم نہتھى۔"

(ازاله اومام ص ۳۵ یه ۲۳ خزائن ص ۹۷ و ۴۹۵)

ابوعبیدہ: سجان اللہ! اگر حفزت خیرالرسل ﷺ کو پیۃ نہ لگ سکا تو پھر لگ کس کو سکتا ہے۔ یہ افتراء محض ہے۔ رسول پاک ﷺ کو تمام پیش گوئیوں کی حقیقت معلوم تھی۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کفرمحض ہے۔

 ۲۸ ..... ' خدا تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی مخص فوت شدہ جماعت میں بغیر فوت ہونے کے واغل نہیں ہوسکتا۔''
 فوت ہونے کے واغل نہیں ہوسکتا۔''

ابوعبیدہ صریح جھوٹ اور دھو کہ ہے کیا بیت المقدس میں رسول پاک علیہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نماز نہیں رپڑھائی تھی۔ کیا معراج کی رات تمام انبیاء سے آنخضرت علیہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی حالائکہ آپ وفات یافتہ نہ تھے۔''

''آنخضرت ﷺ نے معراج کی رات میں فوت شدہ جماعت میں اس کو (عیلی القبید) پایا۔'' (ازالد ص ۹۷ فزائن ص ۱۵۳) کیا اس وقت آنخضرت ﷺ زندہ نہ سے۔ اگر زندہ جھوٹا ہونے بر مہر لگا گئے۔

19 ..... ''اور خدا تعالی یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی محض سوائے مرنے کے میری طرف آ نہیں سکتا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۹۳ خزائن ص ۵۰۱)

ابوعبیدہ: کہاں فرما تا ہے۔ اگر سیچے ہو تو وہ آیت کلام اللہ کی پڑھ کر ہمیں بھی تو سناؤ۔ کیا رسول پاک ﷺ زندہ حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئے تھے۔

دے ..... 'فدا تعالی تو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر ہے اورجہم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو محض خدائے تعالی کی طرف اٹھایا گیا۔ ضرور اس کا جسم آسان میں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۸۷ فزائن ص ۲۳۷)

ابوعبیدہ: مرزا کیوں خود دھوکہ خوردہ ہو کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو۔ یہ بات صداقت سے بعیدہ نہیں اللہ اوہام پر آپ نے ''یایتھا النفس المعطمئنة ارجعی اللی دبک اپنے ہیں۔'' المی دبک اپنے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ۲۲۳ فرنائن ۲۳۳ (ازالہ اوہام ۲۲۳ فرنائن ۲۳۳)

پر کھے ہیں۔''دافعک الی کے یہی معنی ہیں۔ کہ جب حفرت علی اللیکا

فوت ہو چکے تو ان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئے۔' (ادالہ ادہام ص ۲۶۲ خزائن ص ۲۳۳) پھر مرزا تو خود خدا کو آسان بر مانتے ہیں۔ دیکھوالہامات مرزا قادیانی۔

(حقیقت الوحی ص ۹۵ خزائن ج ۲۲ ص ۹۹)

ایے ہی اور بہت سے الہامات مرزا ہیں۔ جہال من السماء سے مراد من اللہ اور الى اللہ سے مراد من اللہ اور الى اللہ سے مراد الى السماء ہے۔ پس یاد رکھے مرزا قادیانی۔ شیشے کے کل میں بیش کر دوسروں پر پھر پھیکنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے واسطے تو خدا کے لیے جہت آسان کی طرف بن جاتی ہے اور ہارے لیے ناممن۔ تلک اذا قسمة ضیزی

اکسسن واذ قتلتم نفسا فادراتم فیها والله مخرج ماکنتم تکتمون و ایسے قسول میں قرآن شریف کی کی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہوگیا تھا اور واقعی طور پر کی قالب میں جان پڑگئی تھی سسہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل الترب یعنی مسمریزم کا ایک شعبدہ تھا۔''
الترب یعنی مسمریزم کا ایک شعبدہ تھا۔''
(ازالہ ادہام ص۵۰۔۵۰۲ن ۵۰۲۔۵۰۲)

ابوعبیده: مرزا قادیانی، اس آیت کریمہ سے اگلی آیت اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو شاید آپ کو بجھ آ جاتی۔ سنے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فقلنا اصوبوہ بعضها کذلک یحیی الموتی و یویکم آیته لعلکم تعلقون "پھر ہم نے کہا کہ مارو اس کو (یعنی اس مردہ انبان کو) اس (گائے کے گوشت) کا ظرا (دیکھو) اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم لوگ مجھو۔" اس آیت کے معنی تمام امت کے علماء مفسرین اور مجددین (مسلمہ قادیانی) نے یکی کے ہیں کہ وہ مردہ فی الواقعہ زندہ ہوگیا تھا ادر یہ مجرد حضرت مولی القلید کا تھا آپ اسے مسمرین مقرار وے رہے ہیں۔ کیا جھوٹ کے سرسینگ ہوتے ہیں؟

24 ..... "اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کو اجزائے متفرقہ لیعنی جدا جدا کر کے چار بہاڑوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر بلانے سے وہ آگئے تھے۔ یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔ " (ازالہ اوہام س ۵۰۲ نزائن ص ۵۰۹ کے تھے۔ یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔ " ابوعبیدہ: شاباش مرزا قادیانی معجزات انبیاء علیم السلام پر خوب ایمان ہے۔ تمام معجزات کو مسمریزم کا نتیجہ بناتے ہو حالانکہ خود بدولت اس عمل سے متنفر ہو۔"اگر سے

عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل (مسمریزم) کو مروه اور قابل نفرت نہ جھتا تو خدا تعالی کے فضل و تو فیق ہے امید قوی رکھتا ہے کہ ان مجوبہ نمائیوں میں حضرت مسے ابن مریم ہے کم نہ رہتا۔' (ازالہ ادہام ص ۳۰۰ خزائن ص ۲۵۸ حافیہ) مرزا قادیانی حضرت ابراہیم المنیا کا سوال تھا۔ رب ادنی سکیف تعدی المعونی لیعنی اے میرے رب جھے دکھا کہ تو کس طرح مردول کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر آپ کا بیان کردہ طریقہ احیاء مونی بتایا گیا تھا لین مسمریزم، تو کیا اس سے حضرت ابراہیم المنیا کی بہنے واقف نہ تھے۔ مونی بتایا گیا تھا لین مسمریزم، تو کیا اس سے حضرت ابراہیم المنی کی ہے۔ اس میں فلکھا تو فیتنی سے معنی وفات بی لکھے ہیں۔' (ازالہ ادہام ص ۲۱ کرزائن ص ۱۱۵)

ابوعبیدہ: صریح کذب اور بہتان ہے امام بخاری پر۔ بخاری شریف میں بیامتی کہیں ورج نہیں۔ باقی مرزا قادیانی کو آزادی ہے۔ اینے اجتماد سے جومعتی بھی ثابت کرنا جا بیں کر لیں۔

۳۵ سند "جارا یمی اصول ہے کہ مردول کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی عادت نبیس "

ابوعبیدہ: مرزا قاویانی نے سفید جھوٹ لکھا ہے۔ صریح افتراء علی اللہ کیا ہے۔ مجھی قرآن مجید پڑھا بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو ہم سے سنیے۔

ا.....نمبر ا۲۰۵ کا مکرد ملاحظه ہو۔

۲..... فاماته الله مات عام ثم بعنه. (البحرة ٢٥٩) ليني عزيز النيسي كو الله تعالى في سوسال مارے ركھا۔ چر زنده كر ويا۔

س .... الله تعالى كى طاقت اور عاوت بيان كرتے موئے حضرت ابرائيم اللي نے فرمايا۔ يحيى و يميت لين الله تعالى مردول كوزنده كرتے بين اور زندول كومروه۔

22..... ''یاد رہے کہ من قبل الوسل میں لام استغراق کا ہے جو رسولوں کی جمع افراد گذشتہ پر محیط ہے۔''

ابوعبیدہ: سیحان اللہ۔ مرزا قادیانی تو صرف، نحو، منطق و معانی سبھی کچھ پڑھے ہوئے تھے۔ ایسے عالم سے ندکورہ بالا بیان کا شائع ہوتا یقینا مجھوٹ ہی سمجھا جائے گا کیونکہ بچے بھی جانتے ہیں کہ یہال لام استغراق کا نہیں ہو سکتا۔ قواعد لسان عربیہ ایسا ماننے کی اجازت نہیں ویتے۔

٢ ٤ ..... الفت عرب اور محاورة الل عرب على خلايا خلت ايے لوگول ك كررنے كو كت

میں جو پھر آنے والے نہ ہول ..... اور بید لفظ موت کے لفظ سے اُخص ہے۔ کیونکہ اس کے مفہوم میں نہ آئے۔'' کے مفہوم میں نہ آئے۔''

(ازالداوبام ص ٥٩\_٨٩٥ خزائن ص ٨٩٨٨٥)

الوعبيدة مرزا كي تو خدا كا خوف كيا موتا خود قرآن شريف مين خلا، خلويا

خلت کئی جگہ آیا ہے۔ جہاں اس کے معنی صرف گزرنے کے ہیں۔مثلاً

ا..... واذا خلا بعضهم الى بعض. (الِقرة ٤٦)

٢..... واذا خلوالي شيطينهم. (البقرة ١٣)

٣..... واذا خلو عضوا عليكم الانامل (آل عران ١١٩) يهال كوكى ديوانه بى ظلا كے معنى موت كرسكتا ہے۔

۷۷ ..... ' ہمارے مخالفوں کے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ایک ذرہ بھر بھی اپنے خیالات کی تائید میں کوئی حدیث صحیح بخاری کی پیش کر سکیں۔ سو در حقیقت صحیح بخاری سے وہ منکر ہیں نہ ہم۔''

ابوعبیدہ: تمام صحیح بخاری جناب کی نبوت، مجددیت اور مسیحت کے پر نچے اڑا ربی ہیں۔ صرف ایک وعدہ ہمیں دے دو کہ گندم کے معنی مصری نہیں کریں گے پھر ہم سینکڑوں احادیث بخاری کی جناب کے رد میں پیش کر کے آپ کی تسلی کر دیں گے۔ ۸۔۔۔۔۔'' ترتیب طبعی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔''

(ازاله اوبام ص٩٢٣ فزائن ج ٣ص ١٠٤)

ابوعبیدہ: بالکل افتراء ہے۔ صرف تمن مثالیں آپ کو جھوٹا ٹابت کرنے کے پیش کرتا ہوں۔ اسس پہلی آ یت: واوحینا المی ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب والاسباط و عیسٰی و ایوب و یونس وہارون و سلیمان و اتینا داؤد زبورا. (ناء ۱۲۳) مرزا قادیانی! کیا ابوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داوُدعلیم السلام عیمٰی النظیم کے بعد ہوئے تھے؟

ووسری آیت۔ کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاو تاد و نمود و قوم لوط و غیرہ و قوم لوط و غیرہ و قوم لوط و غیرہ الایکہ (ص ۱۲) یہاں فرعون کے بعد خمود اور قوم لوط وغیرہ ہے۔ حالانکہ قوم لوط فرعون سے پہلے تھی۔ ووسرے یہاں عاد کے بعد خمود کا ذکر ہے۔ حالانکہ سورة حاقہ میں گذبت ثمو د و عاد بالقارعة میں خمود پہلے ہے اور عاد بعد میں۔ ای طرح سورہ توبہ میں "قوم نوح و عاد و شمود" آیا ہے۔ یہاں مرزا تاویانی کی

ترتیب طبعی کہاں گئی؟

تيرى آيت: وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالأَرُض . (٣٨)

چُوَّى آ يت: حَلَقَ الْاُزُصَ فِى يَوُمِيْنِ..... ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّمَاء. (ثم الْجِدة ٩-١١) بِانْچِيَنِ آ يت: هُوَ الَّذِى حَلَقَ لَكُمُ مَا فِى الْاَزُصَ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّمَاء (بقره ٢٩) يهال بھى زمِن پهلے اور آسان بعد مِس-موَلف-

یہاں پہلی آیت میں آسان پہلے ہے اور زمین بعد میں۔ حالانکہ طبعی ترتیب چوتھی آیت میں فدکور ہے۔ یعنی پہلے زمین بنائی چر آسان۔ پس بتائی مرزا قادیانی کیوں جھوٹ بول کر اپنا اُلُو سیدھا کر رہے ہو؟

4 ک ..... ''اور چوتھا فقرہ وجاعل الذین اتبعوک جیبا کہ ترتیباً چوتھی جگہ قرآن کریم میں واقع ہوا ہے۔ ایبا ہی طبعان کا غلبدان القع ہوا ہے۔ ایبا ہی طبعان کا غلبدان سب امور کے بعد ہوا ہے۔' (ازالدادہام ص۹۲۴ خزائن ص ۹۲۷)

ابوعبیدہ مرزا قادیانی نے اپی کتاب ''می ہندوستان' میں سلیم کیا ہے کہ عیسیٰ الفیفیٰ کی تطمیر رسول پاک ہو ہے نے کی تھی۔ نیز اس صفحہ پر لکھا ہے'' کہ مطھر ک کی پیشگوئی میں اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خداد ند تعالی ان الزاموں سے سے کو پیشگوئی میں اشارہ ہے کہ ایک زمانہ ہے۔'' (سی ہدوستان می ۴۵ فزائن ج ۱۵ می ایشا) اب بنال کرے گا اور وہ یمی زمانہ ہے۔'' (سی ہدوستان می ۴۵ فزائن ج ۱۵ می ایشا) اب بنال سیا ہود پر عیسائیوں کو غلبہ رسول پاک علی تا کی عد ہوا ہے۔ یا پہلے بی سے تھا۔ آپ نے بعد مواجہ یا کہ عیسائیوں کے غلبہ کا وعدہ سی کے بعد میں پورا ہوگیا تھا۔ پھر آپ نے بھی ترتیب طبی کو چھوڑ دیا اور بقول خود ''محرف کلام اللہ ہو گئے یا اللہ تعالیٰ کے استاذ بن گئے۔'' سمان اللہ۔ اچھی مجدد یت ومسیحیت گل ربی ہے۔'' سمان اللہ۔ اچھی مجدد یت ومسیحیت گل ربی ہے۔ تف ہے ایکی مسیحیت پر۔

٠٠ ..... ' اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ میں تقدیم و تاخیر کے قائل لوگ یہودی خُصلت ہیں۔' اور' ان کو یہودیوں کی طرز پر یُحرفون الکلم عن مواضعه کی عادت ہے۔' ہیں۔' اور' ان کو یہودیوں کی طرز پر یُحرفون الکلم عن مواضعه کی عادت ہے۔' (ازالہ اوہام ۱۲۴ خزائن م ۲۰۷)

ابوعبیدہ: تقدیم و تاخیر کے سب سے پہلے بیان کرنے دالے حضرت ابن عبائ ہیں۔ آپ کے آرام کے لیے صرف دو ہی حوالے دیتا ہوں جن کو آپ بار بار متوفیک یعنی ممیک کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں بخاری میں ابن عبائ کا قول اِنّی مُنَوَفِیْکَ ممینک آپ کی آٹھوں کونظر آتا ہے۔ اس کے آگے بھی آٹھیں کھول کر دیکھے دیں تقدیم و تاخیر آپ کول جائے گی۔ ای طرح جہاں کشاف جیسی مبسوط تغیر کی
ورق کردائی کی۔ آپ نے تکلیف اٹھائی۔ دہاں دوچار لفظ خنف انقک سے آگے بھی
دیکھے ہوتے تو تقدیم و تاخیر آپ کول جاتی۔ پھر امید تھی کہ آپ ہمارے علماء کو محرف قرار
دیکھ ہوتے تو تقدیم کا ارتکاب نہ کرتے کوئکہ حضرت ابن عباس و آپ نے امت
محری کا سب سے بڑا مفرقر آئن قبول کرلیا ہے۔ (دیکھوئی ازالہ ادہام م ۸۹۲ فزائن می ۵۸۷)
گھر ایسے بڑرگ کی تغییر کو تحریف کہنے والاضمن جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے؟ فلعند

الله على الكاذبين.

۱۸ ..... اگر فرض محال کے طور پر سی این مریم قبر میں سے اٹھے تو گھر نزول فلو مھرے گا۔" (اوالہ اوہام ص ۹۳۵ ماشیرص عزائن ص ۹۳۳)

العميده: مرزا قاديانى پر تو نزول كا لفظ محج مفهرتا ب نا- علوم ہوا جو مال كے پيك سے پيدا ہو يك كار كے بيك سے بيدا ہو يك كر آپ "اس پر تو نزول كا لفظ آپ كے نزويك جائز ب اور جوربين كے بيت سے فكے اس پرنيس واد رے "حكم عادل" بنے كے شوقين سري انساف پرورى كى بحى مد ہوگئ ۔

۸۲ ...... ''وہ صدیثیل جو تزول می کے بارہ یک آئی ہیں۔ اگر ان کے بی معنی کیے جائیں کہ می ان کے کہ معنی کیے جائیں کہ می ان کہ می زندہ ہے اور در حقیقت دی آسان سے آئے گا تو اس صورت میں ان صدیثوں کا قرآن کریم اور ان دوسری حدیثوں سے تعارش دائے ہوگا جن کی رد سے میں ان مریم کا فوت ہو جانا بھی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔''

(ازالدادبام م ١٩١٥ ماشيرور ماشيرفرائن م ٩٢٥)

ابوجیدہ: اپنے دمائی کا علاج کیجئے مراق کو دور کیجئے۔ (جس کا اقرار آپ نے خود اخبار "بدر قادیان" کے جون ١٩٠٦ء میں کیا ہے۔) پھر خور کی آنکھوں سے اگر دیکھیں کے تو کوئی تعارض نظر نہ آئے گا۔ اس تعارض کی حقیقت اعور (جھیگے) کی رویت سے زیادہ نہیں جوایک چنے کو اشکلوں میں دیکھا ہے۔

۸۳ ..... "میری اس کتاب کے دولول حصول کوغود سے پردعو۔ ان میں فور اور ہدایت ہے۔"
(ازالداد بام ص افزائن ج س م ۱۰۰)

 قدر جھوٹوں کے ارتکاب کا سبب کیا۔ لیجے ! آپ کو ساتے ہیں اور آپ کے حلفیہ دعویٰ کی . . رو سے دکھاتے ہیں۔

"مولوی صاحب (غالبًا مولوی محمد حسین صاحب بنالوی) نے اس فقرہ اور نیز ایک عربی کے فقرہ سے یہ ظاہر کرنا چاہائے کہ یہ فض محض نالائق اور علمی اور عملی لیا قتوں سے بعلی بے بہرہ ہے اور کچھ بھی چیز نہیں اگر دیکھو تو اس سے (مرزا قادیانی سے) نفرت کرو۔ گر بہ خدا یہ بچ ہے اور بالکل بچ ہے اور قسم ہے بجھے اس ذابت کی جس کے ہاتھ بیں میری جان ہے کہ ورحقیقت بھے میں کوئی علمی اور عملی خوبی یا ذہانت اور دانشمندی کی لیافت نہیں اور میں کچھ بھی نہیں۔" (ازالہ اوہام ص آخری خزائن ص ۱۳۵) اور پھر ایام اسلح میں فرماتے ہیں۔" میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مرزا کا یہ حال ہے قرآب سے خدا اور اسک سے رسول اور اسلام کے خلاف جو پچھ مرزا کا یہ حال ہے قوڑا ہے۔اس واسطے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں۔

"مرزا کا یہ حال ہے قوڑا ہے۔اس واسطے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں۔

"مرزا کا یہ حال ہے تو گھر آپ سے خدا اور اسک سے رسول اور اسلام کے خلاف جو پچھ مرزا کا یہ حال ہے۔" دیان باہو فرماتے ہیں۔

"مرزا کا یہ حال ہے تو گھر آپ سے حدر سلطان باہو فرماتے ہیں۔

"مرزا کا بید حال ہے تو گھر آپ سے حدر سلطان باہو فرماتے ہیں۔

"مرزا کا دیرائی دیات ہوں اسے حدر سلطان باہو فرماتے ہیں۔

"مرزا کا دیرائی ہوں اور اسک ہے۔" دیان ہوں۔"

''علموں ہاجھ جو کرے فقیری کا فر مربیے دیوانہ ہو'' ۸۴.....''آنخضرت ﷺ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا

کشف تھا۔ اس متم کے کشفوں میں خودمؤلف (جناب مرزا قادیانی) بھی صاحب تجربہ ہے۔"

(ازاله اوہام فس سے حاشیہ خزائن ص ۱۲۲)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی خدا کے لیے شرم کیجئے۔ جناب خود تسلیم کرتے ہیں۔ ''آنخضرت ﷺ کے رفع جسی کے ہارہ میں۔ یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا۔''

(ازاله اوبام ص ٢٨٩ فرنائن ص ٢١٢)

اب کون سچا ہوا۔ آپ یا تمام صحابہ۔ یقیناً آپ جھوٹے ہیں۔ صحابہ رسول جو رسول کریم ﷺ کے علوم کے وارث تھے۔ وہی سیچے تھے۔

یہاں تک جس قدر جموف درج ہیں۔ سب ازالہ اوہام طبع پنجم سے منقول میں۔آ کے ایام اصلح طبع دوم کے جموف درج کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا بالله

## ايام الصلح طبع دوم

۸۵..... '' ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مہدی کے ہاشی یا سید ہونے کے بارہ میں جس قدر حدیثیں ہیں۔ سب مجروح ہیں۔'' (ایام السلح ص ۲۹ حاشیہ خزائن ج ۱۳ ص ۲۵۸) الاعداد مرزا قاربانی یا مرزا قاربانی کر مربد داگر سے جو تو جار یہ علماء کا

۔ ابوعبیدہ: مرزا قادیانی یا مرزا قادیانی کے مریدد اگر سیچ ہوتو ہارے علماء کا استعمالیہ میں میں میں میں ایک میں استعمالیہ کا میں میں استعمالیہ کا استعمالیہ کا میں میں میں میں میں میں میں م

ا تفاق ندکور بالا طابت کرو۔ ورشہ مرزا قادیانی کا افتر اء تشکیم کرو۔ ۸۲..... درمیلی کتابوں میں (ککھا ہے) کہ اس (مسیح ابن مریم) سے پہلے ایلیا نبی دوبارہ

آئے گا اور جب تک ایلیا نبی دوبارہ نہ آئے۔ وہ نہیں آئے گا۔''

(ایام اصلح ص۳۳ خزائن ج ۱۳ ص۲۲۲)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی آپ استادی کرنے سے نہیں شلے۔ اگر آپ بہلی کتابوں سے یہ حوالہ نکال کر دکھا جاتے تو آج مجھے آپ کا یہ بیان جھوٹوں کی فہرست میں درج نہ کرنا پڑتا۔ جہاں تک میں نے پہلی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہولناک دن سے پہلے ایلیا (یعنی محمد رسول اللہ اللہ معوث ہوں گے۔ کوئی الیمی آ بت مجھے نظر نہیں پڑی۔ جہاں لکھا ہو کہ ایلیا نبی جو آسان پر اٹھایا گیا تھا۔ وہی آسان سے نازل ہوگا۔ یا دوبارہ آئے گا اور اس سے پہلے میں اللہ معربیہ کے معوث ہوں گے۔ اگر قادیانی ہمت کر کے الیمی کوئی آ بت دکھا دیں تو میں شمریہ کے ساتھ مرزا قادیانی کے سیکٹروں سفید جھوٹوں کی فہرست سے یہ جھوٹ خارج کر دینے کا دورہ ہوں۔

۔ ۸۔ ۔۔۔ ''کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا اور نہیں دکھلا سکتا کہ کوئی جھوٹا البام کا دعویٰ کرنے والا ۲۵ برس تک یا ۱۸ برس تک جھوٹے البام دنیا میں 'کھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فر ستادہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید میں سالبائے دراز تک اپنی طرف سے البامات تراش کر مشہور کرتا رہا اور پھر باوجود ان مجر مانہ حرکات کے پڑا نہ گیا۔ کیا کوئی جمارا مخالف اس کا جواب وے سکتا ہے؟'' باوجود ان مجر مانہ حرکات کے پڑا نہ گیا۔ کیا کوئی جمارا مخالف اس کا جواب وے سکتا ہے؟''

ابوعبیدہ: ہاں بندہ حاضر ہے۔ دور کیوں جاتے ہو خود جناب کے مریدین مدعیانِ نبوت موجود ہیں جن کو اس سے بھی زیادہ مہلت مل گئی ہے اور ابھی تک ہلاک نہیں ہوئے۔ آپ کی جماعت اور آپ کے خلیفہ انھیں پاگل یا دیوانہ قرار دے رہے ہیں۔ مثلاً عبداللہ تیابوری، محمد فضل چنگا بنگیال، قاضی یار محمد، قمر الانبیاء وغیرہم، سابقہ کذابین کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں۔ جس کو شک ہو۔ تاریخ کا مطالعہ کرے۔

٨٨..... "آيت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي فِ صاف اس بات كافيملد كرديا بكر عيمانى عقيده من جس قدر بكار اور فعاد موائ

(ایام اسلح ص ۳۸ خزائن ج ۱۲م (۲۲۹)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کی ضرورت ہے کہ آپ نے کام اللہ، حدیث نہوی، اقوالی آئمہ کے خلاف "فَلَمَّا تَوَقَّیْتَنِیْ" کے معنی موت کر لیے۔ درنہ جب ابن عبال جیے آپ کے مسلمہ مفراس کے معنی دفعتی (یعنی جب تو نے مجھے آسان پر زندہ اٹھالیا) کرتے ہیں تو آپ کس منہ سے اس سے موت مراد لیتے ہیں۔ پس بی آپ کا افتراء علی اللہ ہے۔ اگر سے ہوتو اپنے تسلیم کیے ہوئے مجددین امت میں سے کی ایک مجدد ہی سے اپی تصدیق کرا دو۔ درنہ جھوٹ بولئے سے توبہ کرد۔

۸۹ ..... "توفی نیند کو ہرگز نہیں کہتے اور کبھی بید لفظ نیند پر اطلاق نہیں کیا گیا اور نہ قرآن میں نہ کسی لفت کی کتاب میں۔ نہ حدیث کی کتابوں میں نیند کے معنی لیے گئے۔'' میں نہ کسی لفت کی کتاب میں۔ نہ حدیث کی کتابوں میں نیند کے معنی لیے گئے۔''

(ایام اصلح ص ۴۰ فزائن ج ۱۲۳ ص ۱۲۷)

ابوعبیدہ: واہ مرزا قادیانی خود ہی تو آپ نے اس کے خلاف ککھا ہے۔ "نیند کے کل پر توفی کا لفظ جو قرآن کے کل پر توفی کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے ..... توفی کا لفظ جو قرآن شریف میں استعال کیا گیا ہے۔ خواہ وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل ہے۔ یعنی موت پر یا غیر حقیقی معنوں پر یعنی نیند پر۔ "

(ازالہ اوہام ص ۸۔ ۳۲۷ خزائن ص ۲۷۲)

پھر (ایام السلیح می جم خزائن جے ۱۳ م ۱۳۷) پر ندگور بالا عبارت سے ذرا آ گے توفی جمعنی نیند بھی آپ نے سندی کی ہے تی جران ہوں کہ آپ نے کس قدر جرائت سے تمام دنیا کو اندھا بنا رکھا ہے کیا سب لوگ اندھے بن جا کیں گے؟ این خیال است و محال است و جنون۔ ۹۰ ..... 'اس جگہ یہ بھی یا د رہے کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ بارہ برس پہلے ایک وعویٰ سے الہای عبارت لکھ کر اس دعویٰ کی تمہید قائم کرے اور پھر سالہا سال کے بعد ایسا دعویٰ کرے در جس کی بنیاد ایک مدت وراز پہلے قائم کی گئی ہے۔ ایسا باریک مکر نہ انسان کرسکتا ہے۔ نہ خدا اس کوالیے افتر اور میں اس قدر مہلت و سکتا ہے۔'

(ایام السلم ص ۲۳ خزائن ج ۱۳۵۳)

ابوعبیدہ مرزا قادیانی اس جگہ جناب نے دوجھوٹوں کا ارتکاب علی رؤس الاشہاد کیا ہے۔ (اوّل) ..... آپ جیسے سینکروں نہیں تو جیمیوں ایسے شوقین مہدویت ومسیحیت ونبوت پیدا ہوئے جوآپ کی طرح کئ تدبیریں کرکے چندروز کے لیے آپ سے بوھ کر کامیاب ہوئے گر آخر زمانے نے خود انھیں مٹا دیا۔

(ووم) ..... خدا پر بھی ساتھ بی افتراء باندھا کہ وہ جھوٹوں کومبلت نہیں ویا۔
حالاتکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ انما نملی لھم لیز دا دوا الما ولھم عذاب مھین (آل
عران ۱۸۷) "ہم تو فرصت دیتے ہیں۔ ان کو تا بوصے جا کیں گناہ میں اور ان کے لیے
فرات کا عذاب ہے۔ " ووسری جگہ میں فرماتے ہیں۔ والذین کذبوا بایتنا
مسستدر جھم من حیث لایعملون و واملی لھم ان کیدی متین و (اعراف۱۸۲۱۱۱)
"جفول نے جھٹا کیں ہماری آیتی ان کو ہم سے سے پکڑیں گے۔ جہاں سے وہ نہ جائیں
گے اور ان کوفرصت وول گا۔ بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ " (نیز دیکھو جموث نمبر ۱۸۷)

ایسی النظین زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ " (ایام السلح ص۳۳ فرائن ج ۱۳ ص۲۲)

ابوعبنیدہ: مرزا قادیانی! کیوں دنیا جہان کے لوگوں کی آتھوں میں مٹی جھونک کرمطلب براری کرتے ہو۔ کیا آپ نے ساری دنیا کو اپنے مریدین کی طرح ہی سادہ لوح سجھ رکھا کہ کوئی تحقیق سے کام نہ لے گا اور کہہ دے گا کہ سرتنگیم فم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نہیں بلکہ ونیا میں بال کی کھال اتار نے والے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ یہ حدیث کی حدیث کی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں تو ہم آپ کی تردید کرنی چھوڑ دیں گے۔ حجے حدیث میں صرف موئی النے کا ذکر ہے اور کی کا بھی نہیں۔

ابوعبیدہ: ازالہ ص ۱۲۱ پر خود آپ نے تشکیم کیا ہے'' کہ رسول کریم ﷺ کے معراج کے متعلق قریباً تمام صحابہ کا کبی عقیدہ تھا کہ رسول کریم ﷺ کا رفع الی السماء جسمانی تھا۔'' تو کیا رسول کریم ﷺ والبس نہیں آئے تھے؟

۹۳ ..... "ابیا ہی حدیثوں میں بھی مندرج تھا کہ ان دنوں میں (مسیح موعود کے زمانہ میں) طاعون بھی چھوٹے گی۔'' (ایام اصلح ص ۴۹ خزائن ج ۱۲ ص ۱۸۹)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آپ ایک ہی ایسی حدیث بتائیں تو انعام لیں کیکن شرط میں ہے کہ گندم بمعنی گڑ نہ کریں۔ مسیح النظیمیٰ کے متعلق جس قدر احادیث ہیں۔ کسی ایک میں بھی طاعون پھوٹے کا ذکرنہیں ہے۔

90 ..... "باعث ريل اكثر اونك بركار مو كي بين " (ايام السلح من ٨٥ خزائن ج ١٣ ص١٣)

ابوعبیدہ: تمام دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک ادنٹ بیکارنہیں ہوئے بلکہ ایک معمولی اونٹ یک مدروپید سے زیادہ قیت میں ملتا ہے۔ کیا بیکار چیز کی بھی قیت ہوا کرتی ہے۔ کیا مرزا قادیانی آپ کو معلوم نہیں کہ خود آپ کے بیان کردہ دجائی گردہ کے پاس باقاعدہ ادنوں کے گلے ہیں۔ جو 'دکیکل کور'' کے نام سے مشہور ہیں۔ پھر ادنٹ بیکار کسے ہو گئے ہیں۔

9. ..... "دریاؤں میں سے بہت ی نہریں نکائی گئیں۔ بیقرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانہ میں گئی نہریں نکالی جائیں گی۔" (ایام السلح ص ۲۵ خزائن جمام ۱۳۱۳)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! کوئی آیت تو پڑھ کر سائی ہوتی۔ گر یاد رکھے ہم تمصارے اپنے ایجاد کردہ معنی تشلیم نہیں کریں گے بلکہ معنی وہ مانیں گے جو خود رسول پاک علقہ ہے یاں کے ہوں۔ آپ پاک علقہ ہے یا آپ کے حابہ سے مردی ہوں یا کس مجدد نے بیان کے ہوں۔ آپ کے معنی خود غرضی پر بنی ہوتے ہیں۔ جب آپ عالم بی نہیں ہیں۔ جب آپ نے خود شلیم کیا ہے۔ (دیکھوازالہ ص ۱۳۹۲ ایام السلح ص ۱۳۵ خرائن ج ۱۳ ص ۱۳۹۳) پھر آپ کے معنوں کا کیا اعتبار رہا؟

92 ..... "مجدد الف ثانى النيخ كمتوبات ميس لكهية بيس كهضرور مسيح موعود كالبعض مسائل ميس علماء وقت سے اختلاف ہوگا اور سخت نزاع واقع ہوگى اور قريب ہوگا كه علماء ان پر جمله كريں۔ "
(ايام السلح ص ٨٥ فزائن ج ١٣٥ س ٣١١)

ابوعبیدہ صریح جھوٹ ہے۔ مجدد صاحب نے اسامضمون کہیں نہیں لکھا۔ مرزا قادیانی نے ان کے مضمون میں بہت بڑی تحریف کی ہے۔ دہاں امکان ظاہر کیا ہے۔ یہاں مرزا قادیانی نے ضرور بڑھا دیا ہے دہاں علاء ظاہر لکھا ہے۔ مرزا قادیانی نے عام علاء وقت جڑ دیا ہے۔ شخت نزاع اور حملہ تک کی نوبت تو ایجادِ مرزا ہے۔ غرضیکہ تمام کی تمام عبارت حضرت مجدد صاحبؓ پر افتراء ہے۔

90 ..... " یاد رہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں بجز اس ایک مسئلہ کے (حیات و وفات مسلح) اور کوئی مخالفت نہیں۔ " (ایام اصلح ص ۸۵ خزائن ج ۱۳ سسس)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی: اسسمعراج نبوی کو آپ روحانی مانتے ہیں اور علماءِ امت جسمانی۔ ۲۔ سانی۔ ۲۔ سول پاک ساتھ پر نبوت کو تم سمجھیں اور آپ اور آپ کی جماعت نبوت کا اجرا بیان کریں۔ ۳۔ سب جمہورِ مسلمان حشر ونشر جسمانی کے قائل ہیں اور آپ مکر۔ ۲۰ سب پھر قرآن کی تفییر آپ کی ۱۳۵۰ سال کی اسلای تفییر کے خلاف ہے۔ باوجود اس کے کس منہ سے کہتے ہوکہ اور کوئی مخالفت نہیں؟ کیا محص وھوکہ دینے کی غرض سے جموث بولنا جائز ہے۔ سان اللہ؟

99..... '' بیاوگ (مسلمان) نصوص صریحه قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر حفزت عیسی اللی کی حیات کے قائل ہیں۔'' حیات کے قائل ہیں۔''

الوعبيده: مرزا قادياني خود ادر اس كى جماعت صدى كرے سرے پر مجدد كى بعثت ضرورى قرار ديا كرتے ہيں۔ گذشتہ تيره صديوں كے مجدد بن كى فهرست جو عسل مصفى حصد اوّل ص ١٦٥ـ١٩٥ پر آپ كے حوارى نے درج كى ہے۔ وہ سب كے سب حيات عيلى النا كان ہيں۔ پھر حفرت ابن عباس جن كو آپ اوّل درجہ كا مفسر مانتے ہيں۔ وہ بھى حيات عيلى النا كان ہيں۔
ہيں۔ وہ بھى حيات عيلى النا كان ہيں۔

( كنز۔ درمنور۔ ابن كير۔ ابن جري) موجب نصوص قرآنيا اور حديثيہ متذكرہ بالا كے اور اجماع آئمہ الل بھارت كے حفرت عيلى النا كى دفات كے قائل ہيں۔ اور اجماع آئمہ الل بھارت كے حفرت عيلى النا كى دفات كے قائل ہيں۔ " اور اجماع آئمہ الل بھارت كے حضرت عيلى النا كى دفات كے قائل ہيں۔"

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے تین جھوٹوں کا ارتکاب کیا ہے اور ذرانہیں شرمائے۔ حفرت عیلی انظامین کی دفات پر نہ کوئی آیت، نہ حدیث اور نہ کوئی قول کی مجدد امت کا پیش کر سکتے ہیں۔ کسی نے مرزا قادیاتی سے نہ بوچھا کہ ابھی حفرت اگر آپ کا بید بیان صحیح ہے تو ۵۲ سال تک آپ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ و اجماع آئمہ اہل بصارت کے خلاف کیوں حیات سے اور نزول جسمانی کے قائل رہے؟ معلوم ہوا۔ سب چھوصاحب الغرض مجنون کا نتیجہ ہے۔

١٠٣ .... 'فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي حضرت عيلى الطَّيْلِ كَل وفات برنص صريح ہے۔ '

(ایام اصلح ص ۸۸ فزائن ج ۱۳ ص ۳۲۳)

ابوعبیدہ: کذب صریح ہے۔ نمبر ۱۰۲،۱۰۱ کا جواب ملاحظہ ہو۔ نیز مرزا قادیائی اگر یہ آیت وفاتِ میں پرنص صریح ہے تو ہمیں بناؤ کہ نص صریح کے منکر کے حق میں جناب کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ۵۲ سال تک نص صریح کے منکر رہے۔ پھر لطف یہ کہ منکر قرآن ہو کر ۱۲ سال تک مجد د بھی بنے رہے۔ مستزاد یہ کہ اگر یہ نص صریح ہے تو پھر جناب کونص صریح پر کول یقین نہ آیا کیونکہ آپ نے اپنا عقیدہ حیات مسیح کا الہام کی بنا پر تبدیل کیا تھا۔

۱۰۴ ...... ' ده (یبود) بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ بیاننے (مرہم عیسیٰ) حضرت عیسیٰ القلیلاز کی چوٹوں کے لیے بتایا عمیا تھا۔ ' (ایام الصلح ص ۱۱۰ نزائن ج ۱۲ ص ۴۸۸)

الوعبيده: جھوٹ۔ اگر سے ہوتر کس معتبر يبودي كي شہادت پيش كرو\_

۱۰۱-۱۰ اسد دنفرانی طبیبول کی تابول اور مجوسیول اور مسلمان طبیبول اور دوسرے تمام طبیبول نے دوسرے تمام طبیبول نے جو مختلف قومول میں گزرے ہیں۔ اس بات کو بالا تفاق تسلیم کر لیا ہے کہ یہ نیخ حضرت عیسی النظامی کے لیے بنایا گیا تھا۔' (ایام اصلح ص ۱۱ خزائن ج ۱۲م ۲۳۸)

ابوعبیدہ جس قدر طبیب دنیا میں گزرے ہیں۔ اتنے ہی جھوٹوں کا ارتکاب مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ کی مستد کتاب مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ میں نے صرف ۵ کے بیان پر ہی اکتفا کیا ہے۔ کی مستد کتاب سے مرزا کے اس بیان کی تصدیق ممکن نہیں۔ سب افتراء ہے۔ مرزا کو مطلب براری سے کام تھا جو کچھ دل میں آیا۔ لکھ دیا۔ اس خیال سے کہ کون تحقیق کرے گا گریہ تو قع مرزا اسے مریدین یا اظام ہی سے رکھ سکتے ہیں۔

•اا.....''چنانچہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے ہزار کتاب ایسی پائی گئی ہے۔ جن میں بید نسخہ معہ وجہ تشمیہ درج ہے۔'' (ایام السلح ص ااا خزائن ج ۱۳مس ۳۲۸)

ابوعبیدہ: ہزار نہیں۔ صرف دس کتابیں ہی الیی دکھاؤ۔ جن میں اس کی وجہ تسمیہ بیانکھی ہو کہ بیہ مرہم حضرت عیسیٰ الطبی کے زخوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کرسکو گئے تو کیوں نہیں ڈرتے جموٹ بولنے ہے۔

ااا ..... "اور خدا تعالى كے فضل سے اكثر وہ كتابيں مارے كتب خانديس بيں۔"

(ایام اصلح ص الاخزائن ج ۱۴ ص ۳۴۸)

ابوعبیدہ میر بھی جھوٹ ہے۔ اگر واقعی آپ کے کتب خانہ میں اکثر وہ کتابیں موجود ہیں تو ہمارا مطالبہ مندرجہ بالا نمبر ۱۱۰ پورا کر دو جو صرف ۱۰ کتابوں پر مبنی ہے۔ حالانکہ (۱۰۰۰) ہزار کا''اکثر'' تو سینکڑوں تک جاتا ہے۔

۱۱۱..... "الله تعالى بھى قرآن شريف ميں فرماتا ہے۔ وَ مَاقَتَلُو هُ يَقِيْنًا (الساء ١٥٧) لينى يہود قل مسے كے بارہ ميں ظن ميں رہے اور يقينى طور انھوں نے نہيں سمجھا كه در حقيقت بم نے قبل كر ديا۔ " (ايام السلح ص ١١١ خزائن ج ١١ص ٢٥٢) بوعبیدہ اللہ تعالیٰ تو قل مسے کے اعتقاد کی وجہ سے یہود کوملعون قرار دے رہے ہیں۔ (پڑ وساری آیت) اور آپ اس کا رد کر رہے ..... ہیں۔ سجان اللہ ا

لوگ آپ کے ، فع روحانی سے سخت مکر تھے۔ " (ایام اصلی ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۲ ص ۲۵۳)

ابوعبيده نهيں صاحب لوگوں كو دهوكه نه ديجئے۔اس كى وجه قرآن كريم ميں تو بيد

کسی ہے۔ و بقولھم انا قتلنا المسیح عیسلی ابن مویم یعنی ان کے (یہود کے) اس کے نہیں ہوتے کے بیٹ ان کے (یہود کے) اس کہ کہ کہ کے بیب (وہ موردلعت ہوئے) کہ باتحقیق ہم نے سی ابن مریم کوئل کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ ہم نے ان کو اپنی (آسان کی) طرف اٹھا لیا تھا۔ یہار افل اور رفع آپ میں مقابلہ پر فرکور ہیں۔ اگر روحانی مراد ہوتا تو کلام فضول ضرتی ہے کوئکہ تل اور رفع روحانی میں کوئی منافات نہیں۔

۱۱۳ ...'' توریت میں لکھا ہے کہ جو محض صلیب دیا جائے۔اس کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔'' (امام اصلح ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۲ ص ۳۵۳)

ابوعبیدہ جموف ہے۔ نہ تو توریت کا یہ منشاء ہ جو آپ نے سمجھا ہے۔ نہ عقل اس و مان ہے کیا اگر کسی آ دی کو بیگناہ صلیب دیا جائے تو دہ شہید نہیں ہوگا اور قل کرنے دالا ملعون ہوگا نہ کہ مقتول۔ مرزا قادیانی! آپ نے بھی سکھا شاہی مچا رکھی ہے۔ پھر اطفہ یہ کہ آپ کے خیال میں خدا بھی یہودیوں کے اس اصول کو مانتا ہے کہ جو آ دی بھی اگر چہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ سلیب دیا جائے گا۔ دہ ملعون ہوتا ہوگا۔ جناب! یہ آپ کا محض افتراء ہے توریت کی رو سے دہ مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ جس نے ارتکاب قل کیا ہو۔ جنب عالی خود آپ نے اپنی کتاب '' کتاب البریش میں لکھا ہے۔ '' بنی اسرائیل میں قدیم جنب مالی خود آپ نے اور قل کے مجرموں کو بذریعہ صلیب ہی ہلاک کیا کرتے تھے۔''

۱۱۵ ..... 'اور الله تعالى كو يه منظور عاكه يهوويون كي اس اعتراض (مصلوب لعنتي موتا عن) كودورك يد اورحفرت من الكناف كي رفع روحافي يركوايي وسيا

(ايام السلح ص ١١١ فيزائن ج ١١ ص ٣٥٣)

ابوعبیدہ: مرزا قاویانی! میں و جھوٹ کا لفظ لکھ لکھ کر تھک گیا ہوں۔ گر حیران ہوں کہ آپ اتنی کمبی کمبارتیں جھوٹی بنا بنا کر نہیں تھکتے۔ کیا آپ مجددین امت میں ہے ی ایک کی بھی تصدیق پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ۱۱۱..... ' سواس گواہی کی غرض سے اللہ تعالی نے فرمایا یَاعِیْسلی اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُولُ ا. " (ایام اصلح ص ۱۱۱ فزائن ص ۳)

ابوعبیده: مرزا قادیانی! آپ کوخداکی وکالت کاحل کیے حاصل ہوا جبہ وہ خود فرماتے ہیں۔ وَمَکُرُوْا وَمَکُرُ اللّٰه وَاللّٰهُ حَیْرُ الْمَاکِرِیْنَ. اِذْ قَالَ اللّٰهُ یَاعِیْسٰی المنح یعنی یہود نے ایک تدبیر کی حتی (قل میح کی) اور الله تعالی نے تدبیر کی (ان کے بچاؤ کی) اور الله تعالی نے تدبیر اس وقت کی) اور الله تعالی سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ (اور یہ تدبیر اس وقت کی) (جبکہ بطور تسلی وضفی) فربایا الله تعالی نے "اے عیلی (گھبراؤنہیں) میں تمہاری طبعی عربی کوری کر کے تمصیل طبعی وفات وول گا اور سروست تمصیل آسان پر اٹھانے والا ہوں اور کافروں کی صحبت سے پاک (علیحدہ) کرنے والا ہوں۔" اب بتلا یے مرزا قادیانی! یہ کافروں کی صحبت سے پاک (علیحدہ) کرنے والا ہوں۔" اب بتلا یے مرزا قادیانی! یہ خدا کی گوائی آپ نے کیے بتا کی۔ اس می کاطب تو الله تعالی کر رہے ہیں۔ حضرت میں ایکا اور کافروں کے مگر سے بچانے کی خوشجری دے رہے ہیں۔ آپ اس کو گوائی کی تارہے ہیں۔ آپ اس کو گوائی کی بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو گوائی کیے بتا رہے ہیں۔ کہیں اس وقت مراق کی دورہ تو نہیں تھا؟

السسن اس جكه (نمبر ۱۱۵ كے مضمون ميس) رفع جسمانی كی كوئى بحث نه تقی-" (ايام اصلح ص ۱۱۱ نزائن ج ۱۲ ص ۳۵)

العظیمیدہ: سجان الله مرزا قادیانی! اس سے بڑھ کر اور کونسائل ہوگا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے مسی النظیم کوقل کر دیا تھا۔ الله تعالی ان کے اس قول کو کفر اور باعث لعنت قرار دے کر اس کی تروید کر رہے ہیں۔ کیا رفع روحانی بیان کر دینے سے یہود کے بیان (بعنی انھوں نے مسیح کوقل کر دیا تھا) کی تردید ہو عتی ہے۔ ہرگز نہیں کونکہ رفع روحانی قل کے منافی نہیں۔

۱۱۸..... ''اور یہودیوں کے عقیدہ میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو۔ وہ نی یا مومن نہیں ہوتا۔ پس اس بیہودہ نصلے کے چھیٹرنے کی کیا حاجت تھی۔''

(ایام اسلح ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۲ ص ۳۵۳)

ابوعبیدہ: حضرات! مرزا قادیانی حیات مین کے بیان کو بیبودہ قرار دے رہے ہیں۔ ایک مسلمہ اسلامی عقیدہ کو بیبودہ قرار دیا مرزا قادیانی ہی کی شان ہے۔ گر میں مرزا قادیانی ہی کی شان ہے۔ گر میں مرزا قادیانی اور ان کی جماعت سے پوچھتا ہوں کہ جب بیبود کے نزدیک جس کا رفع روحانی ہو جائیں۔ کیا اس موجو جسمانی و روحانی دونوں ہو جائیں۔ کیا اس کو مومن نہیں مانیں افیس کے اس کو مومن نہیں مانیں ساتیں اور بدرجہ اولی مومن ہوگا۔

ئیں سے کا رفع جسمانی مانے سے مرزا قادیانی کا بیان کردہ یہودیوں کا اعتراض اور الله تعالی کا رفع جسمانی مانے سے مرزا قادیاتی کی بیان کردہ افتراء یہود (انا قتلنا المسیح) بھی دور ہو گیا۔ فتدہروا یااولی الابصاد مرزا قادیانی! اب مجمد آئی کہ یہ فیصلہ یہودہ نہیں تھا اور اس کے چھیڑنے کی کیا حاجت تھی۔ حاجت تھی۔

119..... "دنیا کے قریب تمام طبیب مرہم عیلی کا نسخد اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں اور بیہ بھی تحریب تمام طبیب مرہم عیلی کا نسخد اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں اور دخوں کے لیے نہایت درجہ فائدہ مند ہے۔ یہ حضرت عیلی الظیلا کے لیے بنائی گئی تھی۔ " (ایام اصلح ص ۱۱۸ فزائن ص ۳۵۱) ابوعبیدہ: صریح جھوٹ ہے۔ ایک بھی متند طبیب نے ایسانہیں لکھا ہے۔مفصل دیکھوجھوٹ نمبر ۱۰۵۔

۲۰ ..... "شهرسری گرمحلّه خانیار مین ان کا (عیسی النین کا) مزار ہے۔"

(ایام اصلح ص ۱۸ فزائن ج ۱۳۵۳ س ۳۵۹)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی بیان تو آپ کا صحیح لکتا گر افسوس کہ ایک بیان تو آپ کا صحیح لکتا گر افسوس کہ ایک بیان بھی ایسا نظر نہ آیا۔ ہر ایک میں جموث اور دھوکہ سے کام لیا گیا ہے۔ دیکھئے ''اتمام الجیہ'' ص ۲۰ خزائن ج ۲۹ مل ۲۹۹ ماشیہ' پر آپ ہی لکھتے ہو۔ ''حضرت عسلی النظاما کی قبر بلد و قدس کے گرجا میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے۔ اس کے اندر حضرت عسلی النظاما کی قبر ہے۔'' ہوا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو برس اس نبی کے فوت ہونے پر گزرے ہیں۔'' اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو برس اس نبی کے فوت ہونے پر گزرے ہیں۔'' اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو برس اس نبی کے فوت ہونے پر گزرے ہیں۔''

ابوعبیدہ: جھوٹ محض ہے۔ مرزا قادیانی کے مریدین یا نمک خور کہتے ہوں گے۔کوئی تاریخی ثبوت نہیں۔ مرزا قادیانی آپ تو احاد بٹ صیحہ کو بھی ان بعض الطن اٹم کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ یہاں کی شاطر مرید کے کہنے پریقین کر رہے ہو۔ واہ رے آپ کی مسیحیت، یمی تھم عادل کی شان ہوا کرتی ہے؟ خدا پناہ میں رکھے۔ ایسے سے مہدی ہے۔

۱۲۲ ..... (الهام مرزا قادیانی) انه اوی القویة اب تک اس کے معنی میرے پرنہیں کھلے۔'' (ایام اصلح ص ۱۲۱ عاشیہ خزائن ج ۱۲س ۱۲۳)

ابوعبيده: مرزا قادياني! اس كے معن چربيه بيں كه بيد الهام شيطاني ہے كيونكه الله تعالى تو نعوذ بالله ايسے بے وقوف نہيں ہو سكتے كه اپنے ملهم كو ايسا الهام كرے جس كو وہ سجھ بی نہ سکے کوئکہ خود بدولت اپی کتاب چشمہ معرفت میں لکھتے ہیں۔"اور یہ بالکل غیر معقول اور بے بودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ سجھ بھی نہیں سکتا کیوئکہ اس میں تکلیف بالایطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سجھ سے بالاتر ہے۔" (چشم معرفت ص ۲۰۹ نزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸) مرزا قادیانی! آپ کا الہام عام انسانی سجھ تو ایک طرف آپ جیسے زبروست ملہم کی سجھ سے بھی بالاتر ہے۔ بتلا ہے اب افتراء علی اللہ ثابت ہوا کہ ند؟

۱۲۳ ..... ' يقينا اس وقت عيما يُول في مسيح كى الوهيت كے ليے يہ جت بھى چيش كى ہوگى كد وہ زندہ آسان پر موجود ب\_لنذا اس كے رد ميں خدا تعالى كوخود سے اقرار كے حوالہ سے يہ كہنا بڑا۔ فَلَمَّا تَوَ فَيْنَيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ. "

(ایام السلح ص ۱۳۸ ماشیفرائن ج ۱۴ ص ۲۸۲)

ابوعیدہ دو جموت ارشاد ہوئے ہیں۔ گر میں تخی نہیں کرتا۔ چلیے دونوں کو ایک ی شار کر لیتا ہوں۔ قرآن موجود ہے۔ احادیث موجود ہیں۔ کتب تواریخ موجود ہیں۔ آپ کے لیقین کو مجذوب کی ہو ثابت کرنے کے لیے اتنا می کہنا کائی ہے کہ کی طریقہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ عیمائیوں نے سے کی الوہیت پر الی لچر دلیل چیش کی ہو۔ عیمائیوں کا دماغ آپ کی طرح مراق کا شکار نہیں کہ الی بودی بودی دلائل کو محمد رمول اللہ عقطہ کے سامنے چیش کرتے۔ پھر میں جناب قادیانی سے پوچستا ہوں کہ کیا کہیں سے کا اقرار فکلما توفیئتنی کتب تواریخ یا کتب مقدسہ انجیل وغیرہ میں موجود ہے کہ اس کو بطور ججت خدا چیش کر رہا ہے۔ جب عیمائی سرے سے رمول کریم علی کو کہم من اللہ می نظور ججت خدا چیش کر رہا ہے۔ جب عیمائی سرے سے رمول کریم علی کو کہم من اللہ می نہیں مضرین اسلام رمول پاک علیہ کے سام کر آئ تک اس کے معنی کہی کرآن کہ تمام مضرین اسلام رمول پاک علیہ سے لے کرآن تک اس کے معنی کہی کرتے آئے ہیں۔" جب تو نے جھے اپنی طرف اٹھا لیا۔"

تو وفات کا اقرار کہاں ہوا۔ بیتو حیات کا اقرار ہے۔ لطف بیر کہ بقول مرزا قادمانی مدسس

۱۲۳ ..... ''پھر آ بت وَسَا مَحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ سے موت (عَسِیُ الطَّیٰ ) ثابت ہوئی۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۹ ٹزائن ج ۱۲ ص ۲۸ سے)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! ۱۸۹۲ء سے پہلے ۵۲ سال تک بھی یہ آیت مجھی آپ نے پڑھی تقی؟ اگر پڑھی تھی اور ضرور پڑھی تھی تو پھر اس دفت اس کے خلاف کیوں حفرت می النی کوزندہ مانے رہے۔ افسوس آپ کی مجددیت بر۔

آپ جیسے دھوکہ بازوں کا سدباب کرنے کے لیے خدا نے اس آ یت میں ماتت (مر گئے) کا لفظ استعال نہیں کیا۔ صرف خَلَثُ کا لفظ بیان فرمایا ہے تاکہ تمام ان لوگوں پر حاوی ہو سکے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ خواہ بذریعہ موت یا بذریع رفع جسمانی۔ یقیناً یہاں خَلَت کا لفظ بجائے باتت کے اس واسطے استعال کیا گیا ہے کہ جسمانی۔ یقیناً یہاں وقت تک ہمکنارٹیس ہوئے ہیں۔

۱۲۵.....''ماالمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسول ہے سمت (میسی الطبیخ) ٹابت ہوئی۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۹ تزائن ج ۱۳ ص ۲۸ م

(ایام اصلح ص ۱۳۹ فزائن ج ۱۴ س ۸۵ ) ٔ

ابوعبیدہ: کمی بھوکے سے کسی نے بوچھا تھا۔ دو دونے؟ اس نے کہا نھا۔ جر روٹیاں۔ سو مرزا قادیانی کو اپنی مسیحت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک آیت میں وفات مر مسیح بی نظر آتی ہے۔ طالانکہ اس آیت کا وفات مسیح سے پھی تعلق نہیں۔ مرد مرد کو قریس بڑین کے میں سے آئٹ ٹرٹر کا دفات میں سے جھے بھی تعلق نہیں۔

۱۲۔ ۔۔۔ '' پھر قرآن شریف کی آیت وَ لَکُمْ فِئی الْاُزُصَ مشعقر سے موت ٹابت ہوئی۔'' (ایام السلح ص ۱۳۹ نزائن ج ۱۴ ص ۱۳۸)

ي الوعبيده: جواب جهوث نمبر ١٢٦ ملاحظه هو-

﴿ إِلَيْهِ مِهِ مَا يَت رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِهِ موت ثابت مولَى ـ "

(ایام اسلح ص ۱۳۹ خزائن ص ۳۸۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آپ کی جاعت تو میدان میں آپ کے جھوٹوں کا جوائوں کا جوائوں کا جوائوں کا جوائوں کا جوائیں دیتی مگر انشاء اللہ روزِ محشر دربارِ رب العالمین کے سامنے ان جھوٹوں کی سحت کا آپ سے مطالبہ کروں گا۔ اس آ مت سے تمام صحابہ، تمام آئمہ مجتمدین، علاءِ مفسرین ادر مجددین مسلمیہ قادیانی تو حیات مسلح کا عقیدہ رکھیں۔ آپ ہیں کہ عالبًا مراآ کی وج

ے حیات کوموت کے معنول میں لے رہے ہیں۔

۱۲۹ ..... "تم ایک بھی الی آیت نہ پیش کر سکو گے۔ جس میں کسی انسانی گروہ کو خَلَتُ کا مصداق قرآن نے کھراس آیت کے معنی موت نہ بول بلکہ پکھاور ہوں۔ "مصداق قرآن نے کام ۱۳۸ (ایام اصلح ص ۱۳۹ ماشی فرائن ج ۲۱ ص ۳۸۸)

الوعبيده: مرزا قادياني! دوآيتي تو مجھے بھي ياد بير\_

ا.... واذا خلا بعضهم الى بعض. (حره بقره ٢٦)

٢..... واذا خلو الي شيطينهم. (بقرة ١٣)

مزہ جب ہے کہ یہاں مرزا قادیانی! یا اس کی جماعت خلا کے معنی موت کر کے دکھائے۔ حالانکہ خلا یہاں مرزا قادیانی کی شرط کے ماتحت انسانی گروہ کے واسطے آیا ہے۔

٣٠.....'' پھر كانا ياكلان الطعام ے موت ثابت ہوئی۔''

(ایام اصلح ص ۱۳۰ خزائن ج ۱۳ ص ۳۸۵) •

الدعبيدة: مرزا قادياني! كب معلوم بوئي بي-١٨٩٢ء كے بعد نا- يہلے كوں معلوم

نه ہوئی۔ شاید پہلے آپ کوان کی موت کی ضرورت نہ تھی۔ ہائے خود غرضی تیراستیانا س ۱۳۱۔۔۔۔'' پھر آیت وَ اَوْصَانِی بِالصَّلُوةِ وَ الزَّ کُوةِ مَا دُمُتُ حَیَّا ہے موت ثابت ہوئی۔''

(ایام اصلی ص ۱۳۰ خزائن ج ۱۳م ۳۸۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیائی اور نہیں تو علم بی کا شرم سیجئے۔ مراق کا غلبہ ہے۔ ورنہ اس آیت کا وفات مسیح سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے اپنے ایجاد کردہ معنی قابل قبول نہیں۔ کسی مجدد مسلمہ کے معنی اپنی تصدیق میں چیش کیجئے۔

۱۳۲ ..... ' اور اليا على آيت وَمِنْ كُمُ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمُ مَنْ يُرَدُ إلى ارزِل العمر سے حضرت عيلى الظين كى موت ثابت ہوتى ہے ' (ايام السلح ص ۱۳ فزائن ج ۱۳ ص ۳۸۵)

ابوعبیده جموت محض ہے۔ اس آیت کا حضرت عیلی الظیلا ہے کوئی تعلق نہیں سکھا شابی الجھی نہیں۔ ابھی تک حضرت عیلی الظیلا کی عمر حضرت خضرالظیلا ہے زیادہ تو نہیں۔ حالانہ خضرالظیلا کو حضرت شخ عبدالقادر جیلانی " کی زندگی تک آپ بھی زندہ مانے ہیں۔ (دیکھوازالہ اشتہارص ۵ فزائن جسم ۲۰۰۹) پر آپ نے اپنے ظیفہ اوّل کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت خضرالظیلا زندہ تسلیم کیے گئے ہیں۔ جو دو ہزار سال سے بھی اور پہنے ہیں۔

اسس "ایسا بی مَنُ نعمرہ ننکسہ فی المخلق سے حضرت سیسی النظیا کی موت ثابت ہوتی ہے کوئکہ جب کہ بموجب تصریح اس آیت کے ایک فخص جونوے یا سو برس تک پہنچ گیا ہو۔ اس کی پیدائش اس قدر اُلٹ دی جاتی ہے کہ تمام حواس ظاہریہ و باطنیہ قریب الفقد ان یا مفقود ہو جاتے ہیں۔" (ایام السلح ص اسا خزائن جساص ۱۸۲)

۱۳۳......''اگر سچی گوانی دی جائے تو حضرت عیسی النظیما کا وفات پانا تمام نبیوں کی وفات سے زیادہ تر ثابت ہے۔'' (ایام السلح ص ۱۳۱۴ نزائن ج ۱۳م ۲۸۷)

ابوعبیدہ: کھر آپ اس قدر تصریح کے بعد کیوں ۵۲ سال تک برنانہ مجددیت انھیں زندہ آسان پر مانتے رہے۔ (براہین احمدیص ۴۹۸، ۵۰۵ خزائن ج اص ۲۰۲۔۵۹۳) ۱۳۵۔۔۔۔۔"بہت سے نبیوں کی وفات کا خدا تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا۔"

(ایام السلح ص اسما خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۷)

ابوعبیده: مرزا قادیانی آپ کی زبان ہے یا کیا؟ (ادالدادہام سے سام ۲۳۷ خوائن ج مس ۲۷۷)

پر تو آپ لکھتے ہیں۔ ''اس بات کو تو پہلے قرآن شریف ہی بتقری ذکر کر چکا ہے جبکداس
نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ کوئی نی نہیں آیا جو فوت نہ ہوا ہو۔'' اب بتلایے کون سا
بیان سے ہے۔

۱۳۹ ..... "اس آیت میں بھی حضرت مسی النظیم کی وفات کی طرف ہی اشارہ ہے اور وہ سے بہت والدین ید عون من دون الله لا یخلقون شیناً وهم یخلقون اموات غیرا حیا وما یشعرون ایان یبعثون ..... طاہر ہے کہ قرآن شریف کا بی فربانا کہ تمام معبود غیر الله اموات غیر احیا اموات غیر احیاء ہیں۔ اس کا اوّل مصداق حضرت عیلی النظیم ہی ہیں کیونکہ زمین پر سب انسانوں ہے زیادہ وہی بوج گئے ہیں۔ " (ایام السلح ص ۱۳۰۰ اس افزائن ج ۱۳ ص ۲۸۷)

ابوعبیدہ: حضرات! اس آیت کا حضرت مسیح النظیلا کی حیات و ممات سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرا نمبر ۱۳۳۴ کا جواب پھر پڑھ لیں۔ دوسرے اگر اس آیت کا مصداق سب معبود ہیں تو کیا فرشتے بھی مردہ ہیں کیونکہ دنیا انھیں بھی پوجتی ہے۔

نیز جب فرعون کی پُرستش کی جاتی تقتی تو آیا وہ مردہ تھا۔ اُن ح کل لاماؤں کی پُرستش چین میں ہو رہی ہے۔ کیا وہ سب مردہ ہیں۔ پھر دیکھئے (سورۂ انبیاء ۸۹) میں اللہ تعالی فرماتے یں۔ مشرکین کو ناطب کر کے "إنگم و ما تعبلون من دون الله حصب جهنم الخ"

" تم اور وہ معبودان غیر اللہ جن کی تم بوجا کرتے تھے دوزخ کا اید هن ہو۔ تم
اس میں داخل ہوؤ کے اور اگر یہ معبود تمھارے واقعی خدا ہوتے تو نہ پہنچتے اس میں اور وہ
سب دوزخ میں ہی رہیں گے۔''

بولیے مرزا قادیانی! ذرا یہاں بھی وہی قانون چلائے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو نعوذ باللہ حضرت علیٰ القلط بھی دوزخ میں جا کیں گے۔ جس ولیل سے آپ انھیں دوزخ سے الگ رکھیں گے۔ ای ولیل سے وہ اموات سے باہر ہیں۔ فتدبر یا مرزا کا اسسنہ کھر ایک جگہ قرآن شریف میں حضرت علیٰ القیہ کو واض بہشت ذکر فرمایا ہے۔ جسیا کہ فرماتا ہے۔ ''ان الذین سبقت لھم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون لا یسمعون جسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون ۔ لیخی جولوگ ہمارے دعدے کے موافق بہشت کے لائق مخمر کھے ہیں۔ وہ دوزخ سے دور کے گئے ہیں اور دہ بہشت کے دائی مضرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علیٰ القیمان کے حق میں کہ دائی مذری میں ہیں۔ ہمام مضرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علیٰ القیمان کے حق میں ہیں۔ \*

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آیت کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ تمام دہ لوگ جو مومن ہیں بہشت میں داخل کیے جا کیں گے۔ اس میں حضرت عیسیٰ النظیالا کی شخصیص کہاں ہے؟

دوسرے آپ کو بہ بھی معلوم ہے کہ مبعدون، یسمعون اور خالدون استقبال کا فائدہ یا سے جیں۔ آپ نے باضی کے معنی کس اصول پر کیے جیں۔ تیسرے آپ نے تمام مغسر ین پر افتراء کیا ہے۔ بیرا دعویٰ ہے کہ آپ کسی ایک مغسر کا بالخصوص مجدد مغسر کا وقل اپنی تائید جیں پیش نہیں کر سکتے۔ یہ آ یت عام ہے۔ اس کا تھم عام ہے۔ اس آ یت کی رو سے تو کروڑ ہا وہ انسان بھی بہتی جیں۔ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ گر خدا کے علم میں وہ بہشت کے لائق تظہر بھی جیں۔ گر آپ کے معنوں کی رو سے وہ بہشت میں چلے بھی وزخ جیں۔ آگویا پیدا ہونے ہیں ادر بعض جس دوزخ جیں۔ اس کا بیبودہ ہونا اظہر من افتس ہے کیونکہ کسی کو پیدا ہونے سے پہلے بھی بعض آ دمی بہشت میں ہوتے جیں ادر بعض دوزخ جیں۔ اس کا بیبودہ ہونا اظہر من افتس ہے کیونکہ کسی کو پیدا ہونے سے پہلے بھی بہشت یا دوزخ میں ڈالنا فضول ہے۔ پس آپ کے معنی بھی فضول مخمرے۔

١٣٨ ..... "مردول كے پاس دى رہتا ہے جومردہ ہوتا ہے-"

(ایام اصلح ص ۱۳۳۸ خزائن ج ۱۴ ص ۳۸۸)

کوئی جو مردوں کے عالم میں جادے وہ خود ہو مردہ تب وہ راہ یادئے

ابوعبده: مرذا قادیانی! آپ کا سفید جموت ہے۔ اس عبارت سے مرف ایک سطر اور آپ نے لکھا ہے۔ "بغاری کی معراج کی حدیثوں میں حضرت میسی الفید کو (آ مخضرت میلی معراج کی رات برمرہ اموات دیکھا اور دوسرے عالم میں پایا۔" کیا آ مخضرت میں اس وقت نعوذ باللہ مردہ ہو گئے تھے۔ طالا تک آپ نے خود سلیم کیا ہے۔" کے "ربا تمام محابر آ مخضرت میں کے معراج جسمانی کے قائل تھے۔"

(ازالداوبام ص ٢٨٩ فزائن ص ٢٢٧)

كريمي مو- رسول كريم علية ال وقت زنده تق - پر جب زنده في و آپ

کا امول جموٹ محض ہے۔

۱۳۹ ..... 'الله تعالى جميل صاف فرما تا ہے۔ فاسئلوا اهل الذكو ان كنتم لا تعليمون. لين برايك فى بات جو تمسيل بتلائى جائے۔ تم الل كتاب سے يو چولو وہ تمسيل اس كى نظير بتلائيل ہے۔'' (ايام السلح ص ۱۲۳ فرائن ج ۱۲م (۲۸۹)

اليعبيده: مرزا قاديان بموتو قاب جائي سارى آيت ايول بو وها الوسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. (انياء) جس كم من به يس ال وهي اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. (انياء) جس كم من به يس ال أو من كوربول بنا كر سيخ رب يس (الياكوكواكر مسيس الله باره عن فك بو) تو الل كتاب سال بات كى تقدين كر سيخ بوكرآيا كذشة ربول بن آدم في يا ند آب خواه تواه مجوث اور بات كى تقدين كر سيخ بوكرآيا كذشة ربول بن آدم في يا ند آب خواه تواه مجوث اور غلط معنول سه مطلب برابرى كر رب بيل ماكم مسائل الل كتاب سه بوجمي كه ممانعت حديث مح ش موجود به حضرت عرف أيك دفد توريت اور الحيل بز هن كى اجازت جاتى في تو دربار نبوت سه به جواب الما تعالى الموسنى حيا لها و وسعه الا اجازت جاتى في تو دربار نبوت سه به جواب الما تعالى "دفيني اكر موى الفلان بي الله والمناه الباعي " (مكلوة من المها بالاعتمام بالكتاب و المسنة) "دفيني اكر موى الفلان بي الله وقت زنده بوتر إدوم من ميرى عن الها هن كرت "

لی مرزا قادیانی! آپ خواہ تواہ اس آیت کا مطلب فلط بیان کر رہے ہیں۔ ۱۳۰۰ ۔۔۔۔ "لیکن اگر اس جگہ (حدیثوں میں) نزول کے لفظ سے پر مقصود تھا کہ حضرت میسی الطبیع: آسان سے دوبارہ آئیں می تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہے تھا کیونکہ جو فنص والیس آتا ہے اس کو زبان عرب میں رافع کہا جاتا ہے۔" (ایام اسلم ص ۱۳۹ نزائن ج ۱۴م س ۱۳۹۲) ابوعبیده یہاں مرزا قادیانی کا مطلب صاف ہے کہ رجوع کا لفظ کی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتو پھر مرزا قادیانی ضرور حضرت عیسی النیکی کا دوبارہ جسمانی نزول مان لیس کے اور اپنا جموث بھی تلیم کر لیس گے۔ لیج صاحب سنیے! (تفیر این کیر جر ۲م ان ان لیس کے اور اپنا جموث بھی تلیم کر لیس گے۔ لیج صاحب سنیے! (تفیر این کیر جر ۲م ان الله علی الله علی الله تال موقع حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ جیس۔ قال رسول الله علی کا لیہود ان عیسلی لم یمت واند راجع الیکم قبل یوم القیامة من الله علی الله تال سول الله علی نام مورد میں تک میسی الله تال مرزا قادیانی! آپ نے اپنے تمہاری طرف قیامت سے پہلے واپس آئی گئی گئے۔ واس مانی ہے۔ عسل معنی حصہ جموث کا جوت۔ ابن کیر کو آپ کی جماعت مجدوصدی شخم مانی ہے۔ عسل معنی حصہ اقبل ص ۱۲۳ اور امام حسن بھری بیسوں مجدد بین کے پیر تھے۔ لہذا الی حدیث کو آپ ضعیف بھی نہیں کہ سکتے۔

"اسا السلم" مارے نبی علی کا خاتم الانبیاء ہونا حضرت عیسی الطبع کی موت کو ہی چاہتا ہے۔"
(ایام السلم ص ۱۳۱ خزائن ج ۱۳ مسلم ال

ابوعبیدہ: مرزا! آپ نے اپنی کتاب (براہین احدیہ حصہ ۵ص ۸۱ خزائن ج ۲۱ ص۱۱۳) پر لکھا ہے' 'کہ میں اپنے مال باپ کے لیے خاتم الولد ہوں۔'' تو کیا اس سے آپ کا ب مطلب تھا کہ جناب کی پیدائش سے آپ کے بہن بھائی سب مر گئے۔ یا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور لڑکا یا لڑکی آپ کے والدین کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ یفینا نچھلے معنی مراد ہیں۔ جیہا کہ خود آپ نے اس کے بعد اس کے معنی یہی لکھے ہیں تو پھر اسی طرح خاتم الانبیاء ك تشريف لانے سے " يہلے نبيول" من سے اگر كوئى موجود ہوتو اس كا مرنا لازم نبيل آتا۔ مارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سابقہ نبیول میں سے ایک کیا اگر سب کے سب بھی زندہ ہوں تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا کیونکہ آپ ﷺ سب سے آخر نبی ہے۔ ہاں کسی اور آ دمی کا رسول یاک ﷺ کے بعد مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر نبی بنا بیٹنم نبوت کے منافی ہے۔ جیسا کہ آپ کے بعد آپ کی (مرزا قادیانی کی) والدہ کے پیٹ سے کسی اور بچہ کا پیدا ہونا آپ کے خاتم الاولاد ہونے کے منافی ہے۔ تریاق القلوب میں آپ نے یوں لکھا ہے۔" میں ابھی لکھ چکا مول کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا موئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑ کی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں لکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا یا لڑکی تبیس موا اور میں ان کے لیے خاتم الأولاد تھا۔'' (ترياق القلوب سده الناب داص ١٥٥)

اب ظاہر ہے کہ مرزا تادیائی کے خاتم الاولاد ہونے ہے ان کے سابقہ بہن ہمائیوں کی موت لازم نہیں آئی بلکہ ان کی مال کے پیٹ ہے اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ای طرح خاتم النین کے معنی یہ ہیں کہ رسول پاک سلط کی بعثت کے ساتھ ہی سنے نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو گیا نہ کہ پہلے زندہ نبیوں کی موت کا باعث ہو گیا۔ آیت میشاق النبیین تو تمام نبیوں کی موجودگی میں حضرت رسول کریم سلط کی بعث کو بھی ختم نبوت کے منافی نبیس بتلاتی بلکہ ان میں سے بعض کی زندگی کا جوت ہم پہنچاتی ہے۔ خود رسول پاک سلط نے فرمایا ہے کہ اگر ''موک اللے اللہ زندہ ہوتے تو یقینا میری اطاعت کرتے۔'' یہ نبیں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے آنے ہے مرجاتے۔ میری اطاعت کرتے۔'' یہ نبیں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے آنے ہے مرجاتے۔ میری اطاعت کرتے۔'' یہ نبیں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے آنے ہے مرجاتے۔

۱۹۲ ..... ' میں اس وقت اس شان (مرزا قادیانی کا آدھا حصہ عیسوی شان کا ہے اور آدھا حصہ محمدی شان کا) کوکسی فخر کے لیے پیش نہیں کرتا جیمونکہ فخر کرنا میرا کام نہیں ہے۔' (ایام اصلح ص ۱۶ خزائن ج ۱۳ م م ۲۰ م

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی سپ فخر کی تعریف تو کریں۔ پھر میں ٹابت کرتا ہوں کہ فخر کیا۔ آپ تو فخار ہیں۔ کیا مندرجہ ذیل دعویٰ آپ نے نہیں کیے؟ ا۔۔۔۔۔ این مریم کے ذکر کو چھوڑ د۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ا

(دافع البلاوص ٢٠ خزائن ج ١٨ص ٢٠٠٠)

۲ ..... "آج تم میں ایک ہے جو اس حسین ہے بڑھ کر ہے۔" (دافع الباء صساخوائن صسس اس اللہ ہو ہر ایک ہے جو اس حسین ہ سسست" وہ پیالہ جو ہر ایک نبی کو خدا نے دیا ہے۔ وہ سب کا سب جھے اسکیلے کو دے دیا اگر چہ دنیا میں نبی بہت گزرے ہیں گر میں بھی معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں جو کوئی مجھے انبیاء سابقین کے ساتھ برابری کے دعویٰ میں جھوٹا سمجھے وہ لعنتی ہے۔"

(نزول المسيح ص ٩٩ خرائن ج ١٨ ص ٧٧٨)

س .... "اس کے (رسول پاک سے اللہ ) لیے جاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے جاند اور سورج دونوں کا۔

ان کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ ای طرح بجھے وہ کلام دیا گیا۔ جو سب پر غالب ہے۔'' (اعجاز احدی ص المنزائن ج ۱۸ ص۱۸۳) ۵.....'' جھے میں اور تمھارے حسین (مرزا قادیانی کے پھونہیں لگتے) میں بہت فرق ہے

کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدول رہی ہے مگر حسین پس تم دشت کر بلا کو

یاد کرلو۔ اب تک روتے ہو۔ پس تم سوچ لو۔'' (اعجاز احمدی ص ۶۹ خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱) ۲ .....''اور انھوں نے (لوگوں نے) کہا کہ اس شخص (مرزا قادیانی) نے امام حسن وحسین ً سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔ میں (مرزا قادیانی) کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداعنقریب طاہر کر دے گا۔''

۲ اینک منم که حسب بشارات آ مدم عیسی کجا است تا بنهد پالمنمرم - "

(ازاله اومام ص ۱۵۸ خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

سمجھے مرزا قادیانی۔ فخر کے سرکیا سینگ ہوتے ہیں؟ اہام حسن وحسینؓ سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ تمام انبیاء علیم السلام سے برابری کی رہے۔

رسول پاک ﷺ کے ساتھ مساوات کا جن سوار ہے اور پھر کہتے ہیں۔ فخر کرنا میرا کام نہیں ہے۔ سجان اللہ۔ برعکس نہند نام زنگی کا فور۔

۱۳۳۳..... 'ونیا واروں اور دنیا کے کوں کی نظر میں تو کوئی نبی بھی اینے زمانہ میں دجیہہ نہیں ہوا۔'' (ایام اصلح ص۱۶۳ نزائن ج ۱۴ ص۱۳۳)

ابوعبیدہ: حفرت سلیمان النظیم جو تمام روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ مرزا قادیانی! خود ہی تو حضرت میں النظیم کے متعلق بھی لکھتے ہو'' بلکہ انجیل سے ثابت ہے کہ اکثر کفار کے دلول میں بھی حضرت عیسی النظیم کی وجائزت تھی۔''

(ایام الصلح ص ۱۲۱ خزائن ج ۱۱ ص ۱۱۳)

المال الما

ابوعبیده: مرزا قادیانی! کیول جموت فرماتے ہو؟ آپ اہلی ہو کر حضرت عیسیٰ النظیمی ہو کر حضرت عیسیٰ النظیمی کی کوئی عیسیٰ النظیمی بن گے۔ (دیکھو نمبر ۱۴۲) تو اس میں حضرت عیسیٰ النظیمی کی کوئی جنگ نہ ہولیکن اگر رسول پاک سیکھی کی غلامی آخیس نصیب ہو اور وہ بھی ان کی اپنی درخواست پر تو آپ اس میں حضرت عیسیٰ النظیمی کی جنگ ظاہر کریں۔ پھر خود آپ ریویو آف دیلیجنو ج ۱۲ نمبر ۵ ص ۱۹۹ پر لکھتے ہیں۔ ''حضرت عیسیٰ النظیمی بھی اس آیت (آیت میٹان) کی رو سے ان مومنین میں داخل ہیں جو آتحضرت عیلیہ پر ایمان لائے۔''

نیز پھر آیت بیٹاق تو تمام نیوں کو حضرت رسول پاک ﷺ کا امتی ہونا قرار دے رہی ہے۔ اس واسطے رسول پاک ﷺ کا النبیاء ہیں۔ خاص کر حضرت موی النبیاء ہیں۔ خاص کر حضرت موی النبیاء ہیں۔ خاص کر حضرت موی النبیاء ہیں۔ اگر موی النبیاء ہیں۔ موت تو وہ موت تو وہ بھی میری بی اطاعت کرتے تو کیا یہ ان کی جنگ ہوتی؟ مرزا قادیانی خدا آپ کے دحوکہ سے بچائے۔ پھر آپ (مرزا قادیانی) اپنے خیال میں نبی ہوکر اپنے امتی کے چھے دعوے رہے یا نہ۔

کیا پھر اس میں مجھی آپ نے اپنی جنگ مجھی؟ افسوس، نیز کیا خود رسول پاک ﷺ نے حضرات محابہؓ کے بیچھے نماز نہ پڑھی تھی۔ پھر کیا اس سے رسول پاک ﷺ کی جنگ ہوئی تھی۔ خدا آپ کے دھوکہ سے بیائے۔

۱۳۵ ..... "اس پیش گوئی (آنهم ۱۵ ماه کے اغدر مر جائے گا۔ بشرطیکہ وہ حق کی طرف رجوع اندر من اللہ علی ال

ابوعبیدہ هذا بھتان عظیم کوئی حدیث دنیا کی کمی کتاب میں موجود نہیں کہ آئھم مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرے گا اور پھر مشروط طور ۱۵ ماہ میں ہلاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی قادیانی الی حدیث دکھائے تو ہم ایک ماہ کے لیے تردید مرزائیت ترک کر دیں گے۔

ا ۱۵۲ ا ۱۵۳ ماری کچھ مدد نہیں کرتی۔ آسانی تائید ہارے شامل حال نہیں۔ تب وہ پوشیدہ طور پر دعا کریں گے اور خدا تعالیٰ کی رحمت ان کو ضائع ہونے سے بچائے گی۔ خدا تعالیٰ نے بھے خبر دے دی ہے کہ بہت سے اس جماعت میں سے ہیں۔ جو ابھی اس جماعت میں سے ہیں۔ جو ابھی اس جماعت میں اس اس اسلام ہیں۔'' اسلاما سے باہر اور خدا کے علم میں اس جماعت میں داخل ہیں۔'' اسلامات کے اسلامات کی دوران کے اسلامات کے اسلامات کی دوران کے اسلامات کے اسلامات کی دوران کے اسلامات کی دوران کے اسلامات کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

(ایام اصلح ص ۱۷ فزائن ج ۱۳ ص ۲۹ (۳۴۹)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کے بہال ایک نہیں دونہیں اسٹھے آٹھ نو جھوٹ ارشاد

فرائے ہیں۔ جن میں سے ہم صرف سات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

۱۳۲ ..... مرزا قادیانی کی "معرفت" ایک بھی آسانی نشان خدا تعالی نے ان کی تائید میں

ظاہر ندفر مایا۔ اگر ہمت ہوتو کوئی قادیانی انعام لینے کی سعی کرے۔

ر مدوں یہ یہ دوریہ رہے ماہ رہے۔ جماعت علائے دیو بند کے نام ہے تمام روئے زمین پر کام کر رہی ہے۔۲.....مولانا محمہ علام لگ بڑی بھر کا رف میں مربعہ یہ ہوشہ کے مدور ہیں رف سے سے

على مولكيري ابھى كل فوت ہوئے ہيں اور آخر دم تك مرزا قاديانى كى ترديد كرتے رہے۔ مولانا مولوى ثناء الله صاحب تو فاتح قادياں كا لقب خود قاديانيوں كے مسلمه فالث سے

منهک ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری اور حضرت پیر مہر علی شاہ، صاحب گولزہ شریف تاحال زندہ ہیں اور ہر لحاظ سے کامیاب ہیں۔مولانا مولوی کرم دین

رئیس بھین ضلع جہلم اور قاضی فضل احمد صاحب لدھیاتوی برابر پورے زور سے تردید

مرزائیت کر رہے ہیں۔ ای طرح مولانا مولوی محمد اساعیل علی گڑھی مولانا عبدالرحان صاحب الموثث لاہوری۔ صاحب الموثث لاہوری۔

صاحب سوی می توانا به پیر س صاحب ما موری و می ایک مصاحب انوست کا بوری -جعفر زنگی اور مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، برابر مرزا قادیانی کی اس الهامی پیش

مولی کے خلاف دعادی مرزا کا باطل ہونا البت کرتے رہے اور یہ یقین بات ہے کہ اگر

یہ حضرات اس چودھویں صدی کے احد من الفلائین کے دعاوی کی حقیقت عالم میں

آشكارا نه كرتے تو ايك عالم كا عالم قادياني دجل و فريب كا شكار ہو گيا ہوتا۔ أخيس كا اثر تھا

کہ ڈاکٹر عبدالکیم خان آف بٹیالہ، مولوی کرم الدین بھین، منٹی البی بخش صاحب وغیرہم بیسوں بڑے بڑے آدی جو مرزا قادیانی کے دجل وفریب کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر دائرہ

اسلام میں داخل ہو گئے۔عوام کالانہام اور آج کل کے سطی عقل دالے انگریزی خوانوں

کے تبول مرزائیت کا اس جھوٹ کی صداقت سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۳۸ ..... نه ہمارے علماء نے تاویل کی اور نہ ختم ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں برعش نہند نام زنگی کافور۔ مرزا قادیانی کی کسی کتاب کا کوئی صفحہ ایسانہیں۔ جس میں تاویلات رکیکہ کا بحر

بیکراں جوش نہ مار رہا ہو۔ اس پر لطف یہ کہ الٹا ہمارے علماء کومؤل بتلاتے ہیں۔ ۱۳۹ ۔۔۔۔۔ ہمارے علماء مبلغین میں سے کسی سے یہ ٹابت نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے اپنی مغلوبیت کا تهیں اقرار کیا ہو بلکہ جہال مناظرہ یا مبللہ ہوا۔ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت ہی کوفرار نصیب ہوا۔

۰۵۔....نصوص قرآنیہ ہمیشہ ہماری ہی مؤید رہی ہیں۔کسی ربانی عالم مخالف مرزا نے آج تک مرزا قادمانی کی پیشگوئی کا اقرار نہیں کیا۔

ا ۱۵ اسساعقل بلک نقل دونوں ہارے ساتھ ہیں۔ کی نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ زبانِ حال اور دافعات یومیہ کہدرہ ہیں کہ مرزائیت دجل و فریب کا ایک اڈہ ہے بلکہ عقل و خرد اور مرزائیت کا آپس میں تضاد اور مقابلہ ہے۔

۵۲ ..... مرزا قادیانی کے سخت مخالف علماءِ اسلام کا ذکر نمبر سما میں ہو چکا ہے۔ ان میں کے کون کون سے حضرات نے مرزا قادیانی کی بیعت کی ہے۔

۱۵۳ .... اور ائی توبہ کا اعلان کیا ہے۔ کہاں کہاں انھوں نے اپنے جرم (تردید مرزائیت) سے توبہ کی ہے۔

دیکھا ناظرین! حجوث افتراء اور فریب کی بھی کوئی صد ہے۔ اسے کہتے ہیں۔ پے دلاور است دردے کہ بکف چراغ دارد

مرزا قادیانی باوجود خود فکست خوردہ ذلیل و خوار ہونے کے علاء اسلام کو ایسا ایسا تابت کر رہے ہیں۔

## كتاب "شهادة القرآن" كے جموث

۱۵۴ ..... 'اگر فرض کے طور پر حدیثوں کے اسنادی سلسلہ کا وجوہ بھی نہ ہوتا تاہم اس سلسلہ تعامل سے قطعی اور بقینی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم وقتاً بعد وقت اور قرنا بعد قرن یہی چلی آئی ہے۔' (شہادۃ القرآن ص ۲ خزائن ج۲ ص۲۰۱)

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نماز اور صدیث کی باہمی بے تعلقی کا جو اعلان کر رہے ہیں وہ مخفی نہیں۔اب ذرا تکلیف گوارا کر کے نمبر ۵۱ کے جواب کو پھر پڑھ جائے۔ حقیقت الم نشرح ہو جائے گ۔ وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نماز کے احکام کے ثبوت کے لیے احادیث کے مختاج ہیں۔ سجان اللہ و بحمرہ۔

100 ...... 'ونفخ فی الصور . صور پھو نکنے سے اس جگہ بیا اشارہ ہے کہ اس وقت عادة اللہ کے موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسائی تائیدوں کے ساتھ کوئی مضلح پیدا ہوگا۔ ''
(شہادة القرآن ص 10 خزائن ج 1 م ااس)

ابوعبیدہ: بالکل صریح کذب اور افتراء علی اللہ ہے۔ نفخ صور کے یہ معنی اور مطلب نہ شارع اللہ اور نہ ہی کسی مجدد مطلب نہ شارع اللہ نے بیان کیا۔ ذہ کسی صحابی نے نہ کسی محدد است نے ، یہ تفییر محض ایجاد مرزا ہے اور بس ۔

۱۵۱ ..... "سورة القدر كى تفير : اب و كيمنا چاہے كه خدا تعالى في اس سورة مباركه ميں صاف اور صرح لفظوں ميں فرمايا كه جب كوئى مصلح خدا تعالى كى طرف سے آتا ہے تو ضرور دلوں كو حركت دينے والے ملائكه زمين پر نازل ہوتے ہيں۔ تب ان كے زول سے ايك حركت اور تمق ح دلوں ميں نيكى اور راوح تى كى طرف پيدا ہو جاتا ہے۔"

(شهادة القرآن ص ۱۸ خزائن ج ۲ ص ۱۳۱۳)

ابوعبيده: حفرات! يه مرزا قادياني كالمجهوث اورتحريف كلام الله بـــ اس كا

جواب بھی وہی ہے جونمبر ۱۵۵ میں **نہ کور** ہے۔ دور سامیا کہ آنہ میں میں نفر میں میں انگریک کے مصافح کا مصافح کے مصافح کے مصافح کے مصافح کے مصافح کے مصافح کے م

۱۵۵۔۔۔۔ ''سورۃ زلزال کی تفییر (اس سے مراد) نفس اور دنیا پرتی کی طرف لوگ جسک جاکہ ہوں۔ جاکہ جسک جاکہ ہوں ہے۔ جاکہ جسک جائیں گے۔۔۔۔۔ زمین علوم اور زمین کمر اور زمین چالاکیاں۔۔۔۔۔ سب کی سب ظہور میں آ جا کمیں گے۔۔۔۔۔ زمین میں کا نمیں نمودار ہوں گی۔ کاشٹکاری کی کشرت ہوگی۔ غرض زمین زرخیز ہو جائے گی۔ انواع و اقسام کی کلیس ایجاد ہوں گی۔''

(شهادة القرآن ص ١٩\_٨ خزائن ج٢ ص ١٥\_٣١٣)

ابوعبیدہ: اس تغییر کا ایک ایک لفظ جھوٹ و کمر اور دجل و فریب کا مجمہ ہے کوئکہ رسول پاک عظیمہ سے کر اس وقت تک مجددین امت کے بیان کردہ معنی ادر تغییر ان معانی کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ سورۃ نقشہ قیامت کھینج رہی ہے۔ نہ کہ سائنس کے اکتشافات کو بیان کر رہی ہے۔ اس سورۃ کو میج موجود کے زمانہ سے متعلق کرنا ''دو دونے چارردٹیاں'' والی بات ہے۔

۱۵۸ ..... "اور جیما کہ لکھا ہے کہ دجال نبوۃ کا دعویٰ کرے گا اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اس سے ظہور میں آئے گا۔ وہ دونول با تیں اس قوم (نصاری) سے ظہور میں آئے گئے۔ وہ دونول با تیں اس قوم (نصاری) سے ظہور میں آگئیں۔''
(شہادۃ القرآن ۲۰ خزائن ج۲ م ۲۱۹)

الوعبيده: صریح جموث ہے۔ ساری دنیا اس جموث کی گواہ ہے۔ نبوت کا جموثا دعویٰ کرنا تو مرزا قادیانی اور ان کی امت ہی کے لیے مقدر ہے یا ان کے ہم جنسوں کے لیے۔ اس طرح خدائی کا دعویٰ بھی مرزا قادیانی ہی نے کیا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔''انی رأیت فی المنام عین اللّٰہ و تیقنت اننی ہو لین میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود ضدا ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔ آ کے لکھا ہے۔" پھر ہم نے زمین و آسان کو بنایا اور آ دم الطبع کومٹی سے پیدا کیا۔" (آئید کمالات اسلام ١٣٥٥ فزائن ج ٥ص ایساً) ١٥٩ ....." وَإِذْ العشادُ عطلت. اس میں رہل تکلنے کی طرف اشارہ ہے۔"

(شهادة القرآن ص٢٢ فزائن ج٢٠ ص ٣١٨)

۱۷۰..... 'وَإِذَ لصحف فشوَث لِين اشاعت كتب ك وسائل پيدا ہو جاكيں گے۔ يه چھاپہ خانوں اور ڈاک خانوں كى طرف اشارہ ہے كه آخرى زمانوں بيں ان كى كثرت ہو جائے گئے۔''
جائے گئے۔''

الاا ...... "وَإِذَا النهوس زوجَتْ بِهِ تعلقاتِ اقوام اور بلاد كى طرف اشاره بـ مطلب به كم آخرى زمانه بين باعث راستول ك كھلنے اور انظام ڈاك اور تار برتی ك تعلقات بن آدم كے برھ جائيں گـ "ئى آدم كے برھ جائيں گـ "ئى آدم كے برھ جائيں گـ "ؤمان القرآن س٣٢ فرائن ج٢ ص ١٦٨)

۱۹۲ ..... 'وَإِذَ الوحوش حِشِرَتْ. مطلب بدكه وحثى قويمل تهذيب كى طرف رجوع كري كل مرف رجوع كري كل مرف رجوع كري كل اوران مين انسانيت اورتميز آئ كل ' (شهادة القرآن مى ۲۲ شران ع ۲ مى ۳۱۸)
۱۹۳ ..... ' وَإِذُ الْبِحَارُ فُجِرَتُ لِعِنْ زمين برنهرين تجيل جائين كل اوركاشتكارى كثرت سعه موكى ' "

۱۲۳..... 'وَإِذَا اللَّهِ مِهَالُ نُسِفَتُ لِعِنى جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے اور ان میں مرکس پیادوں اور سواروں کے چلنے کی یا ریل کے چلنے کے لیے بنائی جائیں گی۔''

(شبادة القرآن ص ٢٢ خزائن ج٢ ص ٣١٨)

۱۵دا..... 'إذَا النَّهُ مُسُ تُحَوِّرَتْ. لِعِنى سَخِت ظلمت جَهِالت اور معصیت کی دنیا پر طاری ہو جائے گی۔'' (شہادة القرآن ص ۲۲ ص ۱۹۸۹)

١٧٢ ..... 'وَإِذَ النَّبُومُ انْكَلَرَتُ يعنى علماء كا تور اخلاص جاتا رب كا\_'

(شبادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٨)

١٦٧ ..... 'وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَرَتُ لِعِنى ربانى علاء فوت موجاكي على المين على "ك."
(شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٨)

١٢٨.....''إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطُرَتْ.

(شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج٢ ص ٣١٨)

ان آیات سے یہ مرادنہیں ہے کہ در حقیقت اس وقت آسان بھٹ جائے

گا..... ملکہ مدعا یہ ہے..... کہ آسان سے فیوض نازل نہیں ہوں گے اور ونیا ظلمت اور تاریکی ہے بھر جائے گی۔''

١٧٩..... "وَإِذَ الرُّسُلُ الْقِنَتُ بِداشاره ورحقيقت مسيح موعود كي آن كي طرف بـ." (شبادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٩)

ابوعبیدہ: تمبر ۱۵۹ سے ۱۲۸ تک کا جواب۔

رسول كريم ﷺ كى تفيير اصحابة كى تفيير، آئمه اربعه كى تفيير، مجددين امت جن كو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت بھی مجدد مانتے ہیں بلکہ ان کے مخالف کو فاسق اور فاجر كتے بي ان كى تغير تو يہ ہے كه يدسب كھ قيامت كے دن ہوگا۔ اگر مرزا قادياني اي تفسیر میں سیح ہیں تو کوئی ایک ہی حدیث اس تفسیر کی تصدیق میں پیش تو کریں۔ وہ تو چل ہے۔ ان کی جماعت ہی کا کوئی آ دی ان آیات کی بی تفییر حدیث سے دکھا دے تو مرزا قادیانی سے اور ہم جھوٹے۔ بیتمام آیات ہوم قیامت سے تعلق رکھتی ہیں۔جیسا کہ علم عربی سے اونی واقفیت رکھنے والا بھی ان آیات کو قرآن کریم سے پڑھنے پر سجھ سکتا ہے۔ • ١٤ ..... ' اور ياد رب كه كلام الله مين ' رسل ' كا لفظ واحد يرجمي اطلاق يا تا ب- '

(شبادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٨)

ابوعبيده: مرزا قادياني كلام الله پر حجوث بانده كركهال بحاك يحت هو؟ أكر سیح ہوتے تو دوچار مٹالیں الی پیش کر کے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہوتا۔ جہاں تک میں ف محقیق کی ہے۔ رسل کا لفظ کم وبیش ٩٥ دفعہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے۔ ہر جگہ جمع پر اطلاق یا تا ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ جموٹ سے کام نکالنے کی سعی کی ہے۔

ا السند "دابة الارض كا ظهور ميل آنا ـ يعنى ايسے واعظول كا بكثرت مواجانا جن ميل آسانی نور ایک ذرہ بھی نہیں اور صرف وہ زمین کے کیڑے ہیں۔ اعمال ان کے دجال کے ساتھ ہیں اور زبانیں ان کی اسلام کے ساتھ۔" (خبادہ القرآن ص ۲۵ فرائن ج ۲ ص ۳۲۱)

(مرزا قادیانی بیتو آپ نے اپنی ادر اپنی جماعت کی واقعی تعریف کی ہے۔) ابوعبیدہ: اس کا جوت بھی وہی ہے جو تمبر ۱۷۸ کے بعد درج ہے۔

٢/ ١٠٠٠ أنا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. اب فاہر ہے کہ کما کے لفظ سے بداشارہ ہے کہ مارے نی مال می مالی میں اللہ ہیں . ظاہر ہے کہ مماثلت سے مرادمماثلت تامہ ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ۔''

(شهادة القرآن ص ٢٦ خزائن ج٢ ص٣٢٣)

ابوعبيده: مرزا قادياني بركے را بهرے كارے ساختد - ديني امور ميس دخل دينا آب کے بس کا کام نہ تھا۔ اگر کما سے مماثلت اور مماثلت بھی تامہ مراد ہوتی ہے تو پھر آب بھی مثیل خدا تھریں گے۔جیا کہ آپ کا البام ہے الارض والسما معک کما هو معى (ازالداو إم م ١٩٧ خزائن ج سم ١٩٧) يعنى زيين وآسالين سے اسے مرزا قادياني! آپ كے ساتھ بھى ايے جيں۔ جيسے كہ ميرے ساتھ۔ " دوسرے اللہ تعالى كلام الله ميں قراتے ہیں۔ وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت لیستحلفتهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم. يهال بهى الله تعالى نے محمرى ظفاء كے ليے کما کا لفظ استعال کیا ہے اور خلفائے موک علیم السلام سے مماثلت ظاہر کی ہے۔ پھر آب کے عقیدہ کے مطابق یہاں بھی مماثلت تامہ مراد ہے۔ پس اگر بیر شخع ہے۔ تو خلفائے سلسلہ محدید عظی بھی سب کے سب نبی ہونے جائیس کیونکہ خلفائے سلسلہ موسوید \* كلبم نبي تھے۔ حالانكه ايمانہيں ہے۔ تيسرے رسول ياك تاللہ نبي الانبياء تھے۔ جيسا كه خود آپ بھی (ربوبو آف دیلیجنو جلد اوّل نمبر ۵ص ۱۹۲) پرتسلیم کرتے ہیں۔ پھر آپ خاتم النبین تھے۔ علاوہ ازیں آپ تمام دنیا کی طرف مبعوث تھے۔ پھر تمام زمین آپ کے ليه مجد قرار دي گئ - پھر آپ كى شان لولاك لما خلقت الا فلاك تقى - پھرمعراح محری تمام نبیوں پر حضور عظی کی ایک فضیلت تھی غرضیکہ آپ خیرالرسل بلکہ بعد از خدا بزرگ تولی قصه مخفر کا مصداق تھے۔ اب بتائے کہ حضور کو کسی دوسرے نی کا مثیل اور معل تامه كهنا يه رسول كريم علي كى جنك نبيس تو اور كيا بي؟

کما کی حقیقت تو ای قدر ہے جو آپ کے الفاظ بی میں یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ (ازالداوہام می اعزائن ج سم ۱۳۸ کا حاشیہ) '' ظاہر ہے کہ تشبیهات میں پوری پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بیا اوقات اونی مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔' فرمایئے ابھی اپنا جموف ہونالتلیم کرد گے۔ یا ابھی چون و چرا کی مخبائش ہے؟ مسالہ است خبر میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کے نبیت خبر دی گئی ہے۔ خاص کردہ خلیفہ جس کی نبیت بخاری میں تکھا ہے کہ آسان سے اس کے لیے آواز آئے گی کہ ھذا حلیفة الله المهدی اب سوچو کہ یہ حدیث کی پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایس کتاب اللہ ہے۔ واضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔' کی ہے جو ایس کتاب اللہ ہے۔'

ابوعبیدہ مرزا قادیانی نے اس مدیث کو بخاری میں درج شدہ ظاہر کر کے کس قدر زور سے اس کی صحت کا یقین دلایا ہے۔ گریہ بھی مرزا قادیانی کے دجل و فریب کا ایک نمونہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ مدیث اگر موجود ہوتو ہم مرزا قادیانی کی مسیحیت کے قائل ہونے کو تیار ہیں۔ ورنہ اے قادیانیت کے علم بردارو آؤرسول عربی ہائے کے جمنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لواور کی ایرے غیرے گائے تھو خیرے کی نبوت کو قبول نہ کرو۔ میں کے مضبوطی سے پکڑ لواور کی ایرے غیرے گائے تھو خیرے کی نبوت کو قبول نہ کرو۔ کا ایک وقت میں چار چارسو نبی بھی آیا جن کے آنے یہ ایک وقت میں چار چارسو نبی بھی آیا جن کے آنے یہ ابنیل شہادت دے رہی ہے۔"

(شهادة القرآن ص ٥٥ فزائن ج ٢ ص ٣١١)

ابوعبیدہ جھوٹ محض ہے۔ مرزا قادیانی کی ذہانت کے کیا کہنے ہیں۔ بائیل میں ایک جگرہ ہیں۔ بائیل میں ایک جگرہ ۱۹۰۰م جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے۔ جن کے مقابلہ پر خدا کے سے نبی مکایا القلیمانی کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ ۱۹۰۰م نبی بعل بت کے بجاری تھے۔ مشرک لوگ ان بجاریوں کو خداوند کے نبیوں کے مقابلہ پر نبی کہا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی اپی ''نور نبوت' سے ان مشرکوں کو نبی سمجھ بیٹھے ہیں۔

۵۷ اسس "اوّل نهایت تصریح اور توضیح سے حضرت عیلی الطّیع کی وفات کی خبر دی جیها که اللّی اللّی فی اللّی اللّی

(شہادة القرآ ن ص ٦٥ خزائن ج ٢ ص ١٣٦١)

ابوعبیدہ مرزا قادیانی کا جھوٹ محض اور صریح دھوکہ ہے۔ اگر نہایت تصریح و تو جھوٹ میں موجود ہے تو چھر آپ نے براہین احمدید تو فیح سے وفات عیمی الظیمین کی خبر قرآن مجید میں موجود ہے تو چھر آپ نے براہین احمدید ص ۴۹۸ و ۵۰۵ فرائن ج ۱ ص ۱۹۳ م ۱۰۰ مخص پر کیوں لکھا تھا کہ ''جب حضرت میں الفیمین دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیس کے تو باطل کو خس و خاشاک کی طرح منا دیں گے۔'' آپ پیدا ہوئے تھے۔ ۱۸۳۰ء میں (دیکھو کتاب البریس ۱۵۹ فرائن ج ۱۱ میں دیکھو کتاب البریس ۱۵۹ فرائن ج ۱۱ میں المداور وہ بھی قرآنی دلیل سے نہیں محدد سے عقیدہ میں تبدیلی کی گئی۔

کیا اس سے پہلے ۵۲ سال کی عمر میں اپنی مجددیت و محد حیت کے زبانہ میں آپ نے گئی ہوں کے زبانہ میں آپ نے آپ کے دبانہ میں آپ نے آپ کے دبانہ کا کہ سے تاہم کا کہ ایک کا کہ میں آپ کی مسیحت پر۔ اپنے "رسی عقیدہ" کو خدا کے تھم کے سامنے ترک نہ کیا؟ افسوس آپ کی مسیحت پر۔

۲ کا ...... 'الیا ہی کہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آئے۔'' (شہارہ القرآن ص الحزائن ج ۲ ص ۳۷۷)

ابوعبیدہ: جھوٹ ہے۔ کس کتاب میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی قادیانی ایسا

کھا ہوا دکھا کر انعام لے۔ ورنہ مسلمان ہو جائے۔ پر روی دو محف سمجہ یک ہے ۔ این ان میس تیز بیش زیر کے ایک شہر کے جرارہ

ے۔۔۔۔۔۔''ہو خص سمجھ سکتا ہے کہ عادة انسان میں اتن چیش بندیوں کی طاقت نہیں کہ جو کام یا دعویٰ ابھی بارہ برس کے بعد ظہور میں آتا ہے پہلے ہی سے اس کی بنیاد قائم کی جائے۔'' (شہادة القرآن ص 24 فرائن ج ۲ م اس

ابوعبیدہ: آپ کے پہلے بھائی (جموٹے مدعیانِ نبوت) ہمیشہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے والے اس سے بخولی آگاہ ہیں۔

مدا ..... "پر تجب بر تجب بدك خدا تعالى نے ايے ظالم مفترى كو اتى لمى مهلت بھى دے دے ہے آج تك بارہ برس كرر كے ہول ."

(شبادة القرآن ص 2 عفرائن ج ٢ ص ١٧١)

ابوعبیدہ کوئی تجب کی بات نہیں۔ اللہ نے سب سے بڑے اور سب سے پہلے مفتری (شیطان) کو ہزارہا برس سے مہلت وے رکھی ہے۔ فرعون، نمرود، ھد او جسے مفتری رفت وہ مہلت دی کہ مرزا قادیانی کو اس کی ہوا بھی نہیں گئی۔ خود مرزا قادیانی کے مفتری مریدوں میں سے گئی اس وقت مرعیان نبوت موجود ہیں۔ جن کو قادیانی جماعت مفتری محصی ہے۔ گر انھیں ۲۵ سال سے بھی زیادہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ مثلاً عبداللہ تجا پوری، قر الانہیاء، محدفضل چنگا بکیال وغیرہم۔

92ا۔۔۔۔۔''(حضرت غیسیٰ الطبیع؛ کے معجز وخلق طیر کے متعلق) جس طرح مٹی کے تھلونے انسانی کلول سے چلتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک نبی کی روح کی سرایت سے پرواز کرتے تھے۔'' (شہادۃ القرآن ص ۷۷ حاثیہ خرائن ج۲ ص ۳۷۳)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! تو معجزۂ خلق طیر کو روح عیسوی کی سرایت ہے مٹی کے کھولونوں کا پرداز کرنا سیجھتے ہیں گر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

والینا عیسلی ابن مویم البینات. (البقره ۸۷) "اور دیے ہم نے عیلی ابن مریم کو صاف صاف مجزات' کھر فرماتے ہیں۔ ویکون طیراً باذن الله. (آل عران ۴۹) "که ده مٹی سے بنائی ہوئی عیسوی شکلیں خدا کے حکم کے ساتھ زندہ پرندے بن جاتے ہے۔' اب کس کو سچاسمجھیں۔ آپ کو یا خدا کو۔'' یقیناً آپ ہی جھوٹے ہیں۔ خدا تو

حجوث ہے منز ہ ہے۔

• ٨٠...." بے جان كا باوجود بے جان ہونے كے يرواز يه برا معجزہ ہے."

(شبادة القرآن ص ٤٨ حاشية خزائن ج ٢٥٣٧)

ابوعبیدہ: پھر تو موجودہ سائنس کے تمام کرشے مجرات انبیاء سے بڑھ گے کونکہ نہ صرف بے جان چری (ہوائی جہاز، ریلوے انجن) خود پرداز اور حرکت کرتی ہیں بلکہ جانداروں کو بھی اڑائے پھرتی ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی ہوش کی فکر کرو۔ بے جان کا جان دار بنانا ہے مجرہ ہے۔ جس سے انسان قاصر ہیں۔ ہاں کی کے ہاتھ پر ان کی نبوت کی تقدیق میں ہے خدائی محل سرزد ہوتے ہیں۔ مگر فاعل ان افعال کا خدا تی ہوتا ہے۔ التعلید یا مرزا

۱۸۱ ..... "اور بیر کہنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ ان کو خالق ہونے کا اذن دے رکھا تھا۔ یہ خدا تعالیٰ پر افتراء ہے۔ " (شہادۃ القرآن ص ۷۸ حاشیہ خزائن ج۱ ص ۳۷۴)

ابوعبیدہ: خدا تعالی پر افتراء نہیں بلکہ مرزا کی عقل کا رونا ہے۔ جب خود اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ باذن الله، باذن الله یعنی الله کے اذن سے وہ ایبا کرتے ہے تو آپ کا کیا منہ ہے کہ اس کو افتراء کہیں؟ ذرا مراق کا علاج کرائے اور پھر بات سیجئے۔ ۱۸۲۔۔۔۔ '' کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالی کی طرف سے مؤلف نے ملم و مامور ہوکر بخرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے۔'' (مجود اشتہارات ج اص ۲۳)

ابوعبیده: جموف اور افتراء علی الله ب- و یکھنے حیات عینی النظالا کو آپ مشرکانه عقیده قرار دیتے ہیں۔ (دافع ابلاص ۱۵ فزائن ج ۱۸ س ۲۳۵۔ الاستفاء ص ۳۹ فزائن ج ۲۲ ص ۱۹۰ لین براہین احدید ص ۹۹ فزائن ج ۵۰۵ فزائن ج اص ۱۹۰ مین براہین احدید ص ۹۹ مرائن ج اص ۱۹۰ مین برائن کے نہایت شد و مدسے اپنا الهامی عقیده یہ فاہر کیا ہے کہ حضرت عینی النظامی آسان پر زنده موجود ہیں اور دوباره نازل ہو کر کفار کو فنا کریں گے۔ اگر آپ کا موجوده عقیده (وفات کے) درست ہو تو براہین والا عقیده شیطانی ہوا۔ پھر اس کو آپ خدا کی طرف سے ملم و مامور ہو کر بغرضِ اصلاح و تجدید دین کیے کہ سکتے ہیں؟

۱۸۳ ..... (برابین احمدیدائی کتاب کے متعلق لکھتے ہیں) "اس کتاب میں دین اسلام کی سپائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ اوّل ..... تین سومضبوط اور قوی دالاً عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دالاً کی کو ٹردے تو اس کو دس ہزار روپیر دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔" (مجوعہ اشتہارات ج اس ۲۳)

ابوعبیدہ کوئی قادیانی مضبوط اور قوی دلائل تین صدکی تعداد میں اگر براہین احمد ہے۔ اور انعام خاص دیا احمد بیں مصبوط اور قوی دلائل جی علاوہ ایک روپید اور انعام خاص دیا جائے گا۔ تین صد تو ایک طرف، قادیانی تمیں دلائل بھی نہیں دکھا سکتے۔

برا الدیانی) مجددِ وقت ہے۔'' ۱۸۴ .....'اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ (مرزا قادیانی) مجددِ وقت ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات ج اس۲۲)

ابوعبیدہ مرزا تادیانی! مجدو کے فیصلہ سے جو انکارکرتا ہے۔ وہ آپ کے عقیدہ قرآن کی رو سے فاس بلکہ کافر ہوتا ہے۔ دیکھو اپنی کتاب شہادۃ القرآن ص ۴۸ خزائن ہے ۲ ص ۱۳۳۳۔ نیز مجدد لوگ دین میں کی بیشی نہیں کرتے۔ (دیکھو حوالہ سابقہ) ''مجدددل کوفہم قرآن عطا ہوتا ہے۔'' (ایام السلح ص ۵۵ خزائن ج ۱۳ ص ۴۸۸) مجددیت کا دعویٰ آپ نے ۱۸۸۰ء میں کیا۔ ۱۸۹۳ء تک آپ عیسیٰ النظمیٰ کو زندہ بجسد عضری آسان پر مانے رہے۔ بعد میں ۱۸۹۲ء میں آپ نے اعلان کر دیا کہ حضرت مسی النظمٰ فوت ہو چکے بیں۔ حیات عیسیٰ النظمٰ کے عقیدہ کو شرک قرار دیا۔ پھر ۱۰۹۱ء تک آپ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بعد میں آپ نے عقیدہ بدل کرخود دعویٰ نبوت کا کر دیا۔

(ديكموهيقة ألنوة ص ااا ١٢٠٠)

کیا جو تخض شرک اور نبوت جیسے اہم مسائل کو بھی نہ سمجھ سکے۔ وہ نبی یا مجدد ہو سکتا ہے۔ محض فریب ہے۔

۱۸۵ ..... "بی سب ثبوت (مرزا قادیانی کے مجدد ہونے کے) کتاب براہین احمد یہ کے براہین احمد یہ کے براہین احمد یہ ک پڑھنے سے کہ جو مجملد ۳۰۰ جزو کے قریب ۳۷ جزوجیپ چکی ہے۔ ظاہر ہوتے ہیں۔ "
(مجود اشتہارات ج اس۱۲)

ابوعبیدہ مرزا قادیانی! تین سو جزو تو محض پیے بورنے کولکھ دیا۔ ورنہ بتاؤوہ تین صد جزو کہاں ہیں؟ یہ اعلان غالبًا ۱۸۸۲ء میں آپ نے کیا تھا۔ اس کے بعد دیگر کتابیں اور رسالے کثرت ہے آپ نے شائع کیے تھے۔ وہ ۲۹۳۳۳۷ جزو براہین احمدیہ کے کہال گئے۔ کیول شائع نہ کے؟ اگر شائع نہ کر سکے تو پرواہ نہیں۔ قادیانی حضرات ہمیں ۲۷۳ جزو کا مسودہ ہی دکھا دیں۔ ہم دس روپے دے دیں گے۔

## ''ضرورت الإمام'' طبع دسمبر١٩٢٢ء

۱۸۲ ...... ' پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ میں موعود کے ظہور کے وقت یہ انتظار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ

بیج نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے اور بیسب پچھ سیح موعود کی روحانیت کا برتو ہوگا۔'' (ضرورت الامام مس مزائن ج ۱۳ ص ۴۵۵)

ابوعبده یهان مرزا قادیانی نے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ "کابول" تو ایک طرف کی ایک ہی کتاب میں ایسا لکھا ہوا دکھا دیں تو ہم انعام دے دیں گے۔ ایک المام ہوتا تھا۔ اس نے الیم مسکینی اختیار کی کہ آفاب نبوت دامت کے سامنے آنا ہی سوء ادب خیال کیا۔" (ضرورت الامام س تزائن ج ۱۳ ص ۲۵۳)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! کیوں بے تکی ہائے جاتے ہو۔ کہاں لکھا ہے کہ رسول پاک سے اللہ کے درسول پاک سے کہ رسول پاک سے کہ کہ اللہ کے درس کے درست میں حاضر ہونا ہے اوبی ہے؟ یہ برین عقل و دانش بباید گریست۔ پھر تو سب صحابہ نعوذ باللہ بے ادب تھے۔ جوہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔

۱۸۸.... "جبکہ ہمارے نی سی اللہ نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرمایا ہے کہ جو شخص کہ اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا۔ وہ اندھا آئے گا اور جالمیت کی موت مرے گا۔"

ابوعبیدہ: حضرات! یہ حدیث ضرورۃ الامام کے س کو کہ اللہ ہے۔ دیکھو تو اس میں کہیں کوئی ایبا لفظ ہے۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ"وہ اندھا آئے گا" ہرگز نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی تحریف ہے۔ جموٹ ہے۔ افتراء ہے۔ دربارہ حدیث عرض ہے کہ آپ کا دماغ رسول پاک تنظیم کے مضامین سیجھنے ہے قاصر ہے کیونکہ مراق مانع تضہم ہے۔ مرزا قادیانی انبا مراقی ہونا خود سلیم کرتے ہیں۔ (دیکھو قادیانی اخبار"البدر" کے جون ۱۹۰۱ء) محاسب "جسیا کہ آئحضرت تنظیم کے ظہود کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تنے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بثارت سایا کرتے تنے لیکن جب انھوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء سے قبول نہ کیا۔ تو خدا کے غضب کی صاعقہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور این کے تعلقات خدا تعالیٰ سے بنگی ٹوٹ گئے اور جو پچھ ان کے بارہ میں قرآن شریف میں لکھا گیا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے قرآن شریف میں لکھا گیا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے قرآن شریف میں لکھا گیا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے قرآن شریف میں لکھا گیا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں قرآن شریف میں فرمایا گیا۔

۱۹۰.... و کانوا لیستفتحون من قبل اس آ یت کے یہ بی معنی ہیں کہ بیاوگ خدا تعالیٰ

ے نفرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا۔'' (ضرورت الا مام ص ۵ نزائن ج ۱۳ ص ۷ ح ۲ میں

ابوعبیده اس عبارت میں مرزا قادیانی نے دو جگہ کذب بیانی بلکہ تحریف قرآن کا ارتکاب کیا ہے۔ و کانوا لیستفتحون من قبل کو ہزاروں راہبوں کے متعلق لکھا ہے۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ راہب عیمائی تھے اور لیستفتحون کے فاعل یہود تھے۔ حضرات! یہ ہم مرزا قادیانی کی تغییر دانی، علم د زہد و تقویٰ کہ آیت یہود کے متعلق ہے۔ گر چہاں اس کو کر رہے ہیں۔ عیمائی راہبوں پرپھراس آیت کے معنی کرنے میں جموث بولا ہے۔ آیت کے کی لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو الہام اور کشف بھی ہوتا تھا حالانکہ مرزا قادیانی نے اس دعویٰ کو بطور ترجمہ آیت درج کیا ہے۔

نوٹ ..... پھر مرزا قادیائی نے آیت بھی غلط کھی ہے۔ بمطابق یحوفون الکلم عن مواضعه بعنی الفاظ کو اپنی جگہ سے إدهر أدهر كر دیتے ہیں۔ اصل الفاظ قرآن شریف كے يوں ہیں۔ و كانوا من قبل يستفتحون اور مرزا قادیانی كی ایك بی جنبش قلم سے يستفتحون من قبل ہو گیا۔

خداکی کلام میں اصلاح کرنا مرزا قادیانی بی کا کام ہے۔ سمان اللہ و بھرہ۔

19۔۔۔۔۔''آگر چہ وہ یہودی جنھوں نے حضرت عیسیٰ النظیالا کی نافر مانی کی تھی۔ خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے لیکن جب عیسائی ند جب بعجالوق پری کے مرگیا اور اس میں حقیقت و نورانیت نہ رہی تو اس دفت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیول نہیں ہوتے۔ تب ان میں ووبارہ نورانیت بیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور عماحب کشف پیدا ہونے گئے اور ان کے راہوں میں اچھے اچھے لوگ تھے۔''

(ضرورت الامام ص ٥٠٦ خزائن ج ١١٣ ص ٢ ٢٥٠)

ابوعبیدہ: تمام قرآن کریم بے شار احادیث نبوی اور کتب تواری اس بات کی گواہ ہیں اور اس وقت کے موجودہ یبودی زندہ شاہد ہیں۔ اس بات پر کہ یبودیوں کا بہیشہ سے بیطنی القالا کی بیدائش حرام جمیشہ سے بیطنی القالا کی بیدائش حرام طریقے سے بوئی اور یہ کہ عیسی القالا ایک کذاب شے اور یہ کہ یبودیوں نے حضرت عیسی القالا کی دور قرآن میں یبی فرکور ہے۔ پھرایا کے میسی القالا کی جو کتا ہیں؟ هذا بہتان عظیم.

اللہ تعالی تو یہود کو حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان باندھنے کی وجہ سے ملعون قرار دے رہے ہیں۔ حضرت علی النظام اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے سبب لعنت کر دہے ہیں۔ نیز اس وجہ سے کہ یہود کہتے ہیں کہ علیا النظام قتل کیے گئے تھے۔ ان کو خدا ملعون فرا رہے ہیں۔ (سورہ نساء) گر آپ ہیں اے مرزا قادیانی کہ انھیں ملہم من اللہ قرار دے ہیں۔ شاباش مجدد ایسے ہی ہونے جائمیں۔

۱۹۲ ..... دو تم سمجھتے ہو کہ لیلتہ القدر کیا چیز ہے۔ لیاتہ القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے۔ جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ درحقیقت یہ رات نہیں ہے۔ یہ زمانہ ہے جو بعجہ ظلمت رأت کا ہم رنگ ہے۔ ''
بعجہ ظلمت رأت کا ہم رنگ ہے۔''

ابوعبیده: مرزا قادیانی کی بری دیده دلیری ہے۔ "دروغ گویم بر روے تو" کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی تو "طیلۃ القدر کیا چیز ہے" کے جواب میں فرما دیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیعنی لیلۃ القدر ۱۹۰۰ ماہ سے بھی افضل ہے اور رسول پاک علیہ فرما کی میں افضل ہے اور رسول پاک علیہ فرما کی کہ تعروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشو الا واحر من رمضان "لیعنی تلاش کرولیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں" اور اس رات میں پڑھنے کے لیے ایک خاص دعا بھی امت کو تعلیم کریں اور مرزا قادیانی حضرت شارع العلیہ تفسیر کو یہ وقعت دیں کہ "درحقیقت یہ رات نہیں، یہ ظلمانی زمانہ ہے۔" پھر کہتے ہیں اور شرماتے نہیں۔ "مصطفی مارا امام و پیشوا"

19س نبائل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چار سونجی کو شیطانی الہام ہوا تھا اور انھوں نے الہام کے ذریعہ سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا۔ ایک بادشاہ کی فتح کی پیش گوئی کی۔ آخر وہ بادشاہ بری ذکت سے ای لڑائی میں مارا گیا اور بڑی فکست ہوئی۔ اور ایک پیغیبر جس کو حضرت جرائیل القبیلا سے الہام ملا تھا۔ اس نے بھی خبر دی تھی کہ بادشاہ مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھا کمیں گے اور بڑی فکست ہوگی۔ سویہ خبر کچی نکلی۔ مگر اس چار سونجی کی پیشگوئی جموثی ظاہر ہوئی۔' (ضرورت الامام ص کا فرائن ج ۱۳ ص ۱۸۸)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! کیول دھوکہ دے کر مطلب نکالتے ہو۔ وہ چارسو نبی آپ ہی جیے نبی عظمی ہو۔ وہ چارسو نبی آپ ہی جیے نبی سے کے بت کے بت کے بت کے بیاری میں۔ جیسا کہ آپ خود (براہن احمدیم ۵۵۵ فزائن ج اس ۱۹۲ عاشیہ) پر لکھتے ہیں۔ ''دبنا عاج ہمارا رب عاجی ہے۔'' اور سعدی مرحوم آج سے کی سوسال پہلے ہی آپ کے خدا کے بارہ میں فرما گئے ہیں۔'' ہے دیوم از عاج درسومنات۔'' اگرکوئی قادیانی ان

چارسونبیوں کوتوریت سے سیا ثابت کر دے تو انعام حاصل کرنے کامستی ہو جائے گا۔ ۱۹۳ ..... اشتہار ۲۸ مکی ۱۹۰۰ء: ''سبحان الذی اسری میں مجد انصلٰ سے۔مجد انصلٰ، قادیان مراد ہے۔'' (مجود اشتہارات جسم ۱۸۹ عاشیہ)

ابوعبیدہ: ناظرین! اس جموت کے متعلق میں کچھ لکھنانہیں جاہتا۔ اس کا فیصلہ آپ پر ہی چھوڑتا ہوں۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ بعض آ دمی تو صرف جموٹے ہی ہوتے ہیں اور بعض جھوٹوں کے باپ۔ مگر مرزا قادیانی جھوٹ مجسم ہیں۔

190 ..... 'ان لوگوں کے منصوبوں کے خلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں ای برس یا دد تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔ تا لوگ کی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیس۔' رس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔ تا لوگ کی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیس۔' (ضمیر تخد کواڑویہ میں خزائن جے ۱۵ میں

ابعبیده بی وخدائی وعده مرزا قادیانی نے مندرجه ذیل کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ اسس ازالہ خورد ص ۲۳۵-۲.... سراج منیرص ۹۹-۳.... تریاق القلوب ص

۱۳ فزائن ج ۱۵ ص ۱۵۲ حاشید ۴ .....هیقهٔ الوحی ص ۹۷ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰ ۵ ..... اربعین نمبر ۳ ص ۳۲ فزائن ج ۱۷ ص ۴۲۳ ۲ .....ضیمه تخد گولژویه ص ۵ فزائن ۱۵ ص ۴۳ ۷ ...... تخد ندوه ص۲ فزائن ج ۱۹ ص ۹۳ \_

آیے اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کل عمر کتنی ہوئی؟ اس کے لیے بھی ہم مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ پیش کرتے ہیں تاکہ اتمام جست ہو جائے اور مرزائی دوسرے لوگوں کے قول پیش کر کے اپنے نبی کو جھوٹا نہ کریں۔ تاریخ پیدائش۔

کتاب البریه ص ۱۵۹ فزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷ حاشید: اخبار البدر قادیان ۸ اگست ۱۹۰۴ء۔"میری پیدائش ۴۰۔۱۸۳۹ء میں سکھوں کے آخر وقت میں ہوئی ہے۔" تاریخ وفات: ہر ایک کو معلوم ہے کہ ۱۳۲۷ھ بمطابق ۱۹۰۸ء ہے۔ پس عمر

مرزار ۱۹۰۸ - ۱۸۴۰ مال - بس مرزا قادیانی جموثے ثابت ہوئے۔

۱۹۲ ..... "اور خدائ بھے وعدہ ویا کہ میں تمام خبیث مرضوں سے بھی تحقی بچاؤں گا۔ جیما کہ اندھا ہونا۔" (ضمیر تخد کولا دیمن ۵ خزائن ج ۱۲ اس ۲۳)

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے دوصری جھوٹ الرشاد فرمائے ہیں۔ اول ...... تمام خبیث مرضوں سے بچانے کا خدائی وعدہ۔ مرزا قادیانی خودتشلیم کرتے ہیں کہ "میں مراق (مالیخولیا) اور ذیابطس کی بیاریوں میں جتلا ہوں۔" دیکھو اخبار بدر قادیان سے جون ۲-۱۹۰۱ء ان سے بردھ کر اور کون کی خبیث امراض ہوتی ہیں" مراق جس نے دماغ کو جادہ اعتدال سے الگ کر دیا تھا اور ذیابیلس جس کے باعث جناب مرزا قادیانی کو دو دو صد بار روزانہ پیٹاب آتا تھا۔ کیا ایسے آ دمی سے دینی امور میں پاکیزگی کا تصور بھی ہوسکتا ہے جو محص ہر آٹھ منٹ بعد پیٹاب کی حاجت محسوں کرے؟ کیا اس کے کپڑے، بدن، خیالات اور دباغی توازن قائم رہ سکتا ہے؟ پھر مرض بھی ذیابیلس کی ہو۔ سجان اللہ خدا نے اچھا وعدہ پورا کیا دوسرا جھوٹ ہے کہ اندھا ہونے کو ضبیث مرض قرار دیا۔

۱۹۷..... ''اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ سیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔'' (ضیمہ تختہ گوڑوییص ۸ خزائن ج ۱۵ ص ۴۹)

ابوعبیدہ: صریح حجوث ہے۔ اگر سچے ہوتو کم از کم ایک ہی حدیث دکھا دو ہم انعام دے دیں گے۔ کیوں رسول پاک ﷺ پر افتراء کر رہے ہو؟

۱۹۸ ...... ' خدا تعالی نے ایک برا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا ادر اس کے ساتھ نصاری اور یہود بول پر جبت قائم کی تھی۔ یہ تھا کہ خدا تعالی اس کاذب کو جو نبوت یا رسالت اور مامورمن اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے مہلت نہیں دیتا۔'

(ضمیمه تخفه گولژویه ص ۱۲ خزائن ج ۱۷ ص ۵۴)

ابوعبیدہ: روز روش میں جھوٹ ہولتے ہو اور شرم نہیں آئی۔ تمھارے اپنے عقیدہ کے مطابق ۲۳ سال سے کم تک تو جھوٹے نبی کو مہلت مل سکتی ہے۔ دیکھوا گلا جھوٹ۔ ۱۹۹۔۔۔۔ 'اگر کوئی ایبا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یارسول یا مامور من اللہ ہوں اور اس دعویٰ پر نفیس یا بچیس برس گزر جا کیں۔۔۔۔ اور وہ شخص فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے۔ ایسے شخص کوسچا نبی اور مامور نہ مانتا کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تکذیب و تو بین الزم آئی ہے۔ ہر ایک عقلند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آئے ضرت تعلیٰ کی رسالت حقہ نابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو بکڑا ہے۔ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ پر افتراء کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا۔'

(ضیمہ تخد گولادیں ۱۳ افزائن ج ۱۵ مدام ۵۳ مدان کے ۱۳ مدام ۵۳ مدان کیا ابوعبیدہ: سجان اللہ! کیا یہی وہ تفییر دانی ہے۔ جس پر مرزا قادیانی ناز کیا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی کلام اللہ میں تحریف کر رہے ہیں۔ آیت ولو تقول علینا المی آخرہ کا برگز برگز یہ مطلب نہیں کہ خدا جھوٹے مدعیان المہام کو تمیس ۲۳ یا بجیس برس تک مہلت نہیں دیا۔ آیت کا ترجمہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ اس میں مجر ومہلت کا ذکر ہے۔ ۳ یا ۲۵ برس کی قید کہیں نہیں لگائی گئی بلکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس وقت رسول پاک عظی کی بعثت کو بارہ تیرہ برس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ ۲۳ یا ۲۵ برس کی مہلت مرزا قادیانی کا سفید جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟

\*۲۰۰ البهام مرزا: ترجمه از مرزا اقد یانی تو مجھ سے ایسا ہے جسیا کہ میری توحید اور تفرید۔'' (ضمیر تحذ مولا و بیص ۱۵ خزائن ج ۱۵ ص

ابوعبیدہ: کلام اللہ میں جب یہ درجہ رسول کریم علی کے واسطے بھی ذکور نہیں۔ جن کی شان میں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، پھر غلام احمد کے لیے یہ کیے تجویز ہوسکتا ہے۔ کیا! غلام آتا ہے بھی بڑھ گیا؟ انا للّٰه وانا المیه راجعون. پس یہ الہام نہیں۔ یہ خدا برصری افتراء ہے۔

ا ۲۰ ..... الهام مرزا: ''وما ارسلنک الا رحمة للعالمين. (ضيمه گولزويه ۱۵ نزائن ج ۱۵ م ۵۹)''اے مرزا ہم نے تجھے تمام جہاں کے ليے رحمت بنا کر بھيجا ہے۔'' (ضيمة تحد گولاويه م ۱۵ نزائن ج ۱۵ م ۵۹)

ابوعبیدہ: یہ بھی خدا تعالیٰ پر افتراً ہے۔ یہ آیت صرف رسول پاک سی کی کی کی اس میں ہیں وارد ہو سکتا ہے؟ شان میں ہی وارد ہو سکتی ہے۔ غلام احمد ہو کر احمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟

مرزا: '' یحمدک اللیه من عرشه ''وہ عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے۔'' (ضیمہ تحذ گولز دیم ۱۵ خزائن جے ۱۵ میں ۲۰۲

ابوعبیدہ: ناظرین غور تو کرد۔ تمام دنیا و مافیہا تو حمد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ حمد کریں مرزا قادیانی کی۔ اس سے بڑھ کر تو حصوب ممکن ہی نہیں۔ پس سے بھی افتراءعلی اللہ ہے۔

نوٹ ..... جناب کا تب صاحب نے دو جھوٹ زائد از اعلان درج کر دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ہاں جھوٹوں کی کوئی کی ہے۔

## اشتهار انعامی (۳۰۰۰) تین ہزار برق آسانی برفرقِ قادیانی الموسومہ به کذبات مرزا

حضرات! میں نے سالہائے سال کی تحقیق و تد قیق کے بعد مرزا قادیانی کی کتابوں سے سینکڑوں ایسے جھوٹ جمع کیے ہیں جن سے مرزائیت کی عمارت کے لیے اینوں کا کام۔ میں نے مرزا قادیانی کی ۲۰۰ صرح کذب بیانیاں پبلک کے سامنے پیش کرنے کامصم ارادہ کرلیا ہے۔ سردست برق آسانی کا پہلا حصہ ناظرین کے استفاوہ کے لیے تیار ہے۔ اس حصہ میں ۲۰۰ صرح جھوٹ مرزا قادیانی کے مندرج ہیں۔ ۲۰۰ جھوٹ

دوسرے حصہ میں ورج ہول کے اور ۲۰۰ بی تیسرے حصہ میں انشاء العزیز۔

اعلان انعام قادیانی جماعت اگر مجھے جھوٹا ثابت کر دے تو بحساب (۵) پانچ روپے فی جھوٹ کل تین ہزار روپیہ انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ بشرطیکہ اسر مرزا قادیانی کے جھوٹ واقعی جھوٹ واقعی جھوٹ واقعی مرزائیت کا جوا اپنی گردن سے اتار کر پھینکتا جائے۔

خاکسار مؤلف برق آسانی برفرق قادیانی مبلغ اسلام ابوعبیدہ نظام الدین ابی۔ اے۔ سائنس ماسٹر اسلامہ ہائی سکول کوہائ

تكيم العصرمولا نامحد يوسف لدهيا نوى كارشادات

☆.....☆.....☆

# هفت روزه ختم نبوت

عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت كراجي سے شائع ہونے والا

## هفت روزه ختم نبرت

گذشته بین سالول سے تسلسل کے ساتھ شائع ہور با ہے۔ اندرون و بیرون ملک تمام دینی رسائل بین ایک انتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جوشنخ المشائخ خواجہ خان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و پیر طریقت حضرت مولانا سیدنیس الحسینی دامت برکاتهم کی زیرسر پرستی اورمولانا مفتی محمر جمیل خان کی زیرسر پرستی کی زیرسر پرستی اورمولانا کی خواجه کی زیرسر پرستی کی زیرسر پرستی کی زیرسر پرستی کی خواجه کی زیرسر پرستی کی خواجه کی خواجه کی خواجه کی خواجه کی زیرسر پرستی کی خواجه ک

زرسالانه مرف-=/350روپ رابطه کیلئیے: منیجوزفت روزه ختم نبوت کراچی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3 نون کراچی: 7780337 فیس: 7780340

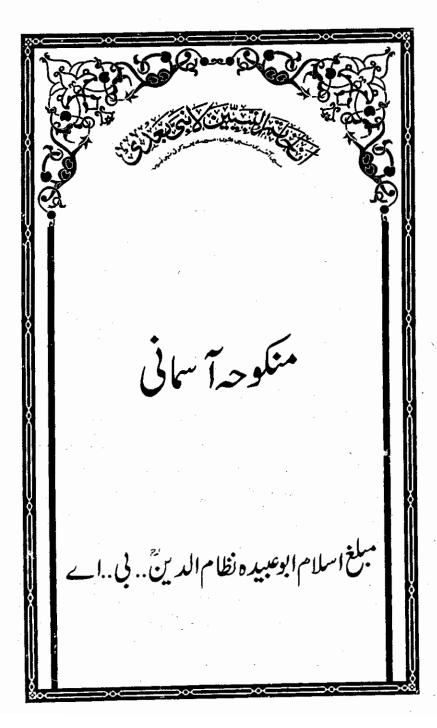



### تعارف وتمهيد

ناظرین! اس سے پہلے بندہ نے تردید مرزائیت میں علاوہ اشتہارات کے دو کتابیں تالیف کی ہیں۔

ا ..... ایک کا نام'' برق آسانی بر فرق قادیانی'' ہے اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی چھ صد کذب بیانیوں میں سے ۲۰۰ کی پہلی قسط شائع کی گئی ہے۔ فی جھوٹ سچا ٹابت کرنے پر پانچ روپے نفذ انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔

السند دوسری کتاب کا نام "توضیح الکلام فی اثبات حیات عینی الظفیظ" ہے۔ اس کتاب میں الجیب طرز سے حیات کتاب کا جم الکلام فی اثبات حیات عینی الظفیظ" ہے۔ اس کتاب کا جم ۱۳۵۸ صفحات کا ہے۔ اس کے جواب پر بھی ایک ہزار روپیہ کا انعام مقرر ہے۔ گر قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کی طرف سے صدائے برنخاست کا سا معاملہ ہے، اب احباب کے اصرار پر مرزا قادیانی کی طرف سے صدائے برنخاست کا سا معاملہ ہے، اب احباب کے اصرار پر مرزا قادیانی کے اپنے مقرر کردہ معیار یعن" پیشگوئی محمدی بیگم" پر مکالمہ کی صورت میں یہ رسالہ تالیف کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرز سے قادیانی پیشگوئی کا تجزیہ ہوتے

بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ماشاء اللہ اس چیش گوئی کا کوئی پہلو بھی بحث کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ ابوعبیدہ۔ لی۔اے

نوٹ ۔۔۔۔ اس کتاب کو آسانی دلہا کے نام سے دوبارہ کراچی سے فرزند توحید نے ا شائع کیا تھا۔ دراسل آسانی منکوحداور آسانی دلہا ایک ہی کتاب ہے۔ جو یہی ہے۔

# قادیانی پیشگوئی متعلقه منکوحه آسانی بصورت مکامله

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجدد مسیح موعود اور نبی وغیرہ ہونے کے دعویٰ کیے بیں۔کیا میں سیحے ہے؟

مرزا غلام احمد قاویانی: ہاں صاحب! میں چند ایک دعاوی ہشتے نمونہ از خردارے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ان پرغور فرمائے! \*\*\*

قول مرزا...... "مارا دفویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔"

(اخبار بدر قادیان بایت ماه مارچ ۱۹۰۸ء مفوظات ج ۱۰ص ۱۲۵)

قول مرزا..... " "میں ای خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ۔ ہے کہ ای نے مجھے بھیجا ہے اور ای نے میرا نام نبی رکھا ہے۔

( تتره هیقة الوی ص ۱۸ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

قول مرزا..... " "بید کلام جو میں سنتا ہوں۔ بیقطعی ادریقینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ جیبا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔ " (تحد الندوہ ص سخزائن ج ۱۹ ص ۹۵)

قول مرزا ..... ٢٠ " «منم مسح زمان ومنم كليم خدا منم محمر و احمد كه مجتبل باشد ـ"

(برياق القلوب ص٣ خزائن ج ١٥ ص١٣٣).

ابوعبیدہ: جناب کیا آپ اپنے دعویٰ کے جوت میں کچھ دااک بھی پیش کر سکتے ہیں؟

ابوعبیدہ: جناب عالی۔ خدا اپنے مامور من اللہ کی صداقت ٹابت کرنے کے لیے کس قتم کی دلیل دیا کرتا ہے؟ قرآن اور توریت سے دلیل بیان فرمائے۔

قول مرزا..... "قرآن كريم اورتوريت نے سيج نى كى شاخت كے ليے يد....

علامت قرار دی ہے کہ اس کی پیشگوئیاں وقوع میں آ جائیں یا اس کی تصدیق کے لیے پیشگوئی ہو۔'' (نثان آ سانی صسم خزائن ج مص ۳۹۳)

وليل قرآني: فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخُلِفَ وَعُدَهُ رُسُلَهُ (موره ايرايم ٢٥) يعني اليا

برگز گمان نہ کر کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔

دلیل توریت. دیکھو کماب استثناء باب ۱۸۔

ابوعبیدہ جناب کی سچائی ہم س طریق سے معلوم کریں؟ ممکن ہے کہ ایک مرگ این دعاوی میں جھوٹا اور شیطانی ملیم ہو۔

قول مرزا...... "بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک (کسوٹی) امتحان نہیں ہوسکتا۔"

(تبلغ رسالت ص ۱۱۸ ج اوّل مجوره اشتبارات ج اص ۱۵۹)

ابوعبیدہ: اگر جناب کی پیشگوئیاں پوری نہ ہوئی ہوں تو پھر جناب کے متعلق ہم

کیا رائے قائم کریں؟۔

قول مرزا...... من انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔'' (تبلغ رسالت ج ماس ۵ مجوعه اشتبارات ج اس ۲۷۳)

ابوعبیدہ: جناب کی کون می پیشگوئی ایسی ہے۔ جس پر جناب کو بہت فخر ہے اور جس کو جناب نے ڈینکے کی چوٹ اپنی صداقت ثابت کرنے کا معیار قرار دیا ہو۔

قول مرزا...... استجر (محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح والی پیشگوئی۔ ناقل) کو اپنے کچ یا جھوٹ کا معیار بناتا ہوں اور میں نے جو کہا ہے۔ بیہ خدا سے خبر پا کر کہا ہے۔' (انجام آتھم ص ۲۲۳ فزائن ج ۱۱ ص ایشا)

قول مرزا ..... او المحرى بيل بالآخر وعاكرتا بول كدا عدائ قادر وعليم! الرسساحد بيك كى دخر كلال (محرى بيلم ـ ناقل) كا آخر الل عاجز كے ذكاح ميل آنا يہ پيشگوئيال تيرى طرف سے جيل تو ان كو ايسے طور سے ظاہر فرما جو خلق الله پر جمت ہو اور كور باطن حاسدول كا منه بند ہو جائے اور اگر اسے خداوند يہ پيشگوئيال تيرى طرف سے نہيں بيل تو مجمع نامرادى اور ذلت كے ساتھ ہلاك كر ـ اگر ميل تيرى نظر ميل مردود اور ملعون اور دجال بى مول ـ جيما كر مخالفول نے سمجما ہے۔"

(تبلغ رسالت جلدسوم ص ۱۸۱، مجور اشتهارات ج ۲ ص ۱۱۱م۱۱)

ابوعبیدہ جناب عالیٰ اکیا میں آپ ہے دریافت کرسکتا ہوں کہ محمدی بیگم کون تھی؟ مرزا قادیانی اتمام دنیا جانت ہے کہ محمدی بیگم میرے ماموں گاماں بیک ہوشیار پوری کی بوتی بعنی مرزا احمد بیک میرے ماموں زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ میں اس کا غیر حقیق ماموں ادر چیا لگتا ہوں۔

(دیکھو قول نمبر ۳۵)

ابوعبیدہ محمدی بیگم کے متعلق جناب نے کیا پیشگوئی کی تھی۔ ذرا الہامی زبان

میں مفصل جواب سے سرفراز فرمائے۔

قول مرزا.....اا "خدا تعالی نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز (مرزا غلام احمد تادیائی۔ ناقل) پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیک ولد مرزا گاماں بیک ہوشیار پوری کی دخر کلال (محمدی بیگیم) انجام کارتمھارے (مرزا قادیانی کے) نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں گے کہ ایسا نہ ہولیکن آخر کار ایسا عمودت کریں گے کہ ایسا نہ ہولیکن آخر کار ایسا عی ہوگا اور فرایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح ہے اس کو تبہاری طرف لائے گا۔ باکرہ (کواری) ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا و سے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سنے۔ "(ازالہ اوہام ص ۱۹۳ فزائن ج ۲ ص ۲۰۵) ابوعبیدہ جناب کیا میہ بالکل صبح ہے کہ محمدی بیگم کا آپ کے نکاح میں آنا ضروری تھا۔ ابوعبیدہ جناب کیا میہ بالکل صبح ہے کہ محمدی بیگم کا آپ کے نکاح میں آنا ضروری تھا۔

قول مرزا..... ۱۲ ماٹر صاحب! "ان دنوں جو زیادہ تقریک اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ (مرزا احمد بیک) کی دخر کلال (محمدی بیگم) کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز (غلام احمد) کے نکاح میں لائے گا۔"

(تبليغ رسالت قاديا في ج اوّل ص ١١٥\_١١١ مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٨)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! اگر کسی اور مختص نے محمدی بیگم سے نکاح کر لیا تو پھر

آپ کی پیشگوئی کا حشر کیا ہوگا؟

قول مرزا.....ا " "اگر (احمد بیک نے) نکاح سے انحاف کیا تو اس لڑک کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے مخص سے بیابی جائے گی وہ روزِ نکاح سے اڑھائی سال تک ادر ایبا ہی والد اس دختر کا تین سال تک نوت ہو جائے گا۔'

(تبلغ رسالت ج اص ۱۱۱، مجموعه اشتبارات ج اص ۱۵۸)

ابوسیدہ: مرزا قاویانی میں نے جناب سے بدوریافت کیا ہے کہ اگر تھری بیگم

کا نکاح احمد بیک کی اور جگه کر وے تو آپ کے حق میں اس کا کیا اثر پڑے گا۔ کی ذات یا خواری کا ڈر تو نہیں؟

قول مرزا.....۱۱ ملخصاً محمدی بیگم کا بغیر میرے کی دوسرے کے نکاح میں آنا دوسرے الفاظ میں مجھے دلیل وخوار کرنا ہے۔ "مجھے دلیل وخوار کرنا ہے۔ "مجھے دلیل وخوار کرنا ہے۔ "مجھے دوسیاہ" کرنا ہے۔ "اپی طرف سے مجھے پر تکوار چلانا" ہے۔ محمدی بیشکوئی کو جموٹا کرنا" ہے۔ نکاح میں چلا جانا گویا "مجھے آگ میں ڈالنا ہے۔ میری "پیشکوئی کو جموٹا کرنا" ہے۔ "میری "پیشکوئی کو جموٹا کرنا" ہے۔ "میری "پیشکوئی کو جموٹا کرنا" ہے۔ "میری ایکوں کا بلیہ بھاری کرنا" ہے۔"

(خط مرزا غلام احمد از لدهمیانه بنام علی شیر بیک مورند ۲ منی ۱۸۹۱ کلد فضل رحمانی ص ۱۲۵) نوٹ ...... مرزا علی شیر بیک محمد ی بیگیم کا بھو بھا تھا۔ اس کی لڑکی عزت بی بی مرزا قادیانی کے بیٹے فضل احمد صاحب کے نکاح میں تھی۔ (ابوعبیدہ)

ابوعبيده: مرزا قادياني آپ كي الهامي عمر ثمانين ـ

(ازالہ اوبام ص ١٣٥ خزائن ج ٣ ص ١٣٥)

حولاً اور قریباً من ذالک لیمن کم ویش ۸۵۸۰ سال ہوگی۔ وقات جناب کی ہوئی تھی ۱۹۰۸ء میں۔ اس لحاظ سے جناب کی عمر اس پیشگوئی کے وقت لیمن قریباً ۱۹۹۰ء میں۔ اس لحاظ سے جناب کی عمر اس پیشگوئی کے وقت لیمن قریباً ۱۹۹۰ء میں غالباً ۲۰ یا ۵۰ کے درمیان ہوگی۔ میں جناب سے دریافت کرتا ہوں کہ جب آپ کی عمر ۲۰ سے اور تھی تو محمدی بیم کی عمر اس وقت کتنی تھی ؟

**قول مرزا.....1** "نيازي آڻھ يا نو برس ک<sup>ر</sup>تھي۔"

(تبلغ رسالت ج اص ۱۱۸ محدعه اشتبارات ج اص ۱۲۰)

ابوسیدہ میرا سوال اب جناب سے رہ ہے کہ کیا واقع میں یہ پیشگوئی پوری ہونے کا آپ کو یقین تھا۔ اب جناب یا آپ کے بعد آپ کے مرید اس میں کوئی تاویل تو نہ کرسکیں گے؟ مرزا قادیانی! ماسر صاحب! میں اپنے قول نمبر ۹ و نمبر ۱۰ میں اس پیشگوئی کو

ا پی صداقت کا معیار قرار دے چکا ہوں۔ایسی پیشگوئیوں کے بارہ میں میراعقیدہ سنے!

قول مرزا...... ۱۲ "جن بیشگوئیوں کو مخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دہ ایک خاص قتم کی روشی اور ہدایت اپنے اندر رکھتی ہیں اور ملهم لوگ حضرت اصدیت سے خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں۔'

(ازاله اوبام ص ٣٣ خزائن ج ٣ ص ٣٠٩)

ابوعبیده: مرزا قادیانی! محض اپی تسلی کی خاطر بوچستا ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی غلطی کا امکان تو نہیں تھا؟

مرزا قادیانی! اس پیشگوئی کو میں اپنی نبوت ومسحیت کے ثبوت میں پیش کر چکا

ہوں الی پیشکوئی کے سمجھنے میں غلطی کا امکان نبیں کونکہ

قول مرزا ...... ا منظمى كا احتال صرف الى پيشكوئوں من بوتا ہے جن كو الله تعالى خود ابنى كسى مصلحت كى دجہ سے مبهم اور مجمل ركھنا جا بتا ہے اور مسائل ديديہ سے ان كا كھ علاقہ نہيں ہوتا۔ " (ازالہ ادبام ص ١٩١١ خزائن ج ٣ ص ٢٢٠)

الوعبيده: مرزا قادياني! كون ي پيشكوئيول مين تخلف موسكا بي ليني كون ي

الی پیشگوئیاں ہیں جو بظاہر پوری نہیں ہوتیں۔

قول مرزا...... ۱۸ ماٹر صاحب! "جم کی بار لکھ کے ہیں کہ تخویف اور انذار کی پیشگوئیاں جس قدر ہوتی ہیں جن کے ذریعہ سے ایک بیباک قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ہے۔ ان کی تاریخیں اور میعادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتیں بلکہ تقدیر معلق کی طرح ہوتی ہیں اور اگر وہ لوگ نزول عذاب سے پہلے توبہ و استغفار اور رجوع سے کسی قدر اپنی شوخیوں اور چالا کیوں اور تکبروں کی اصلاح کر لیس تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے شوخیوں اور چالا کیوں اور تکبروں کی اصلاح کر لیس تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادات کی طرف پھر رجوع کر لیس۔ یہی سنت اللہ ہے۔"

ابوعبیدہ: جناب یہ پیشگوئی کہ محمدی بیگم آپ کے نکاح میں ضرور آئے گا۔ عذاب کی پیشگوئی تو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ایک نبی کے نکاح میں آ کر وہ ام الموشین بن جاتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ پیش گوئی انذاری ہوسکتی ہے؟

مرزا قادیانی۔ ماسر صاحب! بیاتو رصت کا ایک نشان ہے جیسا کہ میرے ذیل

کے قول سے ظاہر ہے۔

قول مرزا...... 19 " یہ نکاح تمصارے (محمدی بیگم کے خاندان کے) لیے موجب
برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور تم ان برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ کے جو اشتہار
مع فروری ۱۸۸۷ء میں ورج ہے۔ " (تبلغ رسالت جلد اوّل میں ۱۱۱، مجور اشتہارات ج اص ۱۵۸)
قول مرزا...... " " میں اب بھی عاجزی اور اوب سے آپ (احمد بیک والد محمدی
بیگم) کی خدمت میں ملتمن ہوں کہ اس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرما کیں کہ یہ آپ کی

ائری کے لیے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جوآپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی۔''

(خط مرزا قادیانی بنام احمد بیگ والدمحمدی بیم محرره که جولائی ۱۸۹۲ وکلمه فضل رحمانی س۱۲۳)

الوعبيدہ: محمدی بيگم کے ساتھ نکاح کے ليے بيہ خدائی الہام آپ کو کب ہوا؟ اور سالچن این نکاح کر بعد دائی الہام آپ کو کب ہوا؟ اور

کیوں ہوا لیعنی اس نکاح کے ہو جانے پر کون ساشر کی فائدہ مرتب ہونا تھا؟ مند وروز ماندوں میں مصل غرض جیزی کی سے متل عرب کے اندو

مرزا قادیانی اس نکاح کی اصلی غرض جو خدا کو اس کے مقدر کرنے میں مدنظر تھی وہ مندرجہ ذیل ہے۔

قول مرزا.....۲۱ "دیرشته محض بطور نشان کے ہے۔ تا خدا تعالی اس کنبہ کے مکرین کو انجوبہ قدرت دکھلائے اگر وہ قبول کریں تو برکت اور رحت کے نشان ان پر نازل کرے۔ " (تبلیغ رسالت ج اقال میں ۱۳۰۰ مجوعہ اشتیارات ج امی ۱۹۲۰)

قول مرز اسسب کار کرده (محری بیگم کے رشتہ دار) اپنی اڑی کا اس کے کسی غیر حقیق ماموں سے نکاح کردا حرام قطعی سیھے ہیں سسب و خدا تعالی نے نشان بھی انھیں ایسا دیا۔ جس سے ان کے دین کے ساتھ بی اصلاح ہو اور بدعت اور خلاف شرع رسم کی نخ کن ہو جس سے ان کے دین کے ساتھ بی اصلاح ہو اور بدعت اور خلاف شرع رسم کی نخ کن ہو جائے تا آ کندہ اس قوم کے لیے ایسے رشتوں کے بارہ میں کچھنگی اور حرج ہے۔'' و جائے تا آ کندہ اس قوم کے لیے ایسے رشتوں کے بارہ میں کچھنگی اور حرج ہے۔''

قول مرزا...... ۲۳ سے بیاوگ (محمدی بیگم کے رشتہ دار) مجھ سے (میرے سی مورف کے دشتہ دار) مجھ سے (میرے سی مورف کی مورف کی مورف کی مورف کی مورف کی مورف کی گئے۔ سووہ دعا قبول ہوئی۔'' (مجموعہ اشتبارات ج اس ۱۵۷)

(تبليغ رسالت ج اول من ١١٩، مجوعه اشتبارات ج اص ١٦١)

ابوعبیدہ: جناب عالی! کیا آپ مہربائی کر کے فرما نمیں گے کہ آپ کے طلب رشتہ کے جواب میں محمدی بیگم کے رشتہ داروں نے آپ کو کیا کہا۔

مرزا قادیانی! کیا بوچھتے ہو۔ قصہ برا لمبا ہے۔ خیر سنیے! نکاح کی درخواست پر

مرزااحر بیک۔

قول مرزا..... ۲۵ "توری پڑھا کر چلا گیا۔"(آئید کالات اسلام ۲۵ دائن ج من ایداً) ابوعبیده: جناب عالی! اس واقعہ کی تفصیل سے مطلع فرمایے تاکہ میں کسی صحیح تیجہ بریخ سکوں۔

قول مرزا اسب کی ایک بمشیره الاسب الاسب الاسب کی ایک بمشیره الدمحدی بیگم) کی ایک بمشیره الارے پی زاد بھائی غلام حسین نامی سے بیابی گئی۔ غلام حسین عرصہ ۲۵ سال سے اللہ مفقود الحمر ہے۔ اس کی زمین جس کا حق ہمیں پہنچتا ہے۔ مرزا احمد بیگ کی ہمشیرہ کے نام سرکاری کاغذات میں درج کروائی گئی تقی اب مرزا احمد بیگ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے چاہا کہ وہ زمین جو چار پانچ ہزار روپے کی ہے۔ اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بعور ہبہ نظل کرا دیں۔ چنانچہ وہ ببہ نامہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے لکھا گیا چونکہ وہ ببہ نامہ بغیر میری رضا مندی کے بے کارتھا۔ اس لیے کمتوب الیہ نے بہ تمام تر مجر و اکسار ماری طرف رجوع کیا تاکہ ہم راضی ہوکر بہہ نامہ پر دیخط کر دیں۔''

(تبلغ رسالت ج اوّل ص ١١٥، مجوعه اشتبارات ج اص ١٥٧)

ابوعبیدہ: جناب تو ایک درولیش آ دمی ہیں۔ جناب نے بلاحیل و حجت و شخط کر دیے ہوں گے۔

قول مرزا اسكا " نقريب تھا كہ ہم و سخط كردية ليكن يه خيال آيا كه اس جناب الله ميں اسخاره كر ليما چاہيے استخاره كيا گيا اس قادر مطلق نے مجھے فرمايا كه اس شخص (مرزا احمد بيك) كى دختر كلال (محمدی بيكم) كے نكاح كے ليے سلسله جنبانی كرد اور ان كو كہد دے كہ تمام سلوك و مردت تم ہے اس شرط پر كيا جائے گا'' (يعنى اپنى بينى محمدی بيكم جس كى عمر 4 سال ہے ميرے نكاح ميں دو كے تو ميں بہ نامہ پر دسخط كروں كا۔ ناقل) ( تبليغ رسالت ج اول ص ١١٥، مجوده اشتمارات ج اس ١٥٥)

ابوعبیدہ خوب! جناب نے بڑا غضب کیا۔ بچھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ کے پاس سے وہ تیوری چڑھا کر کیوں چلا گیا؟ آخر وہ بھی تو مغل تھا۔ بیل کو کو کی میں خصی کرنے کا مصداق کیوں بنآ۔ واقعی کوئی غیر مند انسان اپنی گوشہ جگر کو کسی قیت پر بھی فروخت کرنے کو تیار نہیں ہوسکتا۔

اچھا تو فرمایئے مرزا احمد بیک اور ان کے خاندان کی دینداری کے متعلق

جناب کی کیا رائے ہے؟

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! آپ جانتے ہیں ہم روزانہ نماز میں خدا ہے عہد کرتے ہیں۔ و نخلع و نترک من نهجوک، ہم بے دینوں سے دوئی اور مودت کا مظاہرہ کیے کر سکتے ہیں۔ مرزا احمد بیک اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور عقیدت سرے مندرجہ ذیل کمتوبات سے ظاہر دباہر ہے۔

قول مرزا ..... ۲۸ (۱) دمشقتی کری اخویم مرزااحد بیگ سلمه الله تعالی السلام علیم و رحمته الله و برکانه .... بین نہیں جانتا کہ میں کس طریق اور کن لفظوں میں بیان کرو۔ تا میرے دل کی محبت اور خلوص ہمدردی جو آپ کی نسبت میرے دل میں ہے۔ آپ پر ظاہر ہو جائے .... میں اب بھی عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمتمیں ملتمس ہوں کہ اس رشتہ (محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح کر دینے) سے انحواف ندفر ما میں .... آپ کے سب غم دور ہوں .... اگر میرے اس خط میں کوئی ناملائم لفظ ہوتو معاف فرما کیں ۔ والسلام ۔ فرما میں الله میں الله میں کوئی ناملائم لفظ ہوتو معاف فرما کیں۔ والسلام ۔ (خاکسار احتر عباد الله غلام احمد علی عند دا جولائی ۱۸۹۲ء کله ضل رحمانی ص۱۳۵۔ ۱۲۵)

٢..... خط مرزا قادياني بنام مرزاعلي شير بيك جومحدي بيكم كے پھو پھا تھے۔

'' بمخفقی مرزا علی شیر بیک سلمہ اللہ تعالی۔ السلام علیم و رحمتہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح کا فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں۔''

(راقم فاکسار غلام احمداز لدھیاند اقبال آئے ۲ می ۱۸۹۱ کلے نظل رحائی ص ۱۲۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیائی! محمدی بیگم کے بزرگ تو بہت بی کچے مسلمان نظر آئے تے

ہیں۔ ضروری تھا کہ وہ آپ بیسے بزرگ بلکہ نبی کومحمدی بیگم کا رشتہ بڑی خوشی سے دیے

دیتے کیونکہ آپ سے بڑھ کر انھیں اور کون خدمت گزار مل سکتا تھا۔ پھھ آپ نے اور بھی
لالح وغیرہ دیا یا صرف ۲۰۵ م بزار روپے کی زمین بی دے کرمحمدی بیگم کا رشتہ لیتے تھے؟

قول مرز السلام اللہ کے بیم کو کہہ دے کہ پہلے وہ تسھیں دامادی میں قبول کرے سند (تو ان کو) کہہ دے کہ جھے

اس زمین کے بہہ کرنے کا تھم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہشند ہو بلکہ اس کے ساتھ اور

زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی بڑی
لزکی (محمدی بیگم) کا مجھ سے نکاح کر دو۔ میرے اور تھادے درمیان بہی عہد ہے آگر تم

مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ '(آئینہ کمالات اسلام ص۲۵ خزائن ج ۵ ص۲۵ میری قول مرز اسسام سے بیا آپ کو کیا ہوگیا ہے کہ آپ میری سخیدہ بات کو لغو سیحتے ہیں اور میرے کھرے کو کھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بخد استوار کے ساتھ لکھ رہا اللہ مجھے احسان کرنے والوں میں سے پائیس گے اور میں بی عبد استوار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے خاندان کے خلاف مرضی میری بات کو مان لیا۔ (لیمن محمدی بیگم مجھے وے دی) تو میں اپنی زمین اور باغ میں آپ کو حصہ دوں گا اسساگر آپ نے میرا قول اور میرا بیان مان لیا تو مجھ پر مہر بانی ادر احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں میرا قول اور میرا بیان مان لیا تو مجھ پر مہر بانی ادر احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اسسا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی (محمدی بیگم) کو اپنی زمین اور میں بی کہتا ہوں کہ اس میں جو پچھ مانگیس نے آپ کو دوں گا سست آپ میرے اس خط کو اپنے صندوق میں محفوظ رکھے۔ یہ خط بڑے سے وادر امین کی طرف سے ہے۔ "

(آئینہ کمالات اسلام ص۲۷۔۵۲ فرائن ج ۵ ص۲۵۔۵۵ مصنفہ مرزا قادیان)

ابوعبیدہ: جناب بیسلوک تو صرف آپ کی طرف سے محمدی بیگم کے باپ کے
ساتھ تھا جے آپ کا خسر بنا تھا یا محمدی بیگم کے ساتھ تھا۔ جو آپ کی بیوی بنی تھی رشتہ
لینے کے لیے تو دیگر متعلقین کی بھی چاپلوی اور خدمت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً محمدی بیگم کے
پوچھا یا اس کی پھوپھی زاد بمشیرہ عزت بی بی کے ساتھ کسی اجھے سلوک کا وعدہ کیا ہوتا۔
شاید اس طرح سے بیلوگ مرزا احمد بیگ کوسمجھا لیتے۔

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! کیا پوچستے ہو۔ میرا قول ۲۸ دیکھو۔ مجری بیگم کی خاطر اس کے پھو بھا کی تنتی چاہلوی کی ہے۔ پھر میں نے اس فخص کو مندرجہ ذیل عہد استوار بھی لکھا۔

قول مرز اسساس "اگر آپ میرے لیے احمد بیگ سے مقابلہ کرد گے اور یہ ارادہ اس کا بند کرا دو گے (یعنی محمدی بیگم کا نکاح صوبیدار میجر سلطان محمد آف پٹی سے رکوا کر میرے ساتھ کرا دو گے۔ ناقل) تو میں بدل و جان حاضر ہوں اور فضل احمد (جو کمتوب الیہ کا والمو تھا۔ ناقل) کو جو اب سیرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑی (عزت بی بی جو مجدی بیگم کی پھوپھی زاد بہن تھی) کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا اور میرا اہل ان کا مال ہوگا۔"

(خط مرزا قادياني بنام مرزاعلي شير بيك از لدهيانه اقبال عنج مورجه ٢ مني ١٨٩١ء از كليه فعنل رحاني ص ١٢٦)

ابوعبیدہ: ایسے موقعہ پر آپ کو مناسب تھا کہ محمدی بیگم کی چوپھی کو خود بھی ایک عاجزانہ خط لکھتے اور عزت بی بی سے بھی خط لکھواتے۔ اس سے اور بھی اچھا اثر پڑتا۔ پچھ قدرے دھمکی بھی دی ہوتی۔ مثلاً کسی کی موت کی پیشگوئی فرما دیتے۔عزت بی بی کو طلاق اور تباہی کا ڈراوا دیتے۔ یہ باتیں ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جلد قابو میں لے آتی ہیں۔

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! یه سب کچه کیا۔ جیبا که میرے مندرجہ ذیل کتوبات سے ظاہر ہے۔ گر وہ بہت ہی کچ عقیدہ کے آدی نکلے اور مجھے میرے الہای دعویٰ میں ہمیشہ جھوٹا ہی سمجھتے رہے۔ سنے میری دھمکیاں۔

ابوعبیدہ: جناب! اتنا کافی نہ تھا۔ مناسب تھا کہ جناب اشتہارات اور پرائیویٹ خطوط کے ذرایعہ محمدی بیگم کے ہونے والے خادند صوبیدار میجر سلطان محمد آف پٹی کو خط لکھ کر ڈراتے اور دوسرے لوگول سے بھی لکھواتے۔

کرزا قادیانی اساحب کیا پوچھتے ہو۔ اس کوبھی اشتہار بھیجے تھے۔خط پر خط بھی کھیے تھے گر

قول مرزا.....سسس "اس نے تخویف (دھمکی۔ ناقل) کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط پر خط بھیج گئے۔ ان سے پچھ نہ ڈرا۔ پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے اس طرف ذرا النفاتا نہ کی ..... بلکہ وہ سب گتاخی اور استہزا میں شریک ہوئے۔'

(تہلیغ رسالت ج سوم ص ۱۹۱ عاشیہ دوم، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۹۵ عاشیہ)
ابوعبیدہ: حضرت ایہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے طبع اور لا کچ دینے کی انھوں
نے اس واسطے پر واہ نہ کی کہ آپ نے ساری مروت کو محمدی بیگم کے بیاہ سے مشروط قرار
دیا اور وہ کوئیں میں خسی ہونے والے بیل بننے سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے غلطی
کی۔ آپ ان سے غیر مشروط نیکی کرتے تو آخر وہ آپ کے عزیز تھے۔ ضرور بعد میں

محری بیگم آپ کو دے دیے۔ آخر اے کہیں نہ کہیں تو دینا بی تھا۔ آپ کو دیے میں کون کی قباحت تھی۔ باقی رہا دھم کی اور تخویف والی بات کہ اس سے بھی دہ متاثر نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر بڑے کچ قائم تھے۔ تقدیر پر ان کا ایمان تھا۔ موت کا ایپ وقت پر آنا ان کے نزدیک ناگزیر تھا۔ وہ آگے پیچے نہیں ہو عتی۔ خیر فرمایئے کہ خدائی الہام کی رو سے تو آپ کے ساتھ رشتہ ہونا ضروری تھا۔ مگر وہ باوجود آپ کے بلند بانگ دعویٰ کے سلطان محمد سے بیابی گئی۔ اب پیشگوئی کیسے پوری ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ آخر کار خدا ہرایک روک کو دور کر کے محمدی بیگم کو میری طرف واپس لائے گا۔

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! ذرا وسعت نظر سے کام لیجئے۔ میرا صاف صاف

"وہ جو (محمدی سے) فکاح کرے گا۔ روز فکاح سے ۱/۱۔ سال

اعلان ہے کہ

قول مرزا.....۳

کے عرصہ میں فوت ہو جائے گا اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیو بوں میں داخل ہوگی۔'' (تبلغ رسالت ج اوّل ص ٢١ مجوعه إشتهارات ج اص١٠٣ حاشيه) صاحب! اس صورت میں تو جن لوگوں نے اس کے نکاح اوّل کی سعی کی۔ مثلاً احمد بیگ اور اس کے اقارب آپ کی ہیوی۔ آپ کے بیٹے (سلطان احمد، فضل احمد) مستحق شكريد تھے النا آپ نے ان كو عذاب كامستى قرار ديا۔ بيوى كوطلاق دے دى۔ (ابوعبيده) قول مرزا.....۳۵ "وی الی میں بینہیں تھا کہ دوسری جگہ (محمدی بیگم) بیای نہیں جائے گی بلکہ یہ تھا کہ ضرور ہی اوّل دوسری جگہ بیاہی جائے گی۔ سویہ ایک پیشگوئی کا حصد تھا کہ دوسری جگہ بیابی جانے سے بورا ہوا۔ الہام البی کے بدلفظ ہیں ..... یعنی خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ جو دوسری جگہ بیابی جائے گی خدا اس کو پھر تیری طرف لائے گا۔ جانا چاہے کہ رد کے معنی عربی زبان میں یہ ہیں کہ ایک چیز ایک جگہ ہے اور وہاں سے چلی جائے اور پھر واپس لائی جائے۔ پس چونکہ محمدی بیگم جمارے ا قارب میں سے بلکہ قریب خاندان میں سے تھی۔ یعنی میری چیا زاد بمشیرہ کی لڑگی تھی اور دوسری طرف قریب رشت میں مامول زاد بھائی کی لڑکی تھی۔ لیٹی احمد بیک کی۔ پس اس صورت میں رد کے معنی اس پر مطابق آئے کہ پہلے وہ مارے یاس تھی چر وہ چلی گئی اور قصبہ پی میں بیابی گی اور وعدہ یہ ہے کہ چھر وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔سو (الحكم قادياني اخبار ٢٠ جون ١٩٠٥) اييا عي ہوگا۔''

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! یہ باتیں میری سمجھ میں تو آتی نہیں۔ کیا واقعی اس کا بیوہ ہونا چھرآپ کے نکاح میں آنا مقدرتھا؟

مرزا قادیانی صاحب! آپ پہلے بھی میرے بہت سے اقوال اس کے متعلق ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اگر مزید اطمینان جا ہے تو اور لیجے!

قول مرزا..... المنظر فعلی نے بیمقرر کر رکھا ہے کہ وہ احمد بیگ کی وختر کلال (محمدی) کو ہرایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔'' (تبلیغ رسالت ج اقل ص ۱۱۱، مجموعہ اشتہارات ج اس ۱۵۸)

قول مرزا..... سے "فدا تعالی ان سب تدارک کے لیے جو اس کام (محمدی کے اللہ جو اس کام (محمدی کے اللہ مرزا) کو روک رہ جیں۔ تہارا مدگار ہوگا اور انجام کار اس لاکی کو تہاری طرف والی لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ ہوں۔"

(تبليغ رسالت جلد اوّل ص ١١١، مجموعه اشتبارات ج اص ١٥٨)

قول مرزا بصورت الہام ..... ٢٨ (اے مرزا تو ان بوچينے والوں كو) "كهه دے كه مجھے اپ رب كاتم ہونے كى پيشكوئى) وے كه يه (محمدی كے ساتھ ميرے نكاح ہونے كى پيشكوئى) بح ہوادتم اس بات كو وقوع ميں آنے سے روك نہيں سكتے۔" (تبلغ رسالت جلد دوم ٥٥) قول مرزا بصورت الہام ..... ٣٩ اے مرزا "ہم نے خود اس (محمدی بيگم) سے تيرا عقد نكاح باندھ دیا ہے۔ ميري باتوں كوكوئى بدلانہيں سكتا۔"

(تبلغ رسالت جلد ددم ص ٨٥، مجموعه اشتهارات ج اص ١٠٠١)

ابوعبیدہ جناب من! میرا تو خیال ہے کہ یہ پیشگوئی انذاری پیشگوئیوں کی طرح غالبًا تقدیر معلق ہوگی۔

مرزا قادیانی: نہیں صاحب! مذکورہ بالا الہامات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بیا ندازی پیشگوئی نہیں ہے۔ الہام کی رو سے تو میرا دعویٰ ہے کہ

قول مرزا .....هم "د كونس پيگوئى يعنى اس عورت (محرى بيكم) كا اس عاجز ك نكاح من آنا يه تقديم مرم ب جوكسى طرح فن نبيس كتى كيونكداس كے ليے البام اللي ميس يه نقره موجود ب كه لا تُبديلُ لِكلِماتِ الله يعنى ميرى يه بات برگز نه ظف گار پس اگر من جائ تو خدا تعالى كا كلام باطل ہوتا ب .... خدا نے فرمایا ب كه ميس اس عورت

(محمری بیگم) کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تحقیے دوں گا ادر میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس تھم کے نفاذ سے مانع ہوں۔' (تبلیغ رسالت ج س ۱۱۵، مجموعہ اشتہارات ج مسسسس) ابوعبیدہ: صاحب بیرتو بڑے کیے وعدے وعید ہیں۔ گر بہت مدت گزرگئی ہے

کہ محمدی بیگم سلطان محمد آف پٹی بیاہ لے گیا۔ اڑھائی سال تو ایک طرف کئی ۲۰۱۲ سال ا گزر گئے وہ مرنے میں نہیں آتا۔ شاکد آپ کی پیشگوئی سیھنے میں اجتہادی غلطی لگ رہی ہو۔ اس محمدی بیگم سے مراد اس کی کوئی لڑکی یا لڑکی درلڑکی ہو اور آپ کی ذات شریفہ سے آپ کا کوئی لڑکا یا لڑکا درلڑکا مراد ہو۔

مرزا قادیانی واہ ماسر صاحب! میرے ندکورہ بالا ۴ اقوال کے ہر ہر لفظ سے فابت ہوتا ہے کہ محمدی بیگم آخر کار میرے نکاج میں آ نا ہے۔ یہ بات آپ کو کیا سوچھی کیونکہ قول مرزا۔۔۔۔ اس پیشگوئی کی تقدیق کے لیے جناب رسول کریم سیس نے نوگ کھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے کہ یَنَزُوّ ہُے وَیُولُلُدُ لَلَهُ لِیْنَ وہ مسے موجود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاو کا ذکر کرنا عام طور پر محصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھ خوبی نہیں بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے داور وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے داری کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول خرد پوری ہوں گی۔'

الوعبيده: جناب! رسول پاک الله کی اس پیش گوئی سے تو واقعی آپ کی تفریح کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مرزامحود احمد جو اس خاص اولاد کا مصداق بن رہا ہے۔ اس دعویٰ میں وہ معہ آپ کی جماعت کے جموث پر ہیں۔ گر میں جیران ہول کہ آخر یہ لکا ح ہوگا کب؟ سلطان محمد آف پٹی تو مرنے میں نہیں آتا اور محمدی بیگم کے بطن سے غالبًا ۱۲ عدد فرزند نرینہ بھی پیدا ہو چکی ہوگ۔ عدد فرزند نرینہ بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی عمر بھی غالبًا اب سرسے اوپر ہو چکی ہوگ۔ غالبًا مَن نُعَمِّرُهُ اُنْکِیسُهُ فِی الْمَحَلَقُ کا مصداق من چکے ہول گے۔ آخر یہ امید کب تک؟ مرزا قادیانی: ماسر صاحب واقعی انتظار کرتے کرتے تو میں بھی بوڑھا ہو گیا

ہوں اور واقعی جب ایک دفعہ

قول مرزا ..... ۲۲ " "اس عاجز كوايك سخت يمارى آئى يهال تك كد قريب موت كے نوبت بنج كئ بلك موت كويا يہ بيشگوئى فربت بنج كئ بلك موت كويا يہ بيشگوئى آئى تمان كا من اور كا معلوم ہو رہا تھا كداب آخرى دم ہے اور كل جنازہ فكنے والا ہے۔ تب ميں نے اس بيشگوئى كى نسبت خيال كيا كدشا كداس كے اور معنى ہوں گے جو ميں سمجھ نہيں سكا۔ تب اى حالت ميں قريب الموت مجھے الہام ہوا ..... يعنى يہ بات تيرے رب كى طرف سے ہے تو كول شك كرتا ہے .... تو نوميد مت ہو۔ "

. (ازاله ادبام ص ۳۹۸ خزائن ج ۳ ص ۳۰۲)

ابوعبیدہ: پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محری بیگم نے ضرور آپ کے نکاح میں آتا تھا مگر ادھر جب تک سلطان محر اس کا خاوند اس کو طلاق نہ دے یا خود فوت نہ ہو جائے محدی بیگم آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ جائے محدی بیگم آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ مرزا قادیانی ماسر صاحب مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا نے فرمایا۔

قول مرزا بصورت الهام ..... " "زُوَّجُنَا كَهَا لِين بم نے خود (خدانے) خوداس (محمدی) سے تیراعقد نکاح باندھ دیا ہے۔"

(تبلغ رسالت ج عص ٨٥، مجوعه اشتبارات ج اص ١٠٠١)

ابوعبیدہ: اچھا صاحب! نکاح کے بارہ میں پھر بحث کریں گے۔ آئے دیکھیں اس نکاح کی پیشگوئی کی لپیٹ میں کون کون معصوم آدی مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ مطابق مثل ''ماروں گھٹنا پھوٹے آ کھی' یا موافق مثل ''کرے ڈاڑھی والا اور پکڑا جائے مونچھوں والا۔'' اور بہت سے بیگناہ اس سلسلہ میں تباہ و برباد ہو گئے۔ مثلاً سنا ہے کہ آپ نے ای پیشگوئی کے سلسلہ میں اپنی ایک پا کباز بیوی کو طابق دے دی اور در لائق وشریف لڑکوں کو عاق کر دیا اور عزت کی بی پھوپھی زادہ بہن) کو طلاق دلوا دی۔ کیا یہ سب باتیں صحیح ہیں؟

مرزا قادیانی: ماسر صاحب سنے! اس سلسلہ میں جو کھ میں نے کیا وہ مندرجہ ذیل ہے۔ باقی سب غلط۔

قول مرزا..... ۱۹۲۸ "میرا بینا سلطان احمد نام جو لا بور میں نائب تحصیلدار بے ..... وی اس مخالفت پر آمادہ بو گئے ہیں اور بیر سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی (محمدی بیکم) کا کسی سے نکاح کر دیا ۔ وی طبیعت میں ہوند و کی رضامت کی ہم کا ایک ہوند انہاں کا انہاں ہے۔ ابوعبیدہ: جناب والا محمدی بیگم کے نکاح سے پہلے آپ کے نکاح میں کتنی مند ۔

بيويال تغيس؟

قول مرزا..... ۲۵ اندی کل تین یویال بیاه ہونی تھی۔ جن کے متعلق میرے الہامات ویل شاہد عدل ہیں۔ "یا آدم اسکن انت و زوجک المجنة یا مریم اسکن انت و زوجک المجنة اس جگہ تین جگہ انت و زوجک المجنة اس جگہ تین جگہ نودج کا لفظ آیا ہے اور تین نام اس عاجز کے رکھے گئے ہیں۔ پہلا نام آ دم۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جبہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو روحانی وجود بخشا۔ اس وقت بہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ (اس بیوی کو ہاوجود مبشرہ بالمجنة ہونے کے مروا قادیائی نے بعد میں محمدی بیگم کے نکاح کی زو میں لاکر طلاق دے وی تھی۔ ناقل) چر دوسری زوجہ کے مرادا نے میرا نام) مریم رکھا۔ اور تیمری زوجہ (مجمدی بیگم ہے۔ ناقل) جس وقت میں (خدا نے میرا نام) مریم رکھا۔۔۔۔۔ اور تیمری زوجہ (مجمدی بیگم ہے۔ ناقل) جس کا انتظار ہے۔ "

ادر جنتی معلوم ہوتی ہے۔ گر آپ نے اس الہام اللی کے خلاف اس کو دشمن دین سمجھ کر طلاق دے دی۔ میں اس معمہ کوحل نہیں کر سکا۔ جمع مین انقیصین معلوم ہوتی ہے۔ آمدم برسرے مطلب۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کومجمدی بیٹم کی پیشگوئی میں

منظی لگ رہی ہے۔ جب خدا نے اس کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ کر دیا تو اب آپ کیا امید رکھتے ہیں؟

مرزا قادیانی: صاحب! مجھے بھی الہام در الہام کے ذریعہ خدانے بتایا ہے کہ وہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ دیکھومیرا الہام ذمل اور اس کی بحث۔

قول مرز اسسالی "(الهام) بِکُرّ وَفَیّبٌ یعنی مقدریوں ہے کہ ایک بکر (کواری) ہے شادی ہوں۔ "(الهام) بِکُرّ وَفَیّبٌ یعنی مقدریوں ہے کہ ایک بوہ اس یوہ ہے شادی ہوگی اور پھر بعدۂ ایک بیوہ ہے۔ بیں اس الہام کو یاد رکھتا ہوں۔ "(اس بیوہ ہے مرادمحمدی بیگم کے سوا اور کون ہو سکتی ہے۔ ناقل) (ضیر انجام آخم من افزائن ج 11 م 190)

ابوعبیدہ: جناب! کہتے ہیں کہ ایسے مشکل کاموں میں متعلقین کو انعام و اکرام دینے سے بہت دفعہ کام نکل جاتا ہے۔ آپ نے اگر محمدی بیگم کے ماموں مرزا امام الدین صاحب کو کچھ انعام دیا ہوتا تو وہ ضرور آپ کا کام کرا دیتا کیونکہ وہ بہت بارسوخ

الدین صاحب و پیدانگامی م دیا ہونا کو دہ سرور آپ کا کام کرا دیتا کیوند وہ بہت بار سور آ دی تھا۔ (مرزا امام دین۔مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی تھا)

مرزا قادیانی: ماسر صاحب! اس کا جواب میرے مرید میاں عبداللہ سنوری اور میرے صاحب زادے مرزا بشیر احمد کی زبانی سنے!

قول میال عبدالله سنوری "ایک دفعه حفرت صاحب جالنده جا کر قریباً ایک اه تفهر عبدالله سنوری بیگم کا حفرت ماحب سنده اور ان دنول میں مجمدی بیگم کے ایک حقیقی مامول نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے دشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی۔ گرکامیاب نہ ہوا۔ یہ ان دنول کی بات ہے جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ابھی زندہ تھا اور ابھی محمدی بیگم کا سلطان محمد سے دشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا یہ مامول سند حضرت صاحب سے پچھ انعام کا خواہال بھی تھا اور چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ ترای محفی کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے حضرت صاحب نے محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ ترای محفی کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے حضرت صاحب نے اس سے پچھ انعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا۔ "(برۃ المهدی حصدادل ص ۱۹۳ موردا امام الدین مامون محمدی قول مرزا بشیر احمد ولد مرزا قادیانی "نیشخص (مرزا امام الدین مامون محمدی

بیگم) اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب سے صرف کچھ ردیبیہ اڑانا چاہتا تھا کیونکہ بعد میں یہی مخص اور اس کے دوسرے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے کا موجب ہوئے۔ (صاحب! اس طرح تو وہ پیٹگوئی کو پورا کر رہا تھا۔ یعنی اس کی ہوگ کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ محدی کا پہلے کہیں تکاح ہوتا تو وہ ہوہ ہو کر آپ کے والد کے کامان مہیا کر رہا تھا۔ نہ کہ بدنیت کہلانے کامتحق تھا۔ ابوعبیدہ) گر مجھے والدہ صاحب نے بھی اس شخص کو روپیہ دینے کے متعلق بعض عکیمانہ احتیاطیں (باجود کوشش کے ہمیں وہ احتیاطیں معلوم نہیں ہو سکیں۔ متعلق بعض عکیمانہ احتیاطیں (باجود کوشش کے ہمیں وہ احتیاطیں معلوم نہیں ہو سکیں۔ انسوں۔ ابوعبیدہ) محوظ رکھی ہوئی تھیں۔' (سرۃ المہدی حصداق اص ۱۹۲۔ ۱۹۲ روایت نمر ۱۹۷) . ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آپ نے غلطی کی۔ ایسے موقعہ پر جب کہ عزت اور ایسے موقعہ پر بانی کی طرح بہا دینا چاہیے تھا۔ غالبًا آپ کی بے جا کنجوی کی۔ روپ کو ایسے موقعہ پر پانی کی طرح بہا دینا چاہیے تھا۔ غالبًا آپ کی بے جا کنایت شعاری نے ایسے موقعہ پر پانی کی طرح بہا دینا چاہیے تھا۔ غالبًا آپ کی بے جا کنایت شعاری نے کام خراب کر دیا تھا۔ چونکہ آپ نے ابھی تک دامن امید کو ہاتھ سے نہیں جھوڑا کیا آپ کام خراب کر دیا تھا۔ چونکہ آپ نے ناجی تک دامن امید کو ہاتھ سے نہیں جھوڑا کیا آپ کے اور اور اور ایس کوئی طفی بیان دیا تھا؟

مرزا قادیاتی: ہاں صاحب! مندرجہ ذیل بیان میں نے عدالت میں حلقی دیا تھا اور ہمارے اخبار الحکم قادیان ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء میں شائع بھی ہو گیا تھا۔

قول مرزا ..... کی می این نہیں گئے۔ کہ محمدی بیگم میرے ساتھ بیای نہیں گئے۔ گر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے اور وہ سلطان محمد سے بیابی گئے۔ جیسا کہ پیشگوئی میں تھا۔ (پھر آپ نے پیشگوئی کے اس جزو کی مخالفت کیوں کی لیمن سلطان محمد کے ساتھ نکاح کرانے والوں کو عذاب کا مستحق قرار دیا۔ بیوی کو چھوڑ دیا۔ بیٹا عاق کر دیا۔ ابو عبیدہ) .... عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی ۔ امید کمیسی یقین کال ہے۔ بید خدا کی باتیں جیں۔ ٹلتی نہیں ہوکر رہیں گی۔" (بی تو ٹل گی ۔ امید کمیسی یقین کال ہے۔ بید خدا کی باتیں جیں۔ ٹلتی نہیں ہوکر رہیں گی۔" (بی تو ٹل گئیں۔ آپ کے نکاح کو خدا نے فتح کر دیا۔ ویکھو قول نمبر ۵۵ ابو شبیدہ) (منظور الی ص ۱۳۵)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی اس پیشگوئی کی عظمت تو اس سے ظاہر ہے کہ بید تقدیم

مبرم ہے تاہم اس کے متعلق آپ نے کوئی دعا کی ہوتو وہ بھی فرما دیجئے! مرزا قادیانی: ماسر صاحب! بیددعا ضردر کرتا رہا ہوں۔

قول مرز ا..... ۱۸۸۰ "میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم! اگر..... احمد بیک کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا تیری طرف سے ہے تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جوخلق اللہ پر جمت ہو اور کور باطن حاسد دں کا منہ بند ہو جائے اور اگر اے خداوند ایمی پیش گوئی تیری طرف سے نہیں ہے تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں۔ جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے۔'' (تبلیغ رسالت جسم ۱۸۷، مجموعہ اشتہارات جسم ۱۱۷)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی آپ تو بڑے مخلص معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا سلطان محمد آف پی نے آپ کی موجودگی ہیں ضرور ہلاک ہو جانا تھا اور اس طرح آپ کے نکاح کے لیے محمدی بیگم کو بیوہ کر دینا تھا گر میرا خیال ہے کہ آپ بوڑھے ہو بی ہیں اور وہ ابھی تک دندتا تا پھرتا ہے۔ اس کا آپ سے پہلے مرنا طبعًا قرین قیاس نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اور اگر وہ آپ سے پہلے نہ مرا تو پھر تو کوئی جواب اور تاویل نہ چل سکے گی۔

#### مرزا قادیانی! واقعی ٹھیک ہے۔ سنے!

(ضیمد انجام آکتم ص ۴۵ فزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! آپ کی پیشگوئی کے مطابق احمد بیک کے داماد صوبیدار میجر سلطان محمد آف پی نے ۱۸۹۵ء میں فوت ہو جانا تھا گر وقت مقررہ پر کیوں نہیں مرا؟ مرزا قادیانی: مامٹر صاحب! مرزا سلطان محمد آف پی کی پیشگوئی تو انذاری تھی۔

قول مرزا...... ۱۵ ''ده این خرکی موت کے بعد بہت ڈرگیا کہ قریب تھا کہ وہ اس حادثہ کے معلوم ہونے پر مر جاتا اور اس کو اپنی جان کا فکر لگ گیا اور محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو جانے کو وہ ایک آسانی آفت (اس آفت کے دور کرنے کا آسان علاج تھا۔ محمدی بیگم کو طلاق وے کر آپ کے حوالے کر دیتا اور عیش کرتا رہتا۔ ٹھیک ہے تا

صاحب! ابوعبيده) سجحنے لگ مميا ... (انجام آئم ص ٢٢١ ـ ٢٢ خزائن ج ااص ايسنا) اس واسطے اس كى موت ميں تاخير واقع ہوگئ \_

ابعبیدہ: جناب کی پیٹوئی بابت موت سلطان محد فاوند محدی بیم واقعی انذاری سی جس کا فیص یہ ہے کہ جو محض محدی بیگم کے ساتھ نکاح کرے گا۔ وہ اڑھائی سال کے اعدر اعدر مر جائے گا۔ محمیل ہے نا مرزا قادیانی! کیونکہ آپ نے اپنے قول نمبر ۳۳ میں فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ محمدی بیگم کا فاوند پیٹیگوئی کی زد میں صرف محدی بیگم کے ساتھ نگاح کر ملطان محمد آف پیگم کے ساتھ نگاح کر میا سلطان محمد آف پی سلطان محمد کا جرم صرف بی تھا کہ اس نے ایک سے عالی کوئی جان کی جات ہیں نہ ایک اور نہ نگاح آپ کا نکاح آسان پر باعدها ہوا تھا اور انسی اور کی نگاح آسان پر باعدها ہوا تھا اور انسی اور کے مطابق چونکہ محمدی بیگم کا آپ کے نکاح میں آنا نقدیر مرم تھا۔ اس آب کے فاد عرب کے فادیکا مرنا بھی تقدیر مرم تھا۔ اس

مرزا قادیانی! ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ میرے ندکورہ بالا اقوال اس پر شاہد عادل کا تھم رکھتے ہیں۔

ابوعبیدہ صاحب! میری عرض یہ ہے کہ سلطان محمد کی موت میں تاخیر از روئے پیشکوئی ہونہیں سکتی تھی۔ اس کا جرم تھا۔ آپ کی آسانی ہوی کے ساتھ تکاح کر لیا۔ اس کی سرا موت کی صورت میں مقدر ہو چکی تھی۔ سلیس اردو میں یوں سمجھیں کہ اگر سلطان محمد سے محمدی کے ساتھ تکاح کرنے کا جرم سرزد ہوا۔ تو وہ ۲ رائ سال کے اعدر اعدر مرجائے گا۔ اس نے موت کی پرواہ نہ کی اور تکاح کر لیا۔ اب بیشگوئی کے مطابق اسے ضرور ۲ رائے سال کے اعدر مرتا جا ہے تھا۔

مرزا قادیانی! (خاموش مو کئے)

ابوعبیدہ مرزا قادیانی مدت کے سوال کو جانے و یکئے اور سلطان محمہ کا ابنی موت سے بے پرداہ ہو کر محمدی کے ساتھ نکاح کر لینا بھی تسلیم سی۔ ہم آپ کا بید عذر بھی تسلیم سی۔ ہم آپ کا بید عذر بھی تسلیم کر لینے ہیں کہ سلطان محمہ بعد میں موت سے ڈر میا۔ لہذا نہ مرا۔ اب آگر وہ ساری عمر موت سے ڈر میا۔ لہذا نہ مرا۔ اب آگر وہ ساری عمر موت کا شکار ہونے سے ساری عمر موت کا شکار ہونے سے بچنا رہے گا اور اس طرح انذاری پیشکوئی کی اس خاصیت سے وہ فائدہ اٹھا تا رہا۔ بین ماری عرب سے کہ اس ونیا سے تشریف لے جا کیں۔ اس صورت میں محمدی بیگم کا نکاح جناب سے کیے ہو سکے گا؟ میرے خیال میں آپ میری اس دلیل کو اچھی طرح سجھ رہے ہیں۔

مرزا قادیانی: ماسر صاحب! میرابید مطلب نہیں ہے کہ اب سلطان محد آف پی میری زندگی میں نہیں مرے گا۔ ذرا میرے الهامات سابقہ کا پھر مطالعہ سیجے۔ بالخصوص فَسَیکُفِیْکھُمُ اللّٰهُ وَیَوْدُهَا اِلَیٰکَ کَا تَبُدِیْلَ لِکَلِمَاتِ اللّٰهِ. اگر سلطان محد میری زندگی میں نہ مرے تو الهام میں یَوُدُها کے الفاظ بالکل ہے معنی تھرتے ہیں۔ باتی رہا سلطان محد کا ہمیشہ ڈر ڈر کر جان بچاتے رہنا۔ ہو یہ نامکن ہے۔ سنیے!

قول مرزا...... ۲۲ دوباره فساد کریں گے۔ پس اس وقت خدا تعالی اس مقدر امر کو کریں گے اور خبث و عناد میں ترتی کریں گے۔ پس اس وقت خدا تعالی اس مقدر امر کو نازل کرے گا۔ کوئی آ دی اس کی قضا کو رد نہیں کر سکتا..... اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر پہلی عادتوں کی طرف بائل ہو رہے ہیں اور ان کے دل بخت ہو گئے ہیں.... اور خوف کے دون کو پھر بھلا ویا ہے اور ظلم اور تکذیب کی طرف پھر عود کر رہے ہیں۔ پس عنقریب نواکا امر ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ '' (انجام آ بھم ص ۲۳ سے ترائن ج ۱۱ ص الینا)

قول مرزا...... ۵۲۰ نیس نے تعصیں بینہیں کہا کہ بس ای جگہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ (لینی سلطان محمد کے ڈرنے اور پھر موت سے فیج جانے پر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ناقل) اور بس بہی متجہ تھا جو ظاہر ہو گیا اور محمدی بیگم اور اس کے خاوند کی پیشگوئی بس اس پرختم ہو گئی بلکہ اصلی پیشگوئی اپنے حال پر قائم ہے اور کوئی آ دی کی حیلہ یا کمر سے اسے روک نہیں سکتا اور بیپیشگوئی خدائے بزرگ کی طرف سے نقدیر مبرم ہے اور عنقریب وہ وقت آئے گا۔ مجھے تم ہے خدا کی کہ محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے بعد محمدی بیگم کے عیرے نکاح میں آنے کی پیشگوئی تجی ہے۔ پس عنقریب تم وکی لو گے۔ میں اس پیشگوئی کو اپنے سیا یا جھوٹا ہونے کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور میں نے جو کھے کہا الہام اور وحی سے معلوم کر کے کہا ہے۔''

(انجام آگھم ص ٢٢٣ فزائن ج ١١ص اليناً)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! ماشاء اللہ آپ کو تو اپنے الہام اور وہی پر پورا پورا اعتاد بلکہ ایمان ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ واقعات کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگوئی بوری نہ ہوگی کیما اچھا ہوتا۔ اگر محمری بیگم کی پیشگوئی اس پیچاری کو بیوہ کر کے آپ کے نکاح میں لانے کی بچائے کنواری حالت میں ہی آپ کے ساتھ نکاح ہو جانے تک محدود رہتی۔ نہ سلطان محمد درمیان میں آتا نہ اس کی موت کا سوال پیدا ہوتا۔

مرزا قادیانی اسر صاحب! میرا خدا برا قادر مطلق اور عکیم ہے۔ سنے اصل حقیقت۔ قول مرز اسس می مرزا قادیا گی نظر فیسیک فینگ کھئم اللّٰهُ ہے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں احمد میک کی بیٹی کو تمام رکاوٹیس دور کر کے والیس لاؤں گا اصل مقصود ہی پیشگوئی کا محمدی بیٹم کے خاوند کو ہلاک کرنا ہے اور باقی رہا محمدی بیٹم کا اس قدر زبردست رکاوٹ کو در کر کے میرے نکاح میں لانا۔ یہ پیشگوئی کی عظمت کو بردھانے کے واسطے ہے۔'' دور کر کے میرے نکاح میں لانا۔ یہ پیشگوئی کی عظمت کو بردھانے کے واسطے ہے۔'' دور کر کے میرے نکاح میں لانا۔ یہ بیشگوئی کی عظمت کو بردھانے کے واسطے ہے۔'' واس ایشا)

ابوعبیده: جناب والا۔ اب ۱۹۰۵ میں تو جناب کی عمر حسب الہام شمانین حولا اور قویبا من ذالک کم و بیش ۱۹۰۰ مال ہونے وائی ہوگ۔ سنا ہے کہ وہ لڑک (مجمدی بیگم) اس دفت تک ایک درجن تک اولاد نرینہ بھی پیدا کر چکی ہے۔ اس کے خاوند کا بیہ حال ہے کہ اس کی صحت ابھی تک بہت بی عمدہ ہے۔ بظاہر تو مرتا نظر نہیں آتا۔ ابھی پورے زور پر ہے اور ادھر آپ کا بیہ حال ہے کہ عمر ۱۸۵۵ کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ ذیا بیطس، دورانِ سر، برتضمی اور مراق وغیرہ امراض نے جسم کو ویسے بیان کی جاتی ہے۔ ذیا بیطس، دورانِ سر، برتضمی اور مراق وغیرہ امراض نے جسم کو ویسے بعد مرزور کر دیا ہے۔ اب بی بیشگوئی کیسے پوری ہوگی۔ آپ کی پیشگوئی کی روسے تو وہ عظیم الثان لڑکا جس کی شان آپ نے ازالہ اوہام بیس نیا بھی ہے۔ ''کان اللّه نَوْلَ مِنَ اللّه مَوْلَ کے مطابق محمدی کے بطن سے پیدا ہونا تھا پیشگوئی کے اس السماء کی بی جواب ہوگا؟ اب تو حالت یاس تک پہنچ چکی ہے۔ قصہ ختم کرنا چاہے۔ شاکہ حصہ کا کیا جواب ہوگا؟ اب تو حالت یاس تک پہنچ چکی ہے۔ قصہ ختم کرنا چاہے۔ شاکہ آسان پر محمدی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا جانا قوت مخیلہ کا نیم البام رکھ لیا ہو۔ اس میں آپ معذور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اجتہاوی غلطی تو آپ ہوگئا ہو۔ اس میں آپ معذور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اجتہاوی غلطی تو آپ ہوگئی ہے۔

قول مرزا ...... ۵۵ " یه امر که البهام میں یہ بھی تھا که اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے گر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لیے ایک شرط بھی تھی جو ای وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ اینتھا الْمَر اَهُ تُوبِی تُوبِی اِنَّ الْمَلاءَ عَلَی عَقبِکِ پس جنب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فنح ہوگیا۔ یا تاخیر میں پڑگیا۔" (تتہ هیت الوی ص ۱۳۲ فزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰) نکاح فنح ہوگیا۔ یا تاخیر میں پڑگیا۔" (تتہ هیت الوی ص ۱۳۲ فزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰) الوعبیدہ خوب! آپ کے ان چند فقرات نے تو آپ کے دعویٰ کی حقیقت الم

نشرح کر دی۔ ۱۸۸۱ء سے شروع کر کے ۱۹۰۵ء تک برابر ۲۰ سال آپ نہ صرف تھری بیگم کے نکاح کی امید ہی میں بیٹھے رہے بلکہ اسے تقدیر مبرم قرار دیتے رہے۔ آپ کے بیسوں اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ محمدی بیگم کے خاوند کا نہ مرنا گویا آپ کے جھوٹا ہونے پر مہر ہوگ۔ چرمحمدی کا آپ کے نکاح میں آ تا تقدیر مبرم تھا۔ جو ٹل نہیں عتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سب دعاوی معداس پیشگوئی کے غلط بیں۔

مرزا قادیانی۔ (سر جھکائے ہوئے) ''ماسٹر صاحب! ہماری جماعت میں سب سے براے فلسفی و منطقی تھم نورالدین صاحب ہی ہیں۔ شائد وہ کچھاس معمدے حل کرنے میں ہماری عدد کرسکیں۔'' کیوں مولوی جی!

حکیم نورالدین قادیانی: "باسر صاحب! ہمارے حضرت صاحب کا ایک گئد کی طرف خیال نہیں گیا۔ ورنہ آپ کے تمام اعتراضات کا جواب صرف ایک فقرہ میں ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے۔

قول حکیم نور الدین قادیانی "جب خاطبت میں خاطب کی اولاد خاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیّ کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی ۔ میں نے بار بار عزیر میال داخل نہیں ہو سکتی ۔ میں نے بار بار عزیر میال محمود کو کہا کہ اگر جفرت کی وفات ہو جائے اور بیاڑکی (محمدی بیگم) نکاح میں نہ آئی تو پرواہ میری عقیدت میں تزلزل نہیں آ سکتا۔ پس اگر محمدی حفرت کے نکاح میں نہ آئی تو پرواہ منبیل۔ اس کی لڑک یا لڑکی درلڑکی آگر جھنرت کے لڑکے یا لڑکے درلڑکے کے نکاح میں آگئی تو بھی چیگوئی پوری ہو جائے گی۔ " (ربویو آف دیلجنوج کے شرے مولوی نور الدین قادیانی اوریانی اوریانی آگری میں اس مناطق الدین تادیانی اوری موجود کی اس مناطق الدین تادیانی مسلم منطق الدین سرور الدین تادیانی المیں مناطق الدین سرور الدین تادیانی المیں مناطق الدین مناط

ابومبیدہ: مرزا قادیانی! واقعی آپ کے صحابی حضرت مولوی نور الدین قادیانی ایسے منطق عالم بیں کہ اپنے علم اور منطق کے زور ہے آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی فارت کر سکتے ہیں۔ مگر ان کی منطق ہمارے سامنے نمیں چل سکتی۔ خیال کریں کہ آپ کے کم و بیش ۵۰ اقوال ہے تابت ہو رہا ہے کہ محمدی بیگم ہی آ نبخاب کی بیوی بنیں گی اور پھر آپ کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے متعلق آپ کی پیشگوئی موجود ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مولوی نورالدین قادیانی آپ کی پیشگوئی موجود ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مولوی نورالدین قادیانی آپ کی پیشگوئی موجود ہے۔

مرزا قادیانی! احسار دیکھیں مولانا محمد علی صاحب ایم۔ اے ایل ایل بی وکیل میں۔ شائد کوئی حیلہ اور تادیل کر کے آپ کی تشفی کر سکیس۔ "کیوں مولانا؟ مولوی محمد علی مرزالی لا موری مائر صاحب!" یہ ج ب کدمرزا قا یاتی نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا اور یہ بھی چے ہے کہ نکاح نہیں ہوا ..... مریس کہتا ہول کہ ایک بات کو کیکر سب باتوں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ سی امر کا فیصلہ مجموعی طور پر کرنا جاہیے۔ جب تک سب کو نہ لیا جائے ہم متیجہ پرنہیں پہنچ کتے۔ صرف ایک پیٹیکوٹی لے کر بیٹھ جانا اور باقى پيشگوئيون كوچھوڙ دينا..... پيطريق انصاف نبين-' (ادبار پيام سلح ابهور ١٦ جوري ١٩٢١)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! میں تو مولانا مجمعلی قادیانی کے جواب پر کچھ کہنا نہیں عابتا کیا آپ کھ فرمائیں گے؟

مرزا قادیانی ماسر صاحب! میں تو کہہ چکا ہوں۔"میں اس پیشگوئی کو اینے صدق یا کذب کا معیار بناتا ہوں۔ " پس مولانا محم علی صاحب جو کچھ کہدرہے ہیں۔ بامر مجوری کہدرے ہیں۔ اور غلبه محبت میں کہدرے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نمیں کہدسکا۔ الوعبيده. الحِيما جناب عال! جند اور معروضات بيان كرك رفصت موتا مول\_

چند ایک سوالات میرے دل میں پیدا ہو رہے میں۔ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے اور اگز کوئی جواب مجتنب ہوتو بایان کر کے ممنون فرہا ہے۔

سوال .....ا ہ آپ نے قول نمبر ۵۵ میں فرمایا ہے کہ اس پیشگوئی کے ساتھ ایک شرط بھی تھی جو آی وقت شائع کر دی گئی تھی۔ جبال تک میں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے پیٹگو کی کے اشتہارات میں کہیں اس فقرہ کو ممری بیم کے ساتھ نکاح والی پیشگوئی کے لیے شرط قرار نہیں دیا۔ آبر ایبا ہے تو براہ کرم پیشگوئی کے ساتھ اس کا بطور شرط شائع ہونا خابت کریں ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہوں گے کیونکہ آپ ہمارے علم آ ' میں اضافہ کا باعث ہوں گ۔

س**وال**.....۲. " مُثُوبِي تُوبِيل توبه كرات عورت! توبه كرائ عورت! إنّ البَلاء على عقبک ب شک با تیرے چھے لگی ہوئی ہے۔ ای علی بنتک و بنت بنتیک یعنی با تیری بنی (احمد بیگ کی بوی) اور تیری بنی کی بنی (محمدی بیگم) کے پیچھے گلی بولی ہے۔ (انجام آتھم ص۲۱۳) آپ فرماتے ہیں کہ یہ شرط تھی جو ای وقت شائع کر دی گئی تھی۔ اگر یہ شرط موجود تھی تو پیشگوئی مشروط ہوئی۔ اگر پیشگوئی مشروط تھی تو آپ نے اپنے ندکورہ بالآ بييول اقوال بين كيول اس پشيگوني كو تقدير سبرم قرار ديا- كيا بي محض دهوكا اور جهوك ثابت تہیں ہوتا؟

سوال ..... اگر مان لیا جائے کہ انھوں نے توبہ کی اور عذاب میں تاخیر ہوگی گرخود آپ تول نمبر ملائے ہیں اور عنقریب عذاب کا شہر تول نمبر ملائے میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ پھر توبہ توڑ چکے ہیں اور عنقریب عذاب کا شکار ہوں گے۔ پس جب وہ توبہ توڑ چکے ہیں تو پیش گوئی کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اب تو بی عذر بھی ندر ہا کہ وہ توبہ کر رہے ہیں۔
یہ عذر بھی ندر ہا کہ وہ توبہ کر رہے ہیں۔

سوال ..... ان كا گناہ تو محمدی بيگم كا آپ سے چين ليما تھا۔ جب انھوں نے محمدی بيگم كو آپ کے جمدی بيگم كو آپ کا تاب نہيں تو عذاب كيوں نہ آيا؟ كوں نہ آيا؟

سوال ...... فرط تُوبِی تُوبِی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ تو بہ نہ کرت تو پھر محمدی بیلم ضرور آپ کے نکاح میں آ جاتی۔ چونکہ اضوں نے توبہ کی اس واسطے ان کی توبہ کی وجہ سے محمدی بیلم آپ کے نکاح میں آ نے سے فی گئے۔ پس صاف ثابت ہوا کہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں ان پر بلا نازل ہو جاتی۔ گویا محمدی بیلم کا آپ کے نکاح میں آنا محمدی بیلم کے لیے ایک ذلت والا عذاب تھا جو ان کی توبہ نے کل گیا۔ گر یہ بجھ میں نہیں آتا کہ ایک ''نی'' کے نکاح میں آنا تو رصف ہوتا ہے۔ عذاب کیوں کر ہو گیا۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ان کی توبہ اس طرح تھی کہ وہ محمدی آپ کو دے دیتے۔ پھر وہ عذاب خیال تو یہ ہے کہ ان کی توبہ اس طرح تھی کہ وہ محمدی آپ کو دے دیتے۔ پھر وہ عذاب کی تو بہت کی تو بہت کی تو ہو گئی۔ گل تو بہت کہ دو آپ تو ہیں کر رہے ہیں کہ ان کی توبہ سے محمدی آپ ہے کہ گئی۔ اگر یہ سے جے ہو واقعی پھر محمدی اور اس کے اقارب کی توبہ سے محمدی آپ ہے کہ نکاح میں آ نے کے عذاب سے فی گئی۔

سوال ...... آپ این قول نمبر ۲۰ میں فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح محمدی بیگم اور اس کے اقارب کے لیے ایک رحمت کا نشان ہوگا گر قول نمبر ۵۵ میں محمدی بیگم کا آپ سے نئے نکانا باعث رحمت قرار دیا جا رہا ہے جس کی وجہ ان کی توبر تھی۔ پس آپ کا کون سا قول سیاسمجھا جا ہے۔

سوال ..... آپ نے تعلیم کیا ہے کہ خود خدا نے آپ کا نکاح آسان پرمحمدی بیگم کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یہ بھی آپ تعلیم کرتے ہیں کہ پھر سلطان محمد نے اس کو اپنے نکاح میں نے لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا سلطان محمد کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ جائز تھا یا ناجائز؟ ہمارے خیال میں آسانی نکام میں نکام کے نکاح سے نیادہ مضبوط اور بکا ہونا جاہے۔

پس سوال یہ ہے کہ باوجود محمدی بیگم کے سلطان محمد کے ساتھ آباد ہونے کے وہ آپ کی منکوحہ بھی تھی یا نہ۔ اگر منکوحہ تھی تو آپ نے اس کا بازو لینے کی کوئی قانونی جارہ جوئی کیوں نہ کی؟

سوال ...... انکاح فنخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔'' فنخ ہونا اور تاخیر میں پڑ جانا دو متفاد چیزیں ایک واقعہ پر کس طرح منطبق ہو سکتی میں؟ کیونکہ نکاح فنخ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب پہلے نکاح ہو بھی چکا ہو پائٹا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ تاخیر میں پڑ گیا سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح ابھی ہونا تھا ملتوی ہو گیا یعنی نکاح ابھی ہوا تی نہیں تھا۔ کہ یہ بیتو بتلا ہے کہ کون سا پہلوسیا ہے؟

سوال ..... و جب آپ کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے جبرا نکاح پر نکاح پڑھا لیا۔ باوجود اپنی منکوحہ ہونے کے آپ محمدی بیگم کی بیوگی کا انظار کیوں کرتے رہے؟ وہ تو آپ کی بیوی بن چکی تھی۔ دیکھئے۔ رسول کریم ساتھ کا نکاح بھی حضرت زینب کے ساتھ خدا نے اضیں الفاظ سے بڑھایا تھا۔ جن الفاظ کو آپ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یعنی ذَوْ جَنا کھا وہ تو فوراً زمین پر وقوع پذیر ہو گیا۔ مگر محمدی کے ساتھ اس سال تک رہا اور آپ اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

سوال ...... اگر فرض کر لیا جائے کہ نکاح فتح ہو گیا تو اس کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ تو جیسا کہ ہم ادر بیان کر آئے ہیں۔ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے۔ ہاں فتح نکاح کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔غور سیجے! شائد ان میں سے کوئی وجہ واقع ہو گئی ہواور جناب کو اس کے بچھے میں اجتہادی غلطی لگ گئی ہو۔

وجہ اوّل .... نان ونفقہ نہ دینے سے نکاح فینح کرایا جا سکتا ہے۔

وجه دوم ..... مرد کو کوئی متعدی خبیث بیاری گلی بوتو عورت نکاح فنخ کرا سکتی ہے۔ وجه سوم ..... اگر خاوند نامرد ، و جائے تو عورت غالبًا نکاح فنخ کرا سکتی ہے۔

وجہ چہارم .... مرد اگر مرتد ہو جائے تو اکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ مہر بانی کر کے فرائی سے کہ ان وجو بات میں سے تو کوئی وجہ نیس سے؟ تلک عشرة کاملة.

## ضرورى اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شاک

ہونے والا ﴿ ماہنا مه لولاك ﴾ جو قادیانیت کے خلاف

گرانفذر جدید معلامات پر مکمل د ستاویزی ثبوت هر ماه مهیا کرتا

ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عدہ کاغذ وطباعت اور رسکین

ٹائیٹل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک

صدروپیه منی آرڈر مہیج کر گھر بیٹیے مطالعہ فرمایئے۔

رابطه کے لئے

ناظم دفتر ماجنامه لولاك ملتاك

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان